

قرآنی تمثیلات اور تشبیهات پر مشق مُستند تفاسیر کی روشنی میں مرتب کیا گیا ایک نایاب اور مُفنیند مجبوعه

> مؤلف مولانا خالد سودص التاذبانعه شرفت لابرر

# www.besturdubooks.wordpress.com



besturdubooks.wordpress.com

امثال لقران

besturdubooks.Nordpress.com

besturdubooks.Wordpre-

مؤلف **مولانا خالدسمود**صا اتاذبا معاشف الهر

# www.besturdubooks.wordpress.com

مبي<u>ن</u> - ايميد داريزل انگرويز زه مهمه

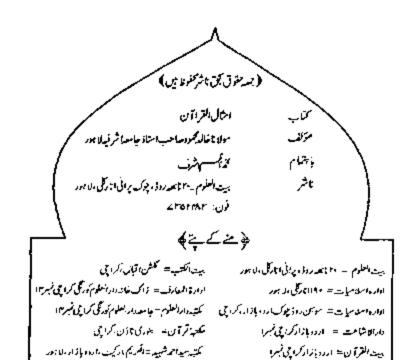

# فبرست

|       |                    | wordoress.com                                             |              |
|-------|--------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|
|       | ۵                  |                                                           | امثال الترآن |
|       | dubook<br>original | فهرست                                                     |              |
| nestu | صفخير              | عنوانات                                                   | نبرغار       |
|       | 4                  | ا مرتب اعاد                                               | 1            |
|       | IF.                | منافقين كى قباحت                                          | ۳            |
| -     | 14                 | متانقین کی پہلی مثال                                      | ٣            |
|       | ۲۳                 | منافقین کی دوسری مثال                                     | ۳_           |
|       | רו                 | مچھر کی مثال                                              | ۵            |
|       | ρ.                 | ہایت ہے نیازلوگ                                           | 4            |
|       | 444                | الغاق في سبل الله كي فضيلت                                | 4            |
|       | ٥٠                 | ریا کاری کے لیے فرچ کرنا                                  | ۸            |
|       | ۵۵                 | معبول مدقه وخيرات كي مثال                                 | ٩            |
|       | ٩۵                 | غيرمتبول معدقه وخيرات كي مثال                             | 1+           |
|       | 415                | كفار كے صدقہ وخیرات کی مثال                               | If .         |
|       | 77                 | افتراق اوراختلاف كي ممانعت                                | Iř           |
|       | 41                 | مودخوروں کا عبر تاک انجام<br>پُری حجت سے پر ہیز کا تقم    | J#           |
|       | ٨۴                 |                                                           | lu,          |
|       | AY                 | حعرت عيني عليه السلام كي مثال                             | 10           |
|       | ۸٩                 | شرك كالبطال أورتو حيد كالثبات                             | 17           |
|       | 41                 | مسلمان اور کا فرک مثال                                    | 14           |
|       | 90                 | الشَّرْقالَ أَن تَمَامُ عَالَم كَامِرَ أُورِ مَصِرَ فَ بِ | ĪΑ           |
|       | 44                 | وین فق سے افراف اور دُنیا پرسی کی مثال                    | 14           |
|       | 1+1                | مبجه ضرارا ورمسجد تقوي كاذكر                              | *            |

ة في اورنا يا ئىداردنيا كى مثال 1115 موئن اور کا فرکی مثال مشرکوں اور ان کے معبود وں کی مثال OII O ۲۲ ٣٣ 114 ا حق وباطل کی مثال ۲۴ 1[9 كفارك اعمال كي مثال ۲۵ 188 کلمهٔ ایمان اور کلمهٔ کفرگی مثال 14 110 خواب نفلت میں پڑے اوگوں کا عال 12 معبودان بإطل كے نقائص ľ٨ 112 اطاعت خداوندي كانحكم اورتنبه بالكفاري ممانعت 19 IPY جہاد کے طاہری وباطنی آداب ۳۰ I۳Y مشركين كخرونا زكاجواب (CA تمنام اشیاء کا خالق الله ای ہے ۳۲ IDE الند ك مثل كو في نبير 7 100 ابطال شرك كي دومثالين 17 ΙΔΑ عبد تكنى كى ممانعت ۵۳ 144 ۔ عفران نعت مزول آفات کا سبب ہے 71 174 ی اسرائیں کے دو بھائیوں کی مثال 72 141 و نیائے فناوز وال کی ایک مثال ۳۸ IA 9 الله تعالى كے علوم اور عظمتوں كا شارممكن نبير 79 194 شرک کی قباحت اورمشر کمین کی حماقت کی ایک مثال ۲., أنو ربدايت اورظلمت عنلالت كي مثال 141 r+0 کفارکےاممال کی دومثالیں ~~ \*\*\*

besturdy

|             | com                                             |              |
|-------------|-------------------------------------------------|--------------|
|             | doress, com                                     | امثال التراس |
| יימי        | يت پر سنو ل مثال                                | ۳۲۰۱         |
| (1)4h       | کفراورشرک بلاکت کاباعث ہے                       | שויו         |
| 777         | ملالت اور بدایت برابزیس                         | గం           |
| PYA         | الله كاعلم اورقدرت غيرى دورب                    | jr'y         |
| rzr         | الله کے لیے دوبارہ پدا کرنا کی مشکل جس          | ۴Z           |
| t∠l″        | مونے موجود ہوتے ہوئے دوبارہ زندگی کا اٹکار کیے؟ | m            |
| 124         | حق و باطل کا امتیاز                             | P*4          |
| MT          | حشرونشر بردللي قدرت                             | ٥٠           |
| MZ          | کافرون کی مشایهت افتیار کرنے کی ممانعت          | ۵۱           |
| <b>P9</b> 1 | موس اور کا فرکی مثال                            | or           |
| 190         | جث دھری ، جانت سے محرون کا سب ہے                | ٥٣           |
| P++         | م <b>ا</b> ند بقدرت کی ایک نشانی                | ۵۳           |
| r+0         | حن وباطل ي مثال                                 | 20           |
| r•A         | مون اور شرک کی مثال                             | - 64         |
| <b>1711</b> | بيضرورت أواز باندكرنا وكده ع كدمثاب             | 04           |
| 717         | حوران جنت کی صفت                                | ۵۸           |
| mig         | دور خیو <i>ن کی مهم</i> ان نوازی                | 29           |
| mro         | كافرون كي بهث وحرى                              | ٧٠           |
| 5794        | آ خرت کی کیسی                                   | , II         |
| PFI         | الله تعالى كي تدرت كامله                        | 44           |
| 1-1-le      | كافرى زندگى ب منى اورب مقصد موتى ب              | 45           |
| P"P"Y       | جنت کی نعمتوں کا تذکرہ                          | سمه ا        |

|              | s.com                                                 |                      |
|--------------|-------------------------------------------------------|----------------------|
| ^            |                                                       | ام <u>ثال القرآن</u> |
| HLLAL V      | جهاد کا حکم اور من فقین کی حالت                       | 40                   |
| />Pry        | غیبت کرنے والے مخص کی مثال                            | 17                   |
|              | عظیم الشان بیفیر ستی اور جان خارصحابر کرام کے قضائل و | 14                   |
| MOA          | مناقب كالمذكره                                        |                      |
| F'YA         | علم اللي كي وسعت اور جمه كيري                         | AF_                  |
| <b>12</b> 1  | تيامت كابولناك منظر                                   | 79                   |
| 74F          | و نیا کی زعدگی محض سامان فریب ہے                      | ۷٠                   |
| 174A         | عدادت رسول معقبانيظ كابراانجام                        | ۷۱                   |
| ተለ፤          | منافقين كي مثال                                       | 47                   |
| ۲۸A          | قرآن عکیم میں فوروفکری ترغیب                          | سرے                  |
| rq.          | للمر خداوندي كانشانه بنے والى قوم، دوئى كلائق نبيس    | ٧٧                   |
| F4F          | یبود یوں کی برمملی کی مثال                            | 40                   |
| 490          | منافقين كى مثال                                       | ۷٦                   |
| <b>5</b> 792 | عا رحورتوں کی مثالیں<br>ا                             | 44                   |
| [*•]         | ميدان قيامت بيس موكن اور كافر كاحال                   | ۷۸                   |
| L+L          | باغ والوئ كاقصة                                       | <b>∠9</b>            |
| • اما        | كفاركي بدحواى كاعالم                                  | A+                   |
| MIF          | آتشِ دوز خ کی چنگاریاں                                | _ ^1                 |
| MZ           | خدافرا سوشی کی سزاخودفرا سوشی ہے                      | ۸r                   |
| CALA.        | قیامت کے دن کی ہولنا کی                               | ۸۳                   |

besturd!

pesturdubooks.

doress.com

# بسم الغدالرحن الرحيم

# ﴿حرف آغاز﴾

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلواة والسلام على خاتم الانبياء والمرسلين وعلى اله واتباعه اجمين.

البعد! حضرت ابو ہر پرہ دی تین اردی ہیں کہ رسول اللہ سٹھائیٹی نے ارشاد قربایا۔ '' بے شک قرآن کریم پارنج وجوہ پر نازل ہوا ہے، حلال، حرام ، محکم، متشابہ اورامثال پر، کہل تم لوگ حلال پڑھمل کرواور حرام ہے اجتناب کرو، محکم کی اتباع اور پیروی کرو، مشابہ پر ایمان لاؤاورامثال سے عبرت وقعیحت حاصل کرو۔'' اسن البیع تی

اس حدیث پاک سے واضح ہوتا ہے کہ قرآئی تمثیلات اور تشیبات ہے اصل غرض اور اصل مقعود عبرت وقعیحت کا حاصل کرتا ہے کہ انسان ان بی غور وفکر کرے دنیا کی حقیقت ،اس کی ناپائیداری اور زوال وفا کو بچھتے ہوئے خدائے وحدہ لاٹر یک پراممان لائے اور اس کے ساتھ کسی چیز کوشر یک وسہیم بنانے سے احتراز کرے۔

بینی عز الدین مید فرماتے ہیں کہ 'اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک ہیں امثال اس لیے بیان کی ہیں تا کہ اس سے بندوں کو باد دہائی اور تقیمت کا فائدہ حاصل ہو، جنانچہ تجملہ امثال کے جو با تیں اجروثو اب ہیں تفاوت یا کسی عمل کے ضیاع یا کسی مدح وزم وغیرہ امور پرمشمل ہیں۔ وداد کام پرولالت کرتی ہیں۔' [الاتفان فی علوم القرآن ج م ص ۲۹۷] dpress.com

بعض اہلی علم کہتے ہیں کہ 'قرآن حکیم کی ضرب الامثال ہے بہت کی ہاتوں کا فائدہ حاصل ہوتا ہے، مثل وعظ و تذکیر، ترفیب وتح بھی، زجر، عبرت پذیری، تقریرہ تاکید، مراد کوفیم مخاطب کے قریب کرنا اور مراد کومسوں صورت میں بیش کرنا۔ اس لیے کہ امثال، معانی کو اشخاص کی صورت میں نمایاں کرتی ہیں، کیونکہ اس میں خاطب کے ذہن کو حواس معانی کو اشخاص کی صورت ہیں نمایاں کرتی ہیں، کیونکہ اس میں خاطب کے ذہن کو حواس خامری کی المداد منتی ہے، ذہن میں بخو فی نقش ہو جاتی ہے، اس لیے ضرب المثل کی غرض، خفی کو جلی اور غائب کو امر سشاند کے ساتھ مشاہبت دین قرار دیا گیا ہے اور قرآن کی مثالیس اجرے تھا دت کے ساتھ میان پر مشتمل ہیں اور مدح و ذم، تواب و عقاب بھیم و تحقیر اور و تقاب بھیم مشمل ہوتی ہیں۔''

ا مام ابوالحسن ماوردی میشدد جو کمبار شافعید بین سے بین، انہوں نے علم الامثال کے موضوع پرستنقل کتاب تصنیف فرمائی ہے جس کا نام امثال القرآن ہے۔

انام زخشری مینید کہتے ہیں کہ جمثیل کا طرز اختیار کرنے سے مقعود صرف یہ ہے کہ معانی کو منکشف کیا جائے ادر متو ہم کو مشاہرے قریب کیا جائے ، چنانچ اگر ممثل اللہ علی ہوتو مثال بھی اس کے لہ عظیم المرتبت ہوتو مثال بھی اس کے مثل ہوگی ادر اگر مش لیہ جقیر ہوتو مثال بھی اس کے مثل جقیر ہوگی۔''

بہر مال! احقر نے ریاض الجنّه میں اس کتاب کا آغاز کرتے ہوئے مختف متند ترین کتب تغییر سے امثال القرآن کا یہ مجموعہ مرتب کیا ہے، جن میں روح المعانی، مدارک التنزیل، تفسیر خازن، تفسیر کبیر، البحو المحیط، معارف القرآن (مولانا کہ ادرایس کا ندهلوکی) معارف القرآن ( مولانا مفتی محمد Joress.com

شخینی ، نفسیر ابن کئیر ، نفسیر قرطبی ، نفسیر مظهری ، نفسیر مظهری ، نفسیر عمراین می استخان الفر آن ، اسباب النزول وغیره سرفهرست میں ادو تفاسر میں شخ الحدیک مولانا محمد اور بیس کا ندهلوی کی بلند پایتفیر معارف القرآن ہے احقر نے کافی حدیک استفادہ کیا ہے اور اس تغییر کو بے مثال اور اپنے موضوع پر بہت صدتک جامع پایا ہے ۔ اللہ تعالی ان کی قبر کومنور فریا تمیں اور بندہ عاجز کو اس مجموعہ کے تیار کرنے پر اجرآ خرت عطا فرما و ہا اور ان کی قبر کومنور فریا تمیں اور بندہ عاجز کو اس مجموعہ کے تیار کرنے پر اجرآ خرت عطا فرما و ہا اور ان کی قبر کومنور فریا تمیں اور بندہ عاجز کو اس مجموعہ کے اور ان کی قبر کا این افتح بنائے بنز محمولات کو میں اس مبارک میں دوست جنا ہمولا نامجم ناظم اشرف صاحب مدخلہ کو بھی اس مبارک کا اس کی نشر داشاعت پر اجر جزیل عطافر ہائے اور آئی و گرتمام دین خدمات کو بھی شرف عادم قبولیت سے نواز ہے اور آئندہ بھی اپنے خاص فضل وکرم سے دین کا سمجم معنی جس خاص بنائی تاب اس بنائے ۔ آن موصوف کی تحریک اور تجیبی سے مثال کتاب اس بنائے ۔ آن موصوف کی تحریک اور تجیبی سے منائی القرآن ''جیسی ہے مثال کتاب اس وقت محترم قار مین کے ذوق مطالعہ کا حصہ بن رتی ہے ۔ آئیں ۔

از: ابوالمحسان خالدمحود عفاعته الغفور (مدرس) جامعه انثر فيه نيلا گنبدلا بور ۱۳۸۳مقمان ۱۳۴۸ه ۲۰۰۲مبر۲۰۰۵ besturdubooks.W

4press.com

(۱) ﴿ منافقین کی قیاحت ﴾

### أيت كريمه

﴿ وَإِذَا قِيْلَ لَهُمُ أَمِنُوا كُمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُوْمَنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَآءُ آلَا إِنَّهُمُ هُمُ السُّفَهَآءُ وَلَكِنُ لَّا يَعْلَمُونَ ﴾ [المِعْرة: ١٣]

#### ترجمه

''اور جب ان سے کہا جاتا ہے کدان لوگوں (صحابہ کرام ) کی طرح تم بھی ایمان لاؤ تو جواب دیتے ہیں کہ کیا ہم ایدا ایمان لا کیں جیسا بے وقوف ایمان لاتے ہیں، خبر دارا یقینا یہ خود بے وقوف ہیں، مگر بیرجائے نہیں ہیں۔''

## تشريح

تعرت عبدالله بن مسعود بعض و گرمخاب کرام و گفته اور حضرت رقع بن انس اور حضرت و تع بن انس اور حضرت عبدالرحل بن زید و تفایت اس آ بت کا مطلب بید بیان کیا ہے کہ جب ان منافقوں سے کہا جا تا ہے کہ تم بھی صحابہ کرام فی تفدیم کی طرح اللہ تعالی پر اس کے فرشتوں میں اور رسولوں پر ایمان لاؤ اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے اور جنت وجہنم کی حقیقت کو تسلیم کر لواور رسول اللہ میں بیا تی تابعداری کرکے تیک ائمال بجالا و اور برائیوں سے باز رہوتو بیلعون لوگ کہتے ہیں کہ کیا ہم ان بے وقو فول کی طرح ایمان لے آئمیں؟ ان منافقوں کے جواب میں خود پروردگار عالم نے تاکیدا حصر کے ساتھ فر مایا کہ حقیقت ان منافقوں کے جواب میں خود پروردگار عالم نے تاکیدا حصر کے ساتھ فر مایا کہ حقیقت

dpress.com

میں تو یہ خود ہے وقوف ہیں اور اس کے ساتھ جائل بھی ویسے ہیں کہ اپنی ہے وقافی اور صلالت و جہامت کو جان بھی نہیں سکتے ،اس سے زیادہ ان لوگوں کی برائی اور راہ ہدایت سے مُال درجہ کی اور کیادوری ہوسکتی ہے؟[نفسیر ابن تحضرے اس ۸۰]

انسان حقیقت میں وہی ہے جواللہ تعالی اور اس کے رسول مٹھیڈائیڈیر پورے ضوص کے ساتھ ایمان رکھتا ہو۔

بعض مفسرین فرمائے ہیں کداس جگہ مطلقاً سی بہ کرام جُنگھیے ہمراد ہیں یا علاء کے بنی اسرائیں مراد ہیں جیسے حضرت عبداللہ بن سلام جانفیا وغیرہ۔

حفرت این عباس مافق سے اس آیت کی تغییر اس طرح منقول ہے: ''محما آمن ابو یکو و عمووعشمان و علی''(ناریخ ابن عداکر)

اوران خلفائے اربعہ کی تخصیص کی وجہ ہے کہ ایمان وہی قائل اعتبارے جو طفائے راشدین کے مطابق ہوا کہ جو جس طرح کا صحابہ کرام چھ تھیں اور خلفائے راشدین نے ایمان الایا۔ معلوم ہوا کہ جو تحقی ، القد تعالی ، اس کے فرشتوں اور جنت و جہنم و نجرہ کی تصدیق اس طرح سے سحابہ کرام چھ تھید ہوت و جبنم و نجرہ کی تصدیق اس طرح سے نہ کرے جس طرح سے سحابہ کرام چھ تھید ہی کرتے تھے بلکہ اپنی نفسانی خواہشات اور شیفانی خیالات کے لیے ظ سے کرے تو وہ قطعا قابل اعتبار نمیں ہے۔ ریاضد این نہیں بلکہ تعذیب ہوگی بلکہ ایسان بااشبہ کفر کے متراوف ہے۔

عاصل کلام یہ ہے کہ جب منافقین سے یہ کہا جاتا ہے کہ تم ایما ایمان لاؤ جیما علی ہے کہ تم ایما ایمان لاؤ جیما علی ہے کہ ایمان لائے تو جواب جس کہتے جس کہ کیا ہم ان بے وقو فوں (العیاذ باللہ) کی خرح ایمان لے آئیں کہ دین کے دیوانے سبنے ہوئے جس اور زمانہ کے انتقالیات سے جس ڈرتے ممکن ہے کہ دوسری طرف کے لوگ غلبہ پالیس انہوں نے تو دیری محبت بی دیوں نظرانداز کردیں۔

مُشْفَهَا عَ سَفِيهُ كَى جَعْ بِسفِيهِ اللهِ كَتِمْ بِسِ جَوَاتِ نَقَعَ وَنَقَعَالَ كُونَهُ بِجِاتِنَا بُوجِيهِا كَهَا بِكِهِ اورمقام بِرِفَر مَا إِحْمِيا: -- وده مرابط وربال

press.com

﴿ وَ لَا تُوا السُّفَهَا وَ المُوالَكُمُ ﴾ [الساء:٥] الرور إلى السُّفَهَا وَ المُوالَّ مُوالِي الموال زود"

اکٹر مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں مسلفیہ آء سے مراد مورتیں اور نیچ ہیں۔ سحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں سلفیہ آء سے مراد مورتی اور نیچ ہیں۔ سحابہ کرام میں منابہ ہیں و نیا کے کسی نفع ونقصان کی فرما برابران کو پرواہ نہ رہی منہ کسے کہ آخرت کے مقابلہ ہیں و نیا کے کسی منابر کا تول ہے۔ منی سام کا تول ہے۔ اوست و بیانہ کہ دیوانہ تھد اوست فرزانہ کو فرزانہ نشد اوست فرزانہ کہ فرزانہ نشد منافقین کا ان مخلص اور سے پاک بازلوگوں کو بے دقوف اور دیوانہ کہنا ہمی ان کے مخطند اور مجھدار ہونے کی دلیل ہے ہے۔

واذا اتنتک مذهنی من ناقص سلهی الشهادة لی بانی کامل یعن کی ناقص افتل مخف کا میری نامت کرتا، یبی میرے کامل عقمته ہونے کی شہادت اورولیل ہے۔

اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ الآلا إِنَّهُمْ الْمُعْلَمَةُ وَلَلْكِنُ لَآيَعُلَمُونَ لَعِنَى آگاہ ہوجا وَ کہ یکی اوگ احق اور بے وقوف ہیں کہ جنہوں نے باقی چیز کو ترک کر کے فانی چیز کو اختیار کیا ہے اور تقلند لوگوں کو احق اور بے وقوف کہتے ہیں اور تق کو باطل اور ہدایت کو صلاحت مجھ دکھا ہے۔

حضرت شداد بن اوس بم في المسلم المراسطة المقبلة في الساوفر الميز المسلم المراسطة المعوت المسلم المسل

oress.com

فرمان بردار بنایا اورموت کے بعد والی زندگ بعنی آخرت کے لیے محل کیا اوراحق اور ہے وقوف وہ ہے کہ جس نے خواہشات نفسانی کی بیروی کی اورانقد تعالی برتمنا ئیں اورآ رز وکیں باندھیں ۔''

علاوہ ازیں ان لوگوں ( منافقین ) نے شب وروز آ ب سٹیڈیٹیم پر صادق آ تی تھیں ،اس کے باوجود وہ ایمان نہ لائے ،اس سے بڑھ کر کیا حماقت ہوگی اور یہ منافقین ا پیے احق اور ہے وقوف میں کہ انہیں اپنی حماقت اور ہے وقوفی کی خبر تک نہیں ہے ، کیونکہ جواحق اپنی صافت ہے باخبر اور والف ہو وہ پھر بھی قابل غنیمت ہے، کیکن جواحق اپنی حماقت کودانا کی خیال کرتا ہوتو اس کا مرض لاعلاج ہے۔

[تفسير معارف القرآن مولانا محمد ادريس كاللغلوي ملحصة ج 1 ص ١٠٠]

#### نكته:

اس آیت مردکدیس الفاجل شاند نے لائفلمون فرمایا ہے اوراس سے بہلے والی آیت کریمدیس کا یشفو و و فرد یا تواس کی وجدریدے کردین امورے معلوم کرنے على توغور وقر اورتقر اورتد بركى مرورت بوتى ب-اس ليديها لا يَعْلَمُونَ فرمايا مكن فساد تو جس طاہری اور اونی التقات سے بھی معلوم ہوسکتا ہے۔ اس نبے وہاں لَايَشُعُورُوْنَ فرماناعِ مناسب بوا\_

besturduboo

﴿منافقین کی پہلی مثال ﴾

﴿مَثِّلُهُمُّ كَمَثَلِ الَّذِي السُّقُوقَةِ نَارًا ۚ فَلَمَّا اَضَاءَتُ مَا حَوْلَةَ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُوْرِهِمُ وَ تَرَكَّهُمُ فِي ظُلُمْتٍ لَّا يُبْصِرُونَ ٥ صُمَّ الْمُكُمَّ عُمُكَي فَهُمُ لَا يَرُجِعُونَ ﴾

والبقرة: ١٨٠١ ـ ١٨٠

doress.com

'' ان کی مثال اس مخص کی می ہے جس نے آ گ جلائی ہیں آس باس کی چزیں روشن میں آئی ہی تھیں کہ انتداند لی نے ان کا تور سلب کرنیا اورائیس اس حال میں جیوڑ دیے کہ اندھیروں میں آئیس کچھ دکھائی ٹیس دیتا، ریر بہرے کو نٹنے ہیں،اندھے ہیں اب بیانہ لوثي*ن عي*"

## تشريح:

کوتاہ نظری، غلط فہی اور نور ہدایت کے بدلہ ظلمات صلالت کوخر پر کر خسارہ اشانے میں ان منافقین کی مثال اس مخص کی سی ہے جس نے آ گ روشن کی پھر جب آ ک نے اس کے آس باس کوخوب روش کرد یا تو اللہ تھائی نے ان کی روشنی کوسلب کرویز اورانہیں ایسی تاریکیوں میں چھوڑ دیا کہ پچھنہیں دیکھتے۔ای طرت اندیفا کی کے حکم سے حکم رسول الله سٹھنٹیٹے نے اسلام کی مشعل کوروشن کیا جس کی وجہ ہے حق و باطل اور ہدایت و صلالت کی رامیں خوب واضح اورروشن ہوگئیں اور تمام مخلوق نے اس میں راو یائی، ٹیکن

oress.com

منافق لوگ اس وقت اندھے ہوگئے ،القد تعالی نے ان کے نور فطرت اور نور ابھیرت کو سلب کرلیا۔ آفاب بوت و ہدایت نے اگر چہتام عالم کومنور اور وش کر دیا گر جب تک آکھیں نور بصارت نہ ہوتو آفاب کی ردشی کیا کام آسکتی ہے ، اگر پیلوگ نرے اندھے ہوتے تو بھی غیمت تھا کیونکہ اندھ انحض کسی کو پکار کراس کی بات کوئ تو سکتا ہے لیکن جب وہ ہمرا اور گونگا بھی ہوتو بھر راہ راست پر آنے کی کوئی امید نہیں ہوتی۔ تا بینا ہونے کی وجہ سے کسی کونسیحت والی بات من نہیں سکتا اور گونگا ہونے کی وجہ کے دیونسیس سکتا ، ہمرا ہونے کی وجہ سے کسی کونسیحت والی بات من نہیں سکتا اور گونگا ہونے کی وجہ سے کسی کونسیحت والی بات من نہیں سکتا ، ہمی عال منافقوں کا ہے کہ نہ نور بھیرت ہے کہ جس سے وہ خود درست اور غلط راہ بھیان سکتی ، اور در کھے سکیس اور نہ ہی کسی مرشد اور وئی اللہ کی جس سے وہ خود درست اور غلط راہ بھیان سکتی ، اور رہنمائی کرے اور رہنمائی کرے اور منہ خود تی بات کی طرف کان لگاتے ہیں ، پھر بھلا ایسے لوگوں کی راہ ہوا یت پر آنے کی کسے امید کی جاسمتی طرف کان لگاتے ہیں ، پھر بھلا ایسے لوگوں کی راہ ہوا یت پر آنے کی کسے امید کی جاسمتی عاصورے الفو آن موضعیا )

شاہ ولی اللہ محدث وہلوی رحمنہ اللہ تعالیٰ فرہائے جیں:''مترجم کو بدحاصل مثل آن است کدا تکال من فقان جمہ حیط شد تعریبنا نکدروش آن جماعة دورشر''۔

خلاصه مطلب برے کہ ہرایت کے بعد گرائی میں جانا ایرا ہے جیسا کردوشی کے بعد اندھرے میں جان المناح الوحم،

ے! ہے جس سے علال دحرام اور خیروشرسب کچھانییں معلوم ہوگیا اور کس چیز ہے بچتا ہے اور کس چیز ہے نہیں بچنا، سب معموم ہوگیا، اس حالت میں تھے کہ منافق ہو سے الول اللہ پہلے کی طرح بھر کفر کی ظلمتوں اور اندھیروں میں جہ بھنے، ب ان کو طلال وحرام اور خیروشر کی کوئی تمیزئیس ۔ انصصہ ابن تحضوج احد ۸۸

ress.com

امام رازی بہترہ نے ابقی "تفسیر کبیر" میں امام مدی میلید سے نقل کیا ہے کہ ان آبہہ کا مطلب ہے کہ منافق جو گرائی کو ہدایت کے بداراوراند سے بن کو بینائی کے بدلہ مول لیتے ہیں ان کی مثال اس مخص کی تا ہے جس نے اندھیر ہے ہیں آگ جلائی ، جس نے اندھیر ہے ہیں آگ جلائی ، جس نے آس پاس کی چیزیں نظر آنے گئیس ، اس کی پر بیٹانی ابھی پوری طرح دور نہ ہوئی تھی اور فا کدے کی امید بندھی نہ تھی کہ اچا تک آگ بھی گئی اور کیا گئے اندھیر اچھا کی آگ بھی گئی اور کیا گئے اندھیر اچھا کیا ، اب نہ بصارت کام کر سے اور شراستہ معلوم ہو سکے اور اس کے مناقبہ وہ مختل خود تبرا بوکہ خود دیم کی بات کو بھی نہ سکتا ہواور گونگا بھی ہو کر کی ہے بچھے یو چھا بھی نہ سکتا ہواور تا بینا بھی ہو کہ تھی وہ کھی نہ سکتا ہواور کونگا بھی ہو کر کی ہے بچھے یو چھا جی نہ سکتا ہواور تا بینا بھی منافقین بھی نہیں کہ ہوایت کو چھوڑ کر راہ گی کہ بیتے اور فیر کو چھوڑ کر شراور برائی کو اختیار کرنے منافقین بھی ہیں کہ ہوایت کوچھوڑ کر راہ گی منافقین بھی ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے ایمان قبول کرنے کفر اختیار کیا تھا، جیسا کہ قرآن کر بھی شرافتی رکیا تھا، جیسا کہ قرآن کر بھی میں گئی مقامات برصراحت کے ساتھ موجود ہے۔

اس کے بعد امام رازی میں لیے اور درست ہوا ہے ہیں کہ یہ تغییہ بہت ہی سیم اور درست ہے ہاں کے بقال کی ویہ ہے وہ اور درست لور بھے گیا اور درست اور بھران کے بقال کی ویہ ہے وہ اور بھر کیا اور بھیٹ کے لیے جرت میں جانا ہوگئے ۔ راہ د نیا میں ظلمت کی ویہ ہے بیش آئے ، وہ نسبت بھی تہیں جو قطرے کو دریا ہے ہے ، کیونکہ و نیا کی ہر پر ایٹائی محدود اور اور تمانا ہی ہے۔ امام ابن جربر بہینی فراتے ہیں مثنا ہی ہے اور آخرت کی پر بیٹائی نامحدود اور او تمانا ہی ہے۔ امام ابن جربر بہینی فراتے ہیں کہ جن لوگوں کی بیر شال بیان کی گئی ہے ، انہیں کسی وقت بھی ایمان نصیب شہوا تھا ، بید کوگ اول ہے آخر تک منافق ہی رہے ، اس صورت میں اس آیت کا مطلب وہ ، وگا جو حضرت ابن عباس جینا نیج حضرت ابن

عیاس فرمات میں کہ بیر قال منافقوں کی ہے کہ وہ اسمام کی وجہ سے عزت پالیتے ہیں۔ مسلمانوں میں نکاح، ورافت اور مال غنیمت کی تقسیم وغیرہ میں شریک رہے ہیں کیلان مرتے ہی ساری عزتمیں چھن جاتی ہیں، یس طرح آگ کی روشن آگ جھتے ہی جاتی رئتی ہے۔

Joress.com

ایوالعالیہ بہتند فرمائے میں کہ جب من فق آلا الله بالا الله پڑھتا ہے تو دل میں نور بیدا ہوتا ہے، بھر جب شک کیا تو وہ نور جا تا رہا، جس حرح لکڑیاں جب تک جلتی رہیں تو روشنی رہتی ہے، جب بچھ کئیں تو ردشی شم ہوگئی۔

امام ضحاک مُرَّتُنَةِ فرماتے مِیں کہ یہاں نور سے مرادا بمان ہے جوان کی زبانوں پر فقاء آپ مِینید سرید فرمانے میں کہ یہ کلہ طبیبان کے لیے روشنی کردیتا تھا وامن واوان، کھانا پینا اور بھوی ہجے سب تیجھ ل جاتا تھا، لیکن شک اور اُغاق کی وجہ ہے ان ہے یہ راحتی ختم ہو جاتی ہیں، جس طرح آگ کے بجھنے ہے روشنی ختم ہو جاتی ہے۔

حضرت قبادہ بہتینہ کا قول ہے کہ لا الداما اللہ کئنے ہے من فق کو دینادی منافع ، جیسے جان د مال کی حفاظت ، وراشت کی تقسیم وغیرواں جاتے ہیں لئین چونکہ اس کے دل میں ایمان کی جزادراس کے اعمال میں حقیقت نام کی چیز نین ہوتی اس لیے ہوت کے وقت وہ سب منافع ختم ہوج تے ہیں، جیسے آگ کی روشنی جب بھے جائے تو فقع فتم ہوجاتا ہے۔

حضرت این عم سرخ فنافر مائے ہیں اس آ بہت میں تو رہے مراد ایمان اور تفلمت سے مراد حفاالت اور کفر ہے، بیانوگ جدایت پر تقعہ، چھر سرکشی کر کے رادر است سے بہلک گئے۔

ا ہم مجاہم مجھیے فرماتے ہیں کہ اس مثال میں ایمان داری اور راہ ہدایت کی طرف چینے کو آس باس کی چیز کے روشن کرنے سے جمیم کیا گیا ہے۔ عظاء الخراسانی میں ہے۔ طرف چینے کو آس باس کی چیز کے روشن کرنے سے جمیم کیا گیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ من فتی بھی اس کے فرماتے ہیں کہ من فتی بھی اس کے دل کا اندھا بین اس پر خالب آ جاتا ہے۔ حصرت عکرمہ عبدالرحمٰن جسن ، سدی اور رائے رحمیم اللہ سے بھی بھی منقول ہے۔

ess.com

عبدالرحمٰن بن زید بریشند فرمات جی کدمنافقول کی بھی یہی حالت ہے گذایمان اللہ تعلیم اللہ ہے گذایمان اللہ تعلیم تعلی

اس کے بعد فر مایا کدان کو ایک تاریکیوں میں چھوڑ ویا کہ کمی چیز کو بھی نہیں و کھتے، صدیث میں ہے بعد فر مایا کدان کو ایک تاریکیوں میں چھوڑ ویا کہ کمی چیز کو بھی نہیں و کھتے، صدیث میں ہے کہ الایسان بصنع و سبعون شعبة الحقی ایمان کے سرے کہ ایمان کا ہرشعبہ ایک نور اور شعل ہے، بتایریں کفر اور نفاق کا ہرشعبہ نظمت اور تاریکیوں میں جاتا ہے۔ بنامریکیوں میں جاتا ہے۔ انہوں کا بعد الدوسی کا تعملونی آ

حضرت ابن عباس ڈائٹڈ فرمائے ہیں کہ اندھیروں میں جھوڑ دینے ہے مراد مرنے کے بعد عذاب میں مبتلا ہونا ہے، یہ لوگ حق کود کیمتے ہیں، زبان ہے اس کا اظہار کرتے ہیں اور کفر کی ظلمت سے نقل جاتے ہیں لیکن پھرائے کفر اور نفاق کی وجہ سے ہدایت کا دیکھنا اور حق پر قائم رہنا ان سے چھن جا تاہے۔

المامسة كالرئيلة كاقول بكراندهير ، مرادان كانفاق ب-

حضرت من بھری میں ہے ہیں کدموت کے وقت منافق کی بدا عالیوں، اند عیرول کی طرح اس پر چھا جاتی ہیں اور کو کی بھلائی کی روشتی اس کے لیے باتی میں رہتی کہ جس سے اس کی تو حید کی تقدد ہیں ہو۔ جھسپر بن تھیوج اسس ۸۹

اس کے بعد فرمایا، وہ بہرے کو تھے جیں، اندھے جیں، اب بیلوگ نہیں لوئیں گئے۔ اس لیے کہ جب ان کی روشی ان سے سلب کرلی تی اورا ندھیروں جی چھوڑ و یے کے۔ اس لیے کہ جب ان کی روشی ان سے سلب کرلی تی اورا ندھیروں جی چھوڑ و یے سے تو ایسے مدہوش ہو گئے، البذااب نہ تن کو دیکھ سکتے ہیں، نہ سے تو ایسے میں اور نہ زبان سے کسی سے بوچھ سکتے ہیں، پس اب ضائع کروہ فور ہدایت کی

dpress.com

طرف کیے پلٹ سکتے ہیں۔

#### فوائدونكات

besturdubooks.V امام غزال میسند فرماتے بی کانوراس کو کہتے ہیں جوبذات ظاہر بواور دوسرے ك ليمظير جو- إمشكواة الانوار]

علامہ میلی میلید فرماتے میں کہ نوراور ضیاء میں فرق یہ ہے کہ ضیاء اس روشنی کو کہتے ہیں جونورے منتشر ہواورنوراس ضیاء کے لیےاصل مبدءاورسر چشہ کی میثیت رکھتا ہے۔ ای بناء پراللہ تعالی نے آیت مبارکہ : جَعَلَ النَّسَمُسَ طِبَآءً وَّالْقَعَوَ مُورًّا " میں آفآب کو ضیا اور ماہتاب کو نور سے تعبیر قرما یا ہے، اس ملیے کہ جاند کی روشی میں وہ تھیلا و منبیں ہوتا جوسورج کی روشن میں ہوتا ہے، ورحدیث مبارک بیں بھی فرما یا گیا ہے کہ الصلوكة نود والصبوطياء لين تمازنور ب اورصرضياء ب، تماز چونكدوين اسلام كا ستون ہے اور بے حیائی اور برے کاموں سے بچائی ہے اس کیے نماز کونور سے تعبیر فرمایا کہ بھی نماز اس مبرکی اصل اور جڑ ہے جس کو ضیا ، فرما یا گیا ہے اور بے حیائی اور برے کاموں سے بچنا ق مبر کا سرچشمہ ہے۔ صبر کے معنی یہ بیں کدایے نفس کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت بر کار بند کرنا اور اس کی معصیت ہے بھانا۔ یہی وجہ ہے کہ صبر، ایمان کے اکثر شعبون کوشامل ہے معلوم ہوا کے صبر جس نماز کی بانسبت بہت زیادہ وسعت ادر پھیلاؤ ہے جونماز کی مابندی سے پیدا ہوتا ہے، ای لیے ٹی کریم مٹھنی آئم نے صبر کوضیاء اور نماز کونور ے تعبیر فریایا ہے۔ چونک نوراصل اور مبدء کی حیثیت رکھتا ہے اور ضیاء اس کے تالع ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس برنور کا اطلاق تو درست ہے۔لیکن ضیاء کا احلاق درست مَين بي جيها كدارشاد بارى تعالى ب-"الله نُوزُ السَّمُوانِ وَالاَرْضِ"ال ليك اس کا ٹورتمام روشنیوں کی اصل ہے۔ اس کا ٹورکسی کے تابع نہیں ۔[دو ص الانف ص ۲۹۱] تھمائے اسلام نے نوراور منیاء میں رفرق کیا ہے کہ جس روشی میں حرادت اور گری جواس کوضیاء کہتے ہیں اور جس روشنی میں ہرووت ( تفتذک ) ہواس کونور کہتے ہیں۔ کہی وجہ ہے

کہ اللہ تعالیٰ نے حضور نی کر میں اللہ مُورِّ وَ سِمَان شریعت کونور ہے تعبیر کیا ہے، ارشا وہاری ہے: ' فَکَدُ جَاءَ تُحَدُّ مِنَ اللّٰهِ مُورُّ وَ سِمَان شَبِیْنَ ' کینی نے شک اللہ تعالیٰ کی طرف اللہ میں اللہ سے ایک اللہ میں اللہ میں کا سریعت کو سے ایک آئی ہے اور موکی عیاضی کی شریعت کو مشقت آمیز احکامات برشتمل ہونے کی وجہ سے ضاء ہے تعبیر فرمانا ۔

> ارشاد خدادندی ہے: ' وَ لَفَدُ انْتُهَا مُوسلی وَ عَارُونَ الْفُرُ قَانَ وَحِیدَآءُ'' یعنی' ہے شک ہم نے مول اور ہارون کوئن و باطل میں فرق کرنے والی اور تیز روشنی والی کماب دی۔ ' نماز کونور اور عبر کوخیا ، بھی اس بناء پر فرمایا گیا ہے کہ نماز آ تھوں کی ٹھنڈک کا باعث ہے اور مبر میں حرارت اور گری ہے۔

> نیز ایندائی آیات میں چونکہ تذکرہ نارکا تھااس لیے بظاہران کا تقاضا پرتھا کہ بنور چھٹر کی بجائے بنار چھٹر کہ اللہ تعالی نے ان کی آگ کو بجھا دیا ، لیکن نار کی بجائے نور کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ نارش دو چیزیں ہوتی جی ایک نور (روشن ) اور دوسری حرارت اور احراق (جلان) اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ اس نار میں سے نور (روشن ) کوقوز اکل اور سلب کریا گیا لیکن حرارت اور احراق کو جاتی تھوڑ دیا گیا۔

وتفسير معارف القرآن مولانا محمد ادريس كاندهنوي ج ا عص ١٩٦٠٩٥

besturdubook

(\*)

40ress.com

# ﴿ منافقین کی دوسری مثال ﴾

### بميت كريمه:

﴿ وَاللَّهُ كُلُبُ مِنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمْتُ وَرَعُدٌ وَ بَرَقَ عَلَمُ وَالْمُدُ وَرَعُدٌ وَ بَرَقَ عَلَمُ الْمُواعِقِ حَذَرَ الصَّوَاعَقِ حَذَرَ الْمُواتِ وَاللَّهُ مُحِيْظٌ بِالْكُلْفِرِيْنَ ٥ يَكَادُ الْبَرُقُ يَخْطَفُ الْمُواتِ وَاللَّهُ مُحِيْظٌ بِالْكُلْفِرِيْنَ ٥ يَكَادُ الْبَرُقُ يَخْطَفُ الْمُواتِ وَاللَّهُ مُحْدَوْا فِيْهِ أَا وَاذَا اَظُلَمَ اللَّهُ مَنْهُوا فِيْهِ أَا وَاذَا اَظُلَمَ عَلَيْهِمُ وَاللَّهُ لَلْمَعَبَ بِسَمُعِهِمُ وَ اللَّهُ لَلْمَعَبَ بِسَمُعِهِمُ وَ اللَّهُ لَلْمَعَبَ بِسَمُعِهِمُ وَ اللَّهُ لَلْمَعَبَ فِيدِيْرٌ ﴾

واليقوة في ١٩٠٩م

#### ترجمه:

''ی جیسے آنان سے بارش ہوتی ہے کہ اس بارش میں اندھیرے اور گرین اور بھی ہو، اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں دے لیتے ہیں کڑک کے بارے موت کے ڈرسے، اور اللہ تعالیٰ کافروں کا احاطہ کرنے والا ہے، قریب ہے کہ بچلی ان کی آ کھول کواچک کے، جس باروہ ان پرچکتی ہے تو اس میں جیتے ہیں اور جب ان پر اندھیرا طاری ہوتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے کانوں اور آئکھول کو ضرور صاف کھروین، ہے شک انفدتی کی ہر چیز پر تا در ہے۔''

تشر<u>ت</u>

مطلب یہ ہے کہ وین اسلام ، باران رحمت کی طرح ہے جومرد ہ دنوں کے لیے

آب جیات سے کہیں بڑھ کر ہے اور سرا سر رحمت ہیں رصت اور خمت ہی تھا ہے، البتہ اہتماء میں پھر محمنت اور تنی ہے، جیسے بارش رحمت ہی رحمت ہے ادر مردہ زمین کے لیک حیات اور زمری ہے، بیان اس کے اول حصہ میں پھرکڑک اور بکلی بھی ہے، منافق لوگ اس اہتدائی حالت کی بخی ہے ور گئے اور وہ برائے نام مصائب و مشکلات چو حقیقت میں ان کے ترکید نفوں کے لیے تھیں، ان سے تھرا گئے، جس طرح بجل کی چک سے دو تن بیدا ہو کر راستہ نفر آ جاتا ہے اور بادل کی کڑک سے دل کا نب جاتا ہے، اس طرح من فق لوگ جب و نیا ہے منافع، جیسے جان مال کا تحفظ، مال فنیمت میں حصہ داری و فیرہ، ان پر نفر جب و نیا ہے منافع، جیسے جان مال کا تحفظ، مال فنیمت میں حصہ داری و فیرہ، ان پر نفر برتی ہے تو دسین اسلام کی طرف جبک جاتے ہیں اور جب مثلاً جباد کی تنی نظر آتی ہو اسلام ہے جگ جاتے ہیں اور جب مثلاً جباد کی تنی نظر آتی ہو اسلام سے جگ جاتے ہیں اور جب مثلاً جباد کی تنی نظر آتی ہو اسلام سے جگ جاتے ہیں اور جب مثلاً جباد کی تنی اندھیرا ہوتا ہے اس طرح ان منافقول کے دلول میں بھی بھی افرار ہے اور بھی افکار۔

ان آیات کریمہ میں اللہ تعالی نے دین اسلام کو باران رحمت ہے تشبید دی ہے اور منافقین کے شہات اور خواہش ان نئس کوظلمات کے ساتھ اور آیات عذاب کو رعد کے ساتھ اور اسلامی فتو حات اور غلبہ دین حق کو برق کے ساتھ تشبیہ دی ہے، جب عذاب البی سے ڈرنے والی آیات نازل ہوتی تیں تو یہ منافقین ان کوسٹنا لینڈٹیس کرتے ، کا نول میں انگلیاں دے بیتے ہیں۔

جب بھی تنبہ اسلام کی برق کوند نے گئی ہے اور اسلام کا نور نیکئے لگتا ہے تو اسلام کی طرف ، کس بوکراس پر چلئے گئے ہیں اور جب خواجشات نفسانی کی ظلمت اور تاریکی کا نعبہ ہوتا ہے جیسے کا فرول ہے جہاواور قبال کا تھم آتا ہے تو پھراسلام کی راہ پر چیتے ہے رک جاتے ہیں اور اگر خدا چاہتا تو بغیر بحل اور کڑے بی کے ان کے کان اور آسمیس مب بی سب کردیتا ہے جیشک القد تعالی ہر چیز پرخوب قدرت رکھتا ہے۔

إمعارف القرآن مو لاما كالمعطوع ج أ، ص ١٨٩

حضرت این عباس چینڈوان آیت کی تفسیر میں فرماتے میں کہ مصلب میہ ہے کہ قر آن حکیم کی حکم آیات ان منافقوں کی قلبی کھول دیں گی اور ان کے پوشید وعیوب کو dpress.com

ظاہر کرویں گی اورا پی نورانیت ہے ان کومبوت کردیں گی، جب ان پر ندھیرا طاہری ہوتا ہے تو کھڑے ہوجاتے ہیں، یعنی ایمان کا نور ان پر جب ظاہر ہوتا ہے تو روش ول ہوگر الا اس کی ہیروی بھی کرنے لگتے ہیں، لیکن بھر جب پرشک وشبہ پیش آیا تو دل ہیں ظلمت اور تاریک آگی اور جیرت زدہ ہوکر کھڑے رہ گئے ۔ نیز اس کا مطلب بیھی ہے کہ جب دین اسلام کو ذراع وقع اور غلبہ حاصل ہوا تو ان کے دل میں قدرے اطمینان بیدا ہوالیکن جہاں اس کے خلاف کچھ نظر آیا تو النے پاؤل کفر کی طرف لوٹے گئے، جیس کر زمان البی

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّعَبُّهُ اللَّهُ عَلَىٰ حَرُفٍ ﴾ (الحج ١١٠)

کچھلوگ وہ بھی ہیں جو کنارے پررہ کرانڈرتعانی کی عبادت کرتے ہیں۔'' یعنی اگر بھلائی حاصل ہوئی توسطیئن ہوگئے اور اگر برائی پیچی تو اس وقت پھر گئے۔

نیز حفرت این عباس دی فیزفر استے میں کران کے روشی میں چلنے ہے مرادی و بات کے روشی میں چلنے ہے مرادی و بات ہے۔
جان کر کلمہ اسلام پڑھنا ہے اور اند حیر ہے میں تھی جان کر کلمہ اسلام پڑھنا ہے اور اند حیر ہے میں تھی جی اور ظاہر بھی بھی ہی ہے۔ قیامت کے
روز بھی ان کا بھی حال ہوگا کہ جب توگوں کو ان کے ایمان کے بقدر توریلے گا، بعضوں کو
کی میلون تک کا توریلے گا کہ بھی وہ روش ہوگا اور بھی زیادہ اور کس کو اس ہے کم طے گا، جی
کہ کی کو اس قدر توریلے گا کہ بھی وہ روش ہوگا اور بھی اند جیرا ہوجائے گا۔ بچھ لوگ ایے
بھی ہوں کے جو ڈراے دور چل سیس کے۔ بھر تھی ہوں گے کہ ان کا نور بالکل بچھ جائے گا۔ یہ
گا، پھر بچھ جائے گا اور بچھاہے بھی بدنھیے ہوں گے کہ ان کا نور بالکل بچھ جائے گا۔ یہ
یورے منافق لوگ ہوں گے ، جن کے بارے بھی فرمایا:

﴿يَوُمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِيْنَ امَنُوا انْظُرُّونَاالاية ﴾ العديد ٢٣٠

'' جس روز من فق مرد اورمنا فق عورتیں ایمان دالوں ہے کہیں گے۔ کہ ذرار کو بہیں بھی آیلینے دوتا کہ ہم بھی تمہارے نور فائد واٹھا عمیں ress.com

. قوان سے کہاجائے گا کہ دائیں لوٹ جاؤا ورنور ڈھونڈ لاؤ۔'' اور مومنوں کے مارے میں ارشاد ماری تعالی ہے:

besturdubooks. ﴿ يَوُمُ تُوكِمَا الْمُعْوِمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعِلَى نُورُهُمُوكِ والحديد: ١٢ مَ اک روز تو دیکھے گا کہ مومن مرواور مومن خورتوں کے آگے آئے اور وائمیں جانب تورہوگا اوران ہے کہا مائے گا کیآت کے دن تہمیں ان جنتول کی نوشخری موجن کے نیجنسر س برری میں۔"

حدیث میں ہے کہ بی کر م ساتھ الیا کے فر مایا: ادلین مومنوں کو مدیدے نے کر عدن تک نور ملے کا اور بعضوں کوائی ہے کم ، یبان تک کہ بعضوں نو 'نو کم نور سے ہا کەصرف ياۋن رىكھنے كى جگە بى روثنى بموگى ـ ''امن جربو ا

حضرت ابن مسعود جائنے فرماتے ہیں کہ ایمان والوں ہوں ہے ایمان کے بقور نور لے گا۔ بعضول کو مجور کے درخت کے برابر، بعضوں کو قدم ام کے برابر، کیا کو صرف اتنا نور ملے گا کہاں کا انگوٹھا ہی روٹن ہو، جوکبھی روٹن ہوتا روڑ اور کبھی بجھ مد تا ئوگا۔'' اس ابی حاتھ<sub>}</sub>

نیز وہ فرماتے ہیں کیڈوگوں کوان کے ایمان کے مطابق نور ملے فاجس کی روشنی میں وہ بل میراہ ہے گزرشکیں گے، بعضوں کا نوریباز کے برابر ہوگا، بعضوں کا تھجور کے درخت کے برابراورسب ہے کم نوروا ہا وہ ہوگا جس کا نوراس کے انگو ٹھے کے برابر ہوگا جو تبھی روشن او گا اور کبھی بجھ جائے گا۔ این ابھ حانہ ا

نور بچھ جائے گا توموحدین مار ہےخوف کے کہیں گے:

"زُبُّنَا أَيُّمِهُ لَنَا تُوْرَنَا" والتحريد: ٨:

ترينه "اله بهار بيارب بهارينو رکو **بورا کرد بي**" اين ايي حنيد ۽ امام شناک میبیدیمی یمی فرماتے ہیں۔

اس طرح سورہ نوریش مجھی مومن کے ول کی مثال اس روشن چراغ سے وی ہے جوروش فانوس میں بمواور دو فانوس خود بھی حکیقتے ہوئے ستارے کی خرب ہو، لیس موس کا dpress.com

ایک حدیث بی ہے کہ رسول کریم مٹی ایک اور موال ان اول جا ان اول جا استم کے ہیں،

ایک تو صاف دل جوروش چرائے کی طرح چک رہا ہو، دو مرا دل ہو غلاف آلود ہے، تیسرا

وہ دل جو النا ہے اور جو تعاوہ دل جو تلوط ہے۔ پہلا دل تو مومن کا ہے جو پوری طرح منور

ہو دو مرا کا فرکا دل ہے جس پر پردے پڑے ہوئے ہیں۔ تیسراول خالص منافق کا ہے جو جائے ہوئے انکا رکرتا ہے اور چوتھا دل اس منافق کا ہے جس میں ایمان اور نفاق دونوں جمع ہیں۔ ایمان کی مثال اس ہزے کی طرح ہے جو یا کیزہ یائی سے تشویقم یار ہا ہو دونوں جمع ہیں۔ ایمان کی مثال اس ہزے کی طرح ہے جو یا کیزہ یائی سے تشویقم یار ہا ہو اور ممتافق کی مثال اس چھوڑ ہے کی طرح ہے جس میں خون اور چیپ ہی پیدا ہورہ سے اور پردھتا دور ممتافق کی مثال اس چھوڑ ہے کی طرح ہے جس میں خون اور چیپ ہی پیدا ہورہ سے اور پردھتا کی جائے ، کیس جو مادہ بردھ جائے وہی دور مائے ہیں کہ ' وَ لَوُ شَمَاءَ اللّٰهُ لَفَعَبَ بِسَمُعِهِمَةً مِن کَا مُعْلِدِ جِعْمُورُ ہُمَاءَ اللّٰهُ لَفَعَبَ بِسَمُعِهِمَةً وَ اَلمُعْ لَا مُعَلِدِ جِعْمُورُ کے بود اس منافقوں نے تن کو جانے کے بعد اسے جھوڑ و اُنے کے بعد اسے جھوڑ

ویا تو اللہ آق کی ہر چیز پر قادر ہے یعنی جاہے تو آئیں عذاب میں گرفآر کرتے اور جاہے تو معاف کرد ہے، یہاں قدرت کو اس لیے بیان کیا پہلے ان (متافقوں) کو اپنے عذائیہ ہے ڈرایا اور فرمایا کہ وہ آئیس گھیر لینے اور ان کے کانوں کو بہرہ اور آئٹھوں کو اندھا کرنے پر قادر ہے۔

#### نكته

ان أيت كريما "وَلُوْشَآء اللّهُ لَلْفَعَبَ بِسَمْعِهِمْ" مِن اللهِ اللهُ لَلْفَعَبَ بِسَمْعِهِمْ" مِن اللهِ اللهُ لَلْفَعَبَ بِسَمْعِهِمْ" مِن اللهِ اللهُ كَاللهُ لَلْفَعَبَ بِسَمْعِهِمْ" مِن اللهِ اللهُ وَو كَلَّمِ اللهُ اللهُ

#### فائده

جبلی مثال ان منافقین کی ہے کہ جن کے دلوں میں نفاق خوب رائخ اور پوست ہو چا ہے، اب وو سی طرح بھی راو ہدایت کی طرف آنے والے نیس میں، جیسا کہ ''صُدُّ ' اُنگُٹُر عُمْنَی فَالِهُ مَا کَوْجِعُونَ '' سے ظاہر ہوتا ہے اور دوسری مثال ان منافقین کی ہے کہ جوابھی ایمان میں متر دواور منذ بذب میں، بھی اسلام کی طرف مائل ہوتے ہیں اور بھی کفر کی طرف جیران وسرگروان ہیں کہ کیا کریں اور کیا نہ کریں!

## تعارض

سوره بقره کی آیت نمبر ۱۹ ( ند کوره آیت ) اوراس جیسی بهت ی آیات سے معلوم

besturduk

ress.com

ہوتا ہے کہ بارش آسان سے ہوتی ہے، جب کہ حَتَّی اِذَا اَقَلَّتُ سَحَابًا" اِلْاَعْوَالِي، رَكُوع نبر ١٦، بارہ نبر ١٨، اور اَلَمْ لَوَ اَنَّ اللّهَ يُزُجِيُ سَحَابًا والنور، بارہ نبر ١٨، ركوع نبر ١٦ وار ديگر آيات سے معلوم ہوتا ہے كہ بارش بادلوں سے ہوتی ہے اور "يُخُوجُ مِنْ خِلْلِهِ" سے معلوم ہوتا ہے كہ بارش بادلوں سے درميان سے نگل ہے۔ (الروم، بلوہ نبر ١٦، ركوع نبر ١١) ور وَ اَنْوَلْنَا مِنَ الْمُعْصِواتِ مَا تَّ فَجَاجاً والناء بادہ نبر ١٠، ركوع نبر ١١ ور وَ اَنْوَلْنَا مِنَ الْمُعْصِواتِ مَا أَوْل سے ہوتی ہے، بادہ نبر ١٠ در كوع نبر ١١ سے بحق بكي معلوم ہوتا ہے كہ بارش بادلوں سے ہوتی ہے، بادہ نبر ٢٠ در كوع نبر ١١ سے بحق بكي معلوم ہوتا ہے كہ بارش بادلوں سے ہوتی ہے، بادہ نبر ٢٠ در كوع نبر ١١ سے بحق بيان معلوم ہوتا ہے كہ بارش بادلوں سے ہوتی ہے، بادہ نبر ٢٠ در كوع نبر ١١ سے بحق ہوتا ہے كہ بارش بادلوں سے ہوتی ہے،

#### جواب

اس کے تمن جوابات ہیں: (۱) پہلی آیت یں سَمَآء ہے مراد سَحَاب ہے،
ہردہ چیز جو جہت علوی جوابات ہیں: (۱) پہلی آیت یں سَمَآء ہے مکان کی جہت دغیرد،
جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ کل ماعلاک فہو سمآء لین ہردہ چیز جو تیرے اوپر ہے وہ
آ سان ہے، پس چونکہ مَسَحَاب بھی جہت علویں ہوتا ہے اس لیے اس کوساء ہے تعیر کردیا
گیا، ورنہ حقیقت میں بارش بادلوں می ہے ہوتی ہے لہذوان آیات میں کوئی تعارش نیس
ہے۔ (۲) بارش قوبادلوں ہے ہی ہوتی ہے لیکن اس کا سب آسانی تا شیرات ہیں۔

جیسا کہ آسان پرموجود سورج کی شعاعیں سمندر پر پڑتی ہیں جن کی حرارت

ہوا کہ بخارات بن کر اٹھتا ہے، بھر وہ بخارات ہوا کے تیسرے طبقہ میں بھٹنے کر جمع ہو

ہاتے ہیں اور جب زیادہ بوجھل ہو جاتے ہیں تو قطرات کی شکل میں بر سے لگتے ہیں،

بس جب تک وہ بخارات جمع رہے ہیں ان کو بادل کہا جا ، ہے اور جب بر سے لگتے ہیں تو

ان کو بارش کہا جا تا ہے تو جو تکہ بادلوں سے بارش بر سے کا سب، آسانی تا ٹیمات ہیں اس
لے مجاز آ آسان کی طرف نسبت کروی گئی، بس بہلی آ بت مجاز پر اور دیگر آ یات حقیقت پر

محمول ہیں ۔ (دوح المعملی)

(٣)بارش آسان سے موتی ہے اور باول ورمیان علی واسط میں، پہلے پانی

آسان باراوں پر نازل ہوتا ہے، پھر بادل کے سوراخوں میں سے چھن چھن کر زمین پر برستا ہے، الند تعالی نے بادلوں کو بارش کے لیے چھٹی بنا دیا ہے، البندا ان آیات میں گوئی تعارش ٹیس ہے، اس کی تائید حضرت کعب جھٹڑ کے قول سے بھی ہوتی سے کہ "لولا السحاب حین ینول المعطو من المسعاء الأفساف مایفع علیه من الارض "لیعنی جس وفت آسان سے بارش نازل ہوتی ہے اگر درمیان میں بادل شہ ہوتے ویائی زمین کے جس مقام برگر تااس کو برباد کر دیتا۔

press.com

مطلب میہ کہ آسان سے پائی موئی وصارین کرنیایت تیزی کے ساتھ گرۃ ہے گردرمیان ہیں بادل اس کوروک لیتے ہیں، پھر دوباول کے سوراخوں سے پھن چھن کر ملکی رفآر کے ساتھ فطرات بن کراور ہار کی ہار یک وصار بن کر برستا ہے، اگر یہ بادل نہ ہوتے اور پائی کی موئی وھارین کر پوری تیزی کے ساتھ براہ راست زمینوں اور مکانوی وغیرہ پڑکرۃ تو سب چیزیں ہلاک وہ تباہ ہوجا کیں، بیٹو اللہ جل شاند، کافضل وکرم ہے کہ اس نے درمیان میں بادلوں کو واسطہ بناد یا ہے۔ انفسیر صاوی)

ជាជាជា

edpress.com

besturdubooks

# 🦠 مجھر کی مثال 🦫

#### آيت کريم

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَعُنَى اَنُ يَّضُرِبَ مَفَلاً مَّا بَعُوْضَةً فَمَا فَوْقَهَا ۚ فَأَمَّا الَّذِينَ امْنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبَهِمُ ۗ وَ آمًّا الَّذِيُنَ كَفَرُّوا فَيَقُولُونَ مَاذَآ اَوَادَ اللَّهُ بِهِلَذَا مَثَلاًّ بُيضِلُّ بِهِ كِنْشِرًا وَّيَهُدِى بِهِ كَشِيرًا ﴿ وَمَايُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَلْسِقِينَ ﴾ البقرة: ٣٧]

''الله تعالیٰ کسی مثال کے بیان کرنے ہے نہیں شریا تا خواہ مچھر کی مو، یا اس سے مجمی بلکی چیز کی، ایمان والے تو اسے اینے رب کی طرف المرت حق مجمحة مين اور كفار كبته مين كداس مثرل سالله تعالى نے کیا مراد ل ہے؟ ای ہے بہت سول کو گراہ کرتا ہے اور بہت ہے لوگوں کو راہ راست وکھا تا ہے اور گمراہ تو صرف فاستوں کو ہی کرتاہے۔''

### شان نزول

ابوصالح برميليه كي روايت كے مطابق حضرت ابن عماس رضي القدعنهما فرماتے يِّن كدجب الله تعالَّى في "مَنْلُهُمُ كَمَثَلِ اللَّذِي السَّتُوْقَدَنَادُ الور" أَوُ كَصَيَّبِ مِّنَ المسَّمَةَءِ "مِين منافقين كي دومثاليس بيان فرما كين تو منافقين كهن<u>ية مُنْكِ كه ال</u>قدت الي تَو بزرگ و برتر اوراد فجی شان واے ہیں ، ایس حقیر مثالیں۔ بیان کرنے کی ان کو کیا ضرورت ہے؟

اس وقت الله تعالى نے مير آيت ند کور و نازل فر مائي۔

تعد تعالی نے میآ یت ندکورہ نازل فرمائی۔ مصرت حسن وکینیا اور حصرت قی دہ مجینیا فرمائے جیں کہ جب اللہ جل شانہ میں کالاس مسرت حسن وکینیا اور حصرت قی دہ مجینیا میں میں اللہ میں کہ اسماری الوگ ا پئی آباب میں تکھی اور تکزی کا ذکر کیا اور مشرکیین کی سید تالیس بیان فرما کمی تو یہودی لوگ بنت كليد وركب كليكدان چيزول كى كلام الله س كبامناسبت اورمشابهت بإس پر الله تعالى في بيرة يت نازل فرمائي \_

> حضرت عطاء بہیلید کی روایت کے مطابق حضرت این عماس رضی اللہ عنہمانے آ بت غدُوره 'إِنَّ اللَّهُ لَا يَسْتَحْيَ" كَمْتَعَلَّقْ فرالما كَدِجْبِ اللهُ تَعَالَىٰ فِي مُشْرَكِين كَ معبودون كا ذكركرت بوسة فرمايا وَإِنْ يَسْلُنْهُ هُو الذُّبَابُ شَيَّاءً العبع ١٥٢ اوران معبودوں کی کمز دری کوتا عِنکبوت کی طرح قرار دیا تو سشرکیین سنے گئے: ذراد کیموامحیہ ( الْحَدِينَةِ ) يرِ جوقر آن نازل بوا ہے اس میں الند تعالیٰ کھی اور مکڑی کا ذکر کرتے ہیں۔ بھیا ان چیزوں کے ذکرے کیا مقصد اس پراللہ جل شائے ہیآ ہے نازل فرمائی۔ : قیامتہ قرآنی کے شان زیار میں ۱۳۸،۴۰

حیا ونس کے از قبول کرنے کا نام ہے جوکسی بڑے کام سے غدمت کے خوف ے پیدا ہو، دیں، وقاحت اور قبل کے درمیانی درجہ کانم ہے کیونکہ وقاحت تو جسارت اور جراُت اور برے افعال ہے لا پروائ کرنے کو کہتے ہیں اور فجن کسی کام ہے رک جائے کو کہتے ہیں خواہ وہ کام اچھا ہو یا برا۔ حن تعالٰ کی ذات بھی حیاء کی صفت کے ساتھ موصوف ہوتی ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالی بوڑ ھے مسلمان آ دی کو عثراب دینے سے حیاء کرتے ہیں۔ اسن بیھنی، باب الزهد ا

نیز حدیث میں ہے کہ جب بندوائے مالک کے سامنے ہاتھ واقعا تا ہے تو ارتم الراجمين كوميا وآتي ہے كداہے خالى خص كير دے۔ (مو داود ، ترمذي) ظاہر ہے کہ ان مقامات میں حیاء کے حقیقی معنی تو مرادنہیں ہو سکتے ، کیونکہ حقیقی

udpress.com

معیٰ تو ہرنے فعل سے نفس میں گرفت اور انغاد ل (اثر قبول کرنے ) کے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات اس ہے منز داور یاک ہے، یہاں حیا وے مراوترک تعل ہے جومعنی تینی کولازم کلاہ ہے۔ آپت کریمہ میں لفظ حیا و کا استعمال اشکال ہے خال نہیں و کیونکہ حیاء کے معنی ظاہر ہے کہ یبال فعل نہیج کے ترک کے ،وں گے اور شل کا بیان کرناکسی درجہ میں بھی فتج نہیں ہے تو اس اشکال کا جواب ہے ہے کہ جب کفار ومن فقین نے یہ کہا کہ کیا اللہ تعالی ایسی ولیمی مثالورن سے شر ماتے تہیں تو جواب میں ارشاد ہوا کہ نہیں شریاتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ یمان حماء کا استعمال محض صنعت مشاکلہ کے طور پر ہوا ہے جیسا کہ ووسرے مقام پر آیا ب:" وَجَوْ آءُ سَبَنَةِ سَبَنَةٌ عِنْلُهَا"ان مِن برائي كے بدار و برائى تعبير فرايا كيا ب، حالاً نکہ دو پر بنی تھیں بنگ سمنظم اس کے مقابلہ پر بنی ہے۔ انصید مظہری ملحصاً جا ص ١٩٤ چونکہ تمثیل ہے ممثل مذاجس کی مثال بیان کی گئی) کی توضیح اور تفصیل مقصود ہوتی ہے، لہذاحقیر چیزوں کی حقارت کی توضیح کے لیے اس سے مناسب مچھر، کھی اور مکزی اورای تتم کی حقیر چیزوں کی مثال ذکر کی جائے گی تا کہ اس چیز کی حقارت واضح ہوج ئے۔ عزیز او بخطیم چیز دن کی مثال ہے حقیر اور نسیس چیز ون کی حقارت و ذلت کو بھلا کس طرح واضح کیا جاسک ہے۔ مثال کے لیے بیضرور کی تبیں کدوہ مثال دینے والے کے مطابق ہو بلكمش لدك مطابق مونى جايب مطاب يدب كه حقيرا ورضيس چيز كي مثال حقيرت اور عزیز وظیم چیز کی مثال عزیزے ہی وین جائے۔ورنہ ہر تلکند محص جانا ہے کہ حقیر کی مثال عزیزے دینااحقوں کا کام ہے، جبیبا کہ تورنت وائیل اور حکماء کے کلام میں اس کی كِمْرُت مِنْ لِين موجود مين -الله تعالى فرمات بين.

> ﴿ وَلَقَدُ صَوَيْنَا لِلَّنَاسِ فِى هَلَمَا الْقُوْانِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَّعَلَّهُمْ يَشَذَكَّرُوْنَ﴾

> ''اور انہیں تحقیق ہم نے اس قرآ ن بٹن لوگوں کے لیے ہر مثال بیان کی ہے تا کہ وہ انھیجت حاصل کریں۔''

press.com

﴿ وَمَلَكَ الْاَمُشَالُ نَصَوِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمُ يَمَفَكُّوُونَ ﴾ " 1000% اللَّمَالُ لَنَّاسِ لَعَلَّهُمُ يَمَفَكُّوُونَ ﴾ " به شالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ دہ فوردَقلر کریں۔"

بعض اسلاف ہے متقول ہے کہ جب میں قرآن کی کی مثال کو ستنا ہوں، ور اس کو تیں مجھتا تو میں اپنے اوپر روتا ہوں، اس لیے کہ اللہ جل شاند قرمائے ہیں: ﴿وَرَبُلُکَ الْاَمْهَالُ فَضُولِهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعُقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ﴾

> ''یہ مثالیں ہم اوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں اور ان (مثالوں) کو ابل علم ہی تھتے ہیں۔''

حطرت دئیج بن اس بیند فرمائے میں کہ مجھم کی مثال اللہ تعالیٰ نے اہل دنیا کی بیان فرمائی ہے، چھم جب تک بھوکا رہتا ہے زندہ رہتا ہے اور جب کھا کرمونا ہوجا تا ہے قوم جا تاہے ای طرق اہل دنیا جب دنیا ہے وزیاسے خوب سیرا درسے آب ہوجائے ہیں قواللہ تعالیٰ ان کا موافقہ ہ کرتا ہے کیمروہ ہلاک و تباہ جائے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے ہیں: ﴿فَلَمَّا مَسُولًا عَادُ مِحْرُوه ہلاک و تباہ جائے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے ہیں:

خَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا ۖ أُوتُوا اَخَذُنَاهُمُ بَغُنَةً فَإِذَاهُمُ مُ

" لیس جب وہ اس فیعت کو بھول گئے جوان کو کی گئی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیئے۔ یبال تک کہ جب وہ اس چیز سے خوش ہو گئے جوان کو دکی گئی تو ہم نے ان کو پکر لیا ایا تک، لیس وہ ناامید ہو کررو گئے۔ الفسیر ابن کئیر ج ۱۰ ص ۱۰۴،

محواله ابن جويز، اس ابي حاتج إ

قرآن اوروس کی تمثیلات سب حق اور پین ہرایت میں مسیح المزاج :ورسلیم الفطرت لوگ جب ال تمثیلات کو سنتے ہیں اور ان میں مذیر وتفکر سے کام لیتے ہیں۔ تو ال dpress.com

کی ہدایت میں اور بھی اضافہ ہوجاتا ہے اور ان تمثیلات سے صراط متنقیم اور حق کا راستہان کے لیے خوب واضح ہوجاتا ہے اور جن لوگوں کا عزاج فاسد اور بگڑ چکا ہے ان کو ان تمثیلات ہے کوئی فائدہ نہیں ہوتا بلکہ ان کی صلالت اور گمراہی میں اور بھی اضافہ ہوجاتا ہے ، کیونکہ فاسد المرائز ان ہوگوں کو جس قدر عمدہ غذا دی جائے ای قدران کے فساد اور مرض میں اضافہ بی ہوتا جائے گا۔

جس طرح قرآن تحکیم میں ہدایت اور اضلال کوالڈ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا ہے۔ ای طرح بدایت کو انجیاے کرام مجتبدین کی طرف اور اضلال کوشیا طین اور اخرائے کرام مجتبدین کی طرف اور اضلال کوشیاطین اور اخوان شیاطین کی طرف بھی منسوب کیا گیا ہے اس لیے مناسب ہوا کہ ہدایت اور اضلال کے درجات ذکر کیے جا کیں تا کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور اخبال کے درجات ذکر کیے جا کیں تا کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور اخبیا ، ورمنین کی ہدایت میں فرق معلوم ہواور اللہ جل شانہ کی جانب جواصلال کی نسبت کی گئی ہے اس کی حقیقت آیکار ہو، ای طرح شیاطین اور اخوان شیاطین کے اصلال کی امیت بھی معلوم ہو۔

### ہدایت کے درجات

ے:

(۱) ہماہت بہان ، یعنی حق بات کو بیان دور داختے کرنا اور لوگوں کوخق کی تعلیم اور دعوت و بیٹا ، اس معنی کے اعتبار سے ہمایت کا افظ ، حق تعالیٰ اور اس کے انبیاء ومرسلین اور ائر مجتمدین سب کی طرف منسوب ہوسکتا ہے ، اللہ تعالیٰ نے بھی حق کو بیان اور واضح کیا اور اپنے بندوں کو اس کی طرف دعوت دی اور اس کے تھم سے انبیاء ومرسلین اور علائے حق نے بھی حق کو میان کیا اور لوگوں کو اس کی تعلیم دی اور اس کی طرف دعوت دی۔ ارشاد باری

﴿ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيُلَ إِمَّاهُ الْحِرَّاقَ إِمَّا كَفُورًا ﴾ 

( الْحَمْيِنَ ہِم نے انسان کو راستہ دکھایا یا تو شکر کرے یا ناشکری 
کر ہے۔ "

Joress.com

ای طرح ارشاد ہے۔

besturdubooks. ﴿ وَامَّا نَمُودُ فَهَالَيْنَاهُمُ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمْي عَلَى الْهُاي '' توم ٹمود کو ہم نے سیدھا راستہ دکھایا لیکن انہوں نے بدایت ہر گمرای کونز جیج دی''

ای طرح فرمایا:

﴿وَجَعَلْنَا مِنْهُمُ الْكِمَّةُ يَّهُدُونَ بِأَمُونَاكِ

''ہم نے ان میں ہے بیٹوا بنائے جو ہمارے تھم کے مطابق لوگوں کی رہنمائی کرتے ہتھے۔''

ان تمام آینوں میں ہدایت ہے بیان وتوضیح مراد ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ناص نییں ہے، انبیاء اور علا، کی طرف بھی اس کی نسبت ہو یکٹی ہے، نیز یہ جارت اہل ایمان داہل کفرسب کے لیے ہے۔

(٢) بدایت از فق، بینی الله تعالیٰ کا این فضل وکرم ہے بندو کے لیے اپنی اطاعت اور فرمال برداری کواس کی طبعی خواہش کے ایسا موافق بنا دینا کہ اس کی اطاعت لذیذ اوراس کے تمام مواغ کو یکافت اٹھاویٹا اورختم کردیتا۔ بیابدایت ،انڈرتھائی کے ساتھ خاص ہے اس ہدایت بر نہ کوئی مقرب فرشتہ قادر ہے اور نہ بی کوئی نبی مرسل ، حبیبا کہ ارشادے:

﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِىٰ مَنُ اَحْبَبُتَ وَ لَكِنَّ اللَّهَ يَهُدِىٰ مَنُ يُشَاءُ ﴾

تحقیق آ ہے جس کو جا ہیں راہ پرتبیں لا کتے میکن اللہ تعالیٰ ہی جس کو جا ہے راہ پر لائے ۔''

اس آبت كريمه من الله تعانى كے ليے جس مدايت كو نابت كيا كيا ہے اورحضورالدس مینینی ہے جس ہدایت کی نفی کی گئ ہے وہ یہی ہدایت جمعنی التو نیل ہے اور "اِلنَّکَ لْمَتَهُدِينَ إلى حِسوَ اطِ مُسْتَقِيْعِهِ " مِن جِس مِايت كوآ تحضور عليه الصلوة والسلام كي ليے

اوریہ ہوایت اٹل ایمان کے ساتھ خاص ہے۔انڈرتعالی اس نعمت کبری اور رحمت عظمیٰ سے ان بندوں کوسر فراز فرماتے ہیں جو اس کی رضا و خوشنودی کے مقابلہ میں ہفت آفیم کی سلطنت کی طرف گوشہ وچٹم ہے ایک ادنی انتقات کو بھی رواندر کھتے ہوں۔ رسید دونہ میں میں ندید

جيبيا كهارشادفرمايا

﴿يَهُدِى بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضُوَانَهُ شُمَلَ السَّلامِ وَ يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النَّوْرِ بِافْنِهِ وَ يَهْدِينُهِمُ اِلَّى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمِ﴾

''جو القد تعالیٰ کی رضا مندی کا تالع ہوائی کو اللہ تعالیٰ سلامتی کی راہیں بتائے ہیں اور اند میروں سے نکال کر روشیٰ کی طرف الستے ہیں اور اس کوسید سے راستہ پر چلاتے ہیں۔''

## اصلال کے درجات

(١) احتلال كا أيك معنى بير مين كه الله تعالى كى ثافر مانى كى دعوت وينا اوراس ك

فرماں برداری کوئٹیج کرئے بتنا نا اوراس کی نافرمانی کومزین اورمتھن کرکھے ظاہر کرنا اور ظاہر کو باطل کے ساتھ ملتبس کرنا۔ اللہ جس جلرایہ نے اس اصلال کو شیاطین کی طرف منسوب کیاہے۔ارشا دفرمایا:

> ﴿ ذَيِّنَ لَهُمُ الشَّيُطُنُ اَعْمَالَهُمْ فَصَنَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ ﴾ "اودشیطان نے ان کے کامول کوان کے ماسے نوشما بنا کرچیش کیا، لیک اس طرح سے ان کوسید ھے داستہ سے دوکا۔" ایک اور مقام پرای اصلال کوفرجون کی طرف منسوب کیا ہے۔ ارشاد ہے۔ ﴿ وَاَصَٰلَ فِرْعُونُ قُومَهُ وَ مَاهَدیٰ ﴾

"اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا اور اس نے سیدھارات نہ یا۔"

اور ایک اور جگد پر اس کو سامری کی طرف منسوب کیا ہے۔ ارشاد فرمایا: ''وَاَصَلَّهُمُّهُ السَّامِرِیُّ ''اورسامریُ نے ان کو گراہ کیا۔

اصلال بایں معنی کو ہمیشہ شیاصین اور اخوان شیاطین اور ایمۃ الکفر کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔اللہ جل شانہ کی طرف بھی بھی اس اعلال کی نسبت نہیں کی جاسکتی، وہ ذات اس سے پاک اور منز ہے۔

(۲) اصلال کے دوسرے معنی میہ میں کہ اللہ تعالیٰ کا وی تو فیل اور لطف ورحت سے کسی کو محروم فرما دینا اور اللہ تعالی اپنی تو فیل اور رحت سے اس کو تمروم کرتے ہیں جواللہ تعالیٰ کی آیات کی تکذیب اور اس کے انبیا ، ومرسلین کے ساتھ استہزا اور تمسخر کرتے ہیں جیسا کہ ارشاد فرمانا:

> ﴿ وَاللّٰهُ لَا يَهُدِى الْقُوْمَ الظّٰلِمِينَ ﴾ "اورالله تعالى ظالم توسكوم استنهيس ديت \_" ﴿ وَانَّ اللّٰهَ لَا يَهُدِى مَنْ هُوْ مُسُوفٌ كَدُّابٌ ﴾ "بِ شَكِ الله تعالى حديثجاوز كرنے والے اور جموئے كو ہدا يت نہيس ديتے \_"

oress.com

## ﴿ وَ يُضِلُّ اللَّهُ الظُّلِمِينَ ﴾ '' اورالله تعالیٰ خالموں وَمُمراه کرنا ہے۔''

besturdubooks.V ان آیات کریمہ ہے معلوم ہوا کہ یہ اضعال حقیقت میں ان کے اسراف، تكذيب ظلم وتعدى كي مزا ہے اور اللہ تعالیٰ كي طرق اس احتلال كي استاد كي جوتي ہے ، اور نْدُوْرُهُ آیت ( نَیْضِلَّ به گینِیُراً وَیَهُدِیْ به کَیْنُوً "مِیْن بدایت اوراطال کے دوسرے معنی مراد میں الینی اللہ تعالٰی اپنی خاص تو نش اور لطف و رحمت ہے بہت ہے بندوں کو سرفراز فرہا تا ہے جواس ذات عالی کے کارم کی تقیدیق کرتے ہیں اور اس کی بیان کروہ مشیات کوت اور مین بدایت جائے ایں اور اس کے کلام اور مثیل کا استہزا رئیس کرتے اور بہت سوں کوان تمثیلات ہے گمراہ کرتا ہے لیٹی اپنی خاص تو فیش اور لطف ورحت ہے محروم قرماتا ہے اور تحروم ان لوگوں کوکرتا ہے کہ جواس کی اطلاعت وفر ، ں بروار کی کی صدد سے تعاوز کر جائے ہیں اور ان تنتیزات سے نافرمان لوگوں کو ی مگراہ کرتا ہے کیونند ، فر مان اور سرکشی کی نوست ہے عمل ماری جاتی ہے۔ متیجہ یہ ہوتا ہے کہ حن کو باطن سمجھے گنتا بإوركم اوجوتاب إمعارف القرآن مولاما كالدهاوي ج اص ١٠٨٠م]

> لفت میں فتق کیتے میں اطاعت وفریاں برداری سے نکل جانا۔ جب چھاکا ہنا كرفوش لكانا بياتو الل عرب كيج مين الحَسَفَتُ ، اور چوے وَجَى فُورَيْسَفة اى وجه ب کتے میں کہ وہ اپنے بل سے نکل کر فساد کرتا ہے۔

> صحیحین کی حدیث میں ہے کہ رسول القدسٹُ پُنیانی نے قرمایا: پانچ جانور فائن تیں جن ُوحرم اور حرم کے باہر قبل کردیا جائے ،کون چیل ، بچھو، چو ہا اور کا ما کتا'' معدم ہوا کہ لفط قسق مكافراور برنا قربان كوشال بيدالبته كافر كافتق زياده بخت اورزيازه فيج بيداس آيت کر بھیدیش فائن سے مراہ کافر ہے ،اس کی دلیل میہ ہے کہ اس کے بعد ان کاوصف میدیمان فرمایا سی ہے کہ وہ اللہ تعالٰی کا عہد توڑتے میں اس کے قرامین کونظرا نداز کرتے ہیں اور زمین میں فساد مجائے ہیں اورا لیے تمام اوصاف کفار کے ہوئے ہیں ۔ بتعسبر ابن کلیو ج ا ص 1 - 1

besturdubooks. Wo

(0)

# ﴿ مِدایت ہے بے نیازلوگ ﴾

﴿ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَّ نِدَآءً ﴿ صُمُّ الكُمُّ عُمُيٌّ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ بالبقرة: اكا ا

''اور کفآر کی مثال ان جانورول کی طرح ہے جوایج جے وا ہے کی صرف بکار اور آ واز بی کو بینتے ہیں۔ بہرے گو نگے اور اندھے بیں-انہیں عقل نبیں ہے۔"

لفظ نعق اور نعيق، ج واب ك بكريول يرجل في اورة واز وي كوكت ين، اگریہآ یت کریمہ، بت پرستوں کے ہارے بیں ہوتو پھرکسی تاویل یا تو جیہ کی ضرورے نہیں ہے اور مطلب سے ہوگا کہ بتول کو بکار نے اور ان سے حاجت طلب کرنے کی مثال ایمی ہے جسے کوئی جانوروں کو بکارے تو وہ جانورسوائے آ داز کے اور کچھے بھی ٹیمیں سمجھتے ۔ اس صورت میں یہ آیت مبارکہ مضمون کے لیاظ سے اس آیت کرید: " کایکشفعوا دُّعَاءَ كُمُر وَلُوُ سَبِعُواْ مَا اسْتَجَابُواْ لَكُمُرُ ""لِينَ وهِنهاري لِكَارْنِين ينت اورا لَرسنن تو جواب نه دیں گے'' کے شل ہوگی اور پیمٹیل مرکب ہوگی ( لیمنی ہر جزومثال کاممثل لیہ کے ہر جزو کے مشابہ ہونا ضروری نہ ہوگا بلکہ تشبیہ صرف بکار کے بے فائدہ ہونے میں موكى ) اور إلا فحقاءً وَيَداءً سي مجى تشبيد من كونى خرابي ادر منيس آئ كى ـ

اور اگر اس آیت کریمہ کو میبود کے بارے بیں کہا جائے تو اس معنوریت میں آيت كمعنى بيد بول كي كدا بحر من فيزيم! آب ما تُورِيْهِ جوان كواسلام كي طرف وقوت وسية بين اوروه جواب يس كميت بين كرجم تواسيد باب داواكي بيروي كرت بين تواان کے اس جواب کی مثال امیں ہے جیسے کو کی شخص جا نوروں کو آ واز دے بعنی جس حرح جانورول کوآ واز دینا ہے سوداور حمالت ہے ای طرح ان کاریہ جواب بھی بے سودادرمبمل ہے۔ یا پھراس آیت کریمہ میں کفار کو جانورواں کیسا تھرتشبید وینامنصود ہے، اس صورت میں تاویل کی ضرورت ہوگی اور وہ تاویل ہے ہے کہ یا تو " وَمَثَلُ الَّذِيْنَ" سے يہلے "وَمَثَلُكَ" أَنَا جَائِهُ، يَ يُحِرَمَتُهِ لِينَ اللَّذِينَ كَفُورُوات يَهِلِمِ مَفَاف مُدَوف مَانَا ب ع اور آغذ برى عبارت بير بوك: "وَمَعَلُ دَاعِي الَّذِينَ كَفَرُو الدِ" بَهِلَ صورت من آیت کامعنی میرہوں کے کدائے محمد سٹی آیٹے اآپ سٹٹی آیٹے کی اور کافروں کی مثال ایس ہے چیے کوئی تخص جانوروں کو آواز دے بعنی آپ مٹی اینبر تو آواز دینے والے کے مثل ہیں اور یہ کفار جانوروں کے مثل میں اور دوسری صورت میں آیت کے معنی میہ ہوں کے کہ جو شخص مُفَارِ كُواسِلام كَي طَرِف دعوت ويتاہے۔ اس كى مثال الى ہے جيسے كوئى جانوروں كو يكارے یا بھر ریتو جید کی جائے کہ اُلَّذِی بَنُوق ہے بکارنے والا مراد نہ لیاجائے بلکہ جس کو بکارا گیا ہے یعنی جانور وغیرہ، ودمراد بیے جا کمی اوراییہ استعال کلام عرب میں شائع ذائع ہے، چانچہ الم*ل عرب کہتے ہیں:ف*لان بعنافک حوف الاسد،<sup>یع</sup>یٰ فران مخص آ ب ہے شیر کی طرح ڈرنا ہے۔ بیمعی لفظوں کے امتبار ہے ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد عالی ہے اِنَّ مَفَاتِحَةً لَتَنُوّعُ بِالْعُصْبَةِ "اس کے لفظی معنی ہے جس کہ اس کی چیال تعک جاتی تھیں جماعت سے ،اور مرادیہ ہے کہ ایک جماعت اس کی چاہوں سے تعک جاتی تھی۔

اس صورت میں عاصل مطلب یہ ہوگا کہ کافر اپنے باپ دادا ک اقتداء کے ایسے چھھے پڑے ہیں کہ جواحکام بھی ان کو شائے جاتے ہیں ان پر کان نہیں دھرتے اور ان ہی غور دفکرے کام نہیں لیتے ، جانوروں کی می حاست ہے کدان کوخواو کئی تی آروازوو،

آ وزیننے کے سوااور یجھٹیں ہجھتے۔

ئے سوااور پرچھ ڈیس جھتے۔ یامعتی میہ ہمول کے کہ یہ میہود اپنے باپ داوا کا امتاع کو کرتے ہیں لیکن ان آلون حقيقت حال كي پچينجرنين ہے، جيسے ۽ نور ہوتے جي كه آ وازنو سنتے جي گر بچھتے نہيں، ان کے باب دادا کا حال تو یا تھا کہ تورات کے منسوخ ہونے سے پہلے تورات کے بتلائے ہوئے احکام کی اتباع و کرتے تھے اور حضور اگرم ماؤنیٹر اور قر آن کا انتظار کرتے تھے اور ان کی حالت یہ ہے کد دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم تو رات کی اجاع کرتے ہیں،لیکن واقع میں اس کی مخالفت کرتے میں ، تورات تو کہتی ہے کہ قرآن اور محد مدنی میں ایک ہرا یمان لاؤ مگریہلوگ این کا صرح کا اٹکار کرتے ہیں۔

اک کے بعد فرمایا۔ مدلوگ بہرے، کو نگے اور اندھے میں اس وہ بجھ نہیں مجھتے۔'' مطلب یہ ہے کہ یہ کافر، غدا تعالیٰ کی آیات کوغور وفکر ہے نہیں ہنتے۔ اس لیے ببرے ہیں اور ان کی زبان ہے بھی خیر کے کلمات نہیں تکتے اس لیے کو تگے ہیں اور ہدایت کو نہ در کیھنے کی وجہ ہے ؟ نہ جے ہیں۔ نیز چونکہ ان کی فکر ونظر میں خلل واقع ہو گیا ہے۔اس لیے دودین کی بات کوئیں سمجھتے ۔انفسیر مظہری ج1 ، ص ۲۱۳،۴۱۲ ឋាជាជ

besturdubooks.

(Y)

# ﴿ انفاق في سبيل الله كي فضيلت ﴾

### آيت کريمه:

﴿ مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُونَ اَمُوالَهُمْ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ ٱلْبَتَتُ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ مُسَبِّلَةٍ قِاللَّهُ حَبَّةٍ ۖ وَاللَّهُ يُطْعِفُ لِمَنْ يَّضَاءً ۖ وَاللَّهُ وَاصِعْ عَلِيْمُ ﴾ (الفرة: ٢٧١)

#### 2.7

''جولوگ ابنا مال الله کی راہ میں خرج کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے جیسی ہے جس میں سات بالیں تطین اور ہر بال میں سودانے موں اور اللہ جے جاہے بڑھا چڑھا کردے اور اللہ تعالیٰ کشادگی والا اور علم والا ہے۔''

## تشريح

کے بھذرجس کے لیے جس قدر چاہتا ہے اور بڑھا دہتا ہے اور اللہ تعالی بڑی کھٹائش والا ہے۔ اس کی عطا و بخشش کی کوئی عدید ہے ، دینے ہے۔ اس کے تزانے جی کوئی کی تیک آتی اور اظامی وزیت اور اس کی مقدار و کیفیت کوئی اللہ تعالی خوب جائے والے ہیں کہ اس کے مطابق اجر بڑھاتے ہیں ، بھر جس طرح بیدا وار کے لیے بیٹر ط ہے کہ تم اور دانہ تراب ند ہواور ز بین بھی تقم ریزی کے قابل ہواور آ کدو بھی تھی آ فقوں سے مامون دانہ تراب ند ہواور ز بین بھی تم ریزی کے قابل ہواور آ کدو بھی تھی آ فقوں سے مامون اور کھنوظ رہے تب بیدا وار ہوگی ای طرح صدقہ کے لیے بیٹر ط ہے کہ مال حلال ہواور جس راہ میں خرچ کیا جارہا ہے وہ بھی خبراور نیکی کی راہ ہولین تھی تھی ہواور آ کندہ ہل کر وہ صدقہ احسان جمانے اور ایڈا رسائی کی آ فت سے بھی تحفوظ اور مامون رہے تب اس صدقہ کا بدلہ برات ہوگئا ہے معارف الفو آن مولان کاندھلوتی ج ا ص ۲۰۰، ۲۰۰ میں صدقہ کا بدلہ برات ہوگئا ہے معارف الفو آن مولان کاندھلوتی ج ا ص ۲۰۰، ۲۰۰ میں اس طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بال اعمال صالح، میں اس طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بال اعمال صالح، میں اضافی ہوتا رہتا ہے جس طرح تہارے ہوئے جوئے تھی میں بڑھتے بڑھاتے رہے اس اعمال صالح، میں اضافی ہوتا رہتا ہے جس طرح تہارے ہوئے جوئے تھی تھی بڑھتے بڑھاتے رہے ہیں۔

منداحر میں حدیث ہے کہ رسول کریم میٹی آئیلی نے فرمایا: '' جو شخص اپنی بچی ہوئی چیز اللہ کی راہ میں دیتا ہے اے سات سو گنا تواب ملتا ہے اور جو شخص اپنی جان اور اپنے اہل وعیال پر فرج کرتا ہے اسے دس گناملتاہے اور بیار کی عیادت کا تواب بھی وس گناملتا ہے۔ روزہ ڈھال ہے جب تک کہ وہ اسے فراب نہ کرے، جس شخص پر کوئی جسمانی مصیبت، بیار کی یاد کھ ورد آئے وہ اس لیے گنا ہوں کومٹا ویتی ہے۔''

یہ صدیت دھنرت ابوعبدہ دیائیڈ نے اس وقت بیان فرمائی تھی جب کہ وہ تخت
بیار تھے اور لوگ عیاوت کے لیے آئے تھے، آپ کی بیوی سر بانے بیٹمی تھیں۔ ان سے
بیوچھا کہ درات کیے گزری؟ انہوں نے کہا کہ نہا بہ تخق ہے، آپ کا منداس وقت دیوار کی
جانب تھا، یہ سفتے ہی آپ نے اپنا مندلوگوں کی طرف کیا اور فرمایا کہ میری رات تخق سے
نیس گزری اس لیے کہ بی نے آ تخضرت میں ایٹریش سے یہ (فدکور وفرمان) سنا ہے۔''
نیس گزری دائی ایک اور حدیث ہے کہ انٹر تعالی نے این آ دم کی ایک میکی کووں

prdpress.com

نکیوں کے برابر کردیا ہےاور مجروہ سات سو گنا تک بڑھتی رہتی ہے۔''

besturdubc ابن مردوبہ میں ہے کہ جب یہ آ ہے نازل جوئی تو آ پ مٹٹی بیٹی نے دعا کی کہ اے اللہ! میری امت کو حرید عطا فرما تو مَنْ ذَاللَّذِی يُقُوحُن اللَّهُ والى آبيت نازل وَوَلَى ١ آبِ سَلَمَا لِيَنْمَ فَ يَهِر مِن وَعَا قَرِمَا فَيَ الْوَالْمَا يُوَفَّى الصَّبرُونَ أَجُرَهُمُ بغَيْر حِسَابِ إطرَم ١٠٠ إوالي آيت تازل جو كَين إبس كنبوح اله ص ١٣٨٣

### تعارض:

﴿ (١) مَنْ ذَا الَّذِي يُقُرِضُ اللَّهَ قَرُصًا حَسَّا قَيْطُعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَيْثِيرَةً إباره ٢، ركوع ١١¡(٢) مَنُ ذَا الَّذِي يُقُوضُ اللَّهَ قَوْضًا حَسَنًا قَيْضُعِفَهُ لَهُ وَ لَهُ اَجُرُّ كَرِيْدٌ إِياره ٢٥، ركوع ١٤ الحليد) (٣) وَ أَقُوضُوا اللَّهَ قَرُضًا حَسَنًا يُضَعَفُ لَهُمُ وَ لَهُمُ أَجُرٌ كُويْدٌ إباره ١٢، ركوع ١٨، الحديد| (٣) إنَّ تُقْرِضُوا اللَّهَ فَرُضًا حَسَنًا يُضَعِفُهُ لَكُمُر إباره ١٨٠ ركوع ١١. الندارن (۵) مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُونَ امْوَالَهُمُ فِي سَبيْل اللَّهِ كَمَالِ حَبَّةٍ ٱلْبَتَتُ سَبُعَ سَنَابِلَ فِى كُلِّ سُنُبُلَةٍ مِّاللَّهُ حَبَّةٍ ۖ وَاللَّهُ يُطْعِفُ لَمِنُ بُّشَاءُ (٢) مَنُ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشُورُ أَهُنَالِهَا ﴿ بِارَهِ ٨٠ رَكُوعَ ٤٠ الانعامِ ﴿ ٤٤ كُيْسٌ لِلَلِانُسُانِ إِلَّا مَا سَعْنِي إِبَارِه ٢٤، ركوع ٤، النجم إليه

ان آیات میں دوقتم کا تعارض ہے، ایک تو میلی چھ آیات کے درمیان تعارض ہے کہ پہلی جارآ یات معلوم ہوتا ہے جو تحض اللہ کو قرض حسن دیتا ہے لیعنی اس کی راہ میں اپنا مال فرج کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کا ٹواپ کی گنا ہوھا چڑھا کرعطا فرماتے ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک نیکی کا تواب کی گئی گنا بوھا کر دیا جاتا ہے، دس گنا یا سات سو گنا کی کوئی تحدید نیسیں ہے بلکہ اللہ تعالی اس سے بھی زیادہ عطافر ماکیں گے، جب کہ آیت تمبره میں ادشاد ہے کہ جولوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال rdpress.com

دومرا تعارض پہلی چو آیا ت اور آخیر کی آیت نمبرے کے درمیان ہے وہ اس طرح ہے کہ پہلی چو آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک نیکی کا تو اب تعناعف کے ساتھ ملتا ہے اور آیت نمبرے ہے معلوم ہوتا ہے کہ ایک نیکی کا تو اب بغیر تعنا عف کے اس کے برابر ملتا ہے ، کیونکہ اس میں ارشاد ہے: ' وَ اَنْ قَیْسَ فِلْلِا فُسَانِ إِلَّا مَاسَعٰی کہ انسان کے لیے اس میں کا تو اب ہے جس کی اس نے سی کی ہے۔ اگر ایک نیکی کی ہے تو ایک تو اب اگر دو کی جن تو دو تو اب اگر تین کی جی تو تین وظی قبر التیاس ایک نیکی کا تو اب دس گنا یا سات سوگنانیس دیا جاتا ہی آیت نمبرے بہی چو آیات کے بظاہر متعارض ہے؟

<u>جواب</u>

پہلے تعارض کے دو جواب ہیں۔ (۱) دس گنا اور سات سو گنا اور اس ہے زائد

dpress.com

تف عف کا تفاوت (فرق) اضراص ونیت اور مشقت میں تفاوت کے اعتبار نے تعلیم میں ا جسٹخف کی نیکی میں اونی ورجہ کا اخلاص یا مشقت ہوتی ہے اس کو دس گنا تواب ماتا ہے اوسط درجہ کے اخلاص ومشقت میں سامت مو گنا اوراعلی ورجہ کے اخلاص اور مشقت شدیدہ کی صورت میں اس سے زیادہ مثلاً سامت لا تھ بلکہ اس سے بھی زائد حد تک تضایعف ہو جاتا ہے، جبید کہ ایک رواجت میں میں لا تھا اور جالیس لا کھ تک کا مجمی ذاکر ہے۔

صفرت ابو مثان نہدی بھینے فرمائے ہیں کہ جھے یے فہر تی تی کہ تھے اس کے ایک کی کا تواب دی لاکھ ابہر ہرے بھائے ان کا اللہ تعالیٰ اس کے ایک کی کا تواب دی لاکھ نہیوں کے برابر نکھتے ہیں، چنا نچے ہیں نے ای سال نج کیا اور صرف اس ادادہ سے رج کی کہ معنوم کہ معنوم کہ معنوم کہ معنوم ابو بریرہ فرشنا ہے جج ہیں مدقت ہو جائے گی اور ان سے بیادہ معنوم کروں گا تو بری طلاقات معنزت ابو بریرہ فرائنا ہے ہوگی ہیں نے ان سے اس عدیث کروں گا تو بری طلاقات معنزت ابو بریرہ فرائنا کہ ہمی نے بہتیں کہا تھا جس نے آپ سے صدیث کے متعلق وض کیا تو انہوں نے فرمایا کہ ہمی نے بہتیں کہا تھا جس نے آپ سے صدیث بیان کی اس کو یاد ہیں رہی، میں نے تو یہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ موسی بندہ کو ایک نئی کا تو اب میں لاکھ کے انگر فی اللّه فارضا کو کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہوں نے تمن فی اللّه فارضا کو کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہوں نے میں ادارہ ہے ہیں اور اشاعف کیٹر واللہ کے نزد یک ٹین لا تھا ورٹیں لاکھ سے زا کہ ٹیں اور شما جائے گا کہ دستا کہ جائے ہیں وہا ہے ہیں نے دسول اللہ سٹی بھا دیے ہیں۔ "

رواہ احمد و این المنظر و این الی حالمہ عوالے روح المعنای ج1 مص 19 ا یا پیمروطن میں رو کر اورسفر جہاد وغیرہ میں نکل کر نیکی کرنے کے القبار ہے۔ تفاوت ہوتا ہے۔لینی گھر میں رو کر سات سو گنا اور سفر جہاد وغیرہ میں نکل کر سات الا کہ کا تو اب متا ہے جیس کہ حضرت میں انداز الدروا ڈو حضرت ابو ہر میرڈو ، حضرت عمران ہن حصین ، حضرت ابوالا میں حضرت میرانند ہن عمر اور حضرت جایز کی مرفوع روایات میں dpress.com

رمول القدمين البنزے مدفر مان مروی ہے کہ'' جس شخص نے اللہ کی را اللہ خرج بھیج و بیا اور خود کینے گھر مقیم رہا تو اس کو ہر درہم پر سات سو درا ہم کا تو اب ماتا ہے اور جو اللہ شخص خود اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے لکل جائے اور وہاں جا کر خرج کرے تو اس کو تیامت کے دن ہر درہم پر سات لا کھ دراہم کا تو اب ملتا ہے ، پھر آ ہے سانی لیا تھے ہی آ ہے کر یہ '' حَمَّلُ الَّذِیْنَ یُلْفِقُونَ اَمُو الْلَهُ هُرِ ''تلاوت قربائی۔' اہل ماجد و ابن ابی حاتمہ ، دوج المعانی )

مباہرین اور آخراب کے فی کے انتہارے ہے کداخر ب کے لیے دی گنا اور مباہرین کے لیے سات سوائنا ٹواب ہوتا ہے جیس کدائن اللہ حاتم نوشید نے حضرت الوہ برہ بڑائنڈ ہے اور ابوائیٹنے نے حضرت بین عمب برائیٹڈ ہے اور محبد بن حمید وغیرہ نے حضرت این عمر بڑائنڈ سے نقل کیا ہے کہ فکلہ تحشیر انتخابہا وائی آیت خاص کر آعراب (ویہاتیوں) کے بارے میں نازل ہوئی ہے مہر حال مباہرین کی شکی تو سات سو شنا تک بن عماوی باتی ہے، محر ظاہر ہے ہے کہ آجن عف سب سے حق میں عام ہے ، آعراب ہوں یا غیر آعراب ۔ ادرے المعانی ا

(۲) عشرہ وغیرہ سے تحدید مرادئوں ہے بلکہ تکثیر مقسود ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک لیک کا ثواب بہت زیادہ عطافر مائیس کے ماس توجیہ پرتمام آیات کا مفہوم تحد ہوجا تا ہے اور کوئی تعادش نیس رہتا۔ اردع المعانی)

دوسرے تعارش کے جار جواب جین: (۱) کیسٹی لِلائسٹان اِلاَّ طائعلی میں مثلیت کی تھرتی نہیں ہے جان بیٹیں فرمایا کہ انسان کواس کی تھی حسن کے مثل ہی تواب کے انسان کواس کی تھی حسن کے مثل ہی تواب کے انسان کواس کی تھی حسن کے مثل ہی تواب کے انسان کو انسان کو انسان کو انسان کے ایک بارے میں مَنْ جَاءَ بِالمسَّلِيَّةِ فَلَا لِنَجُواٰی اِلَّا مِفْنَهَا ہیں مثلیت کی تھرتی ہے، بلکساس آیت میں اور مسرے منسود ہے کہ انسان کو صرف اپنی تھی کا تواب ملتا ہے دوسرے تعلی کی تھی کا تواب ملتا ہے دوسرے تعلی کی تھی کی تھی تھیں دیا جاتا ہے انسان کو رک تھی کا جو سے اس کی کوئی اتھرتی منسی کی تی ہیں جھی زیادہ تو بہتا ہے اس کی کوئی اتھرتی منسان سے بھی زیادہ تا ہے اس کی کوئی اتھرتی منسان سے بھی زیادہ

اور بهني جيه آيات نفنل برمحمول جي، بهذا كوئي تغارض نيس، يعني عدل وانصاف كالتوصا تو بي بك ايك بَيْن كا تُواب الل محمثل ديا جائح مُرالقد تعالى النفضل وَرم سے وَاب میں اخد فیفر مائنس گے۔

خرا سان کے والی عبداللہ بن طاہر نے حضرت حسین بن نصل مینید ہے اس آيت اور وَ اللَّهُ يُصلِّعِفُ لِلهِنُّ يَنشَاهُ كَ ورميان تعارض كَمتعلق موازرا كياتو حضرت حمين بن فض ربينيم نے جواب دیا کہ لیس له بالعدل الا ماسعی و له بالفضل ماههاء اللَّه كها گرانشہ تعالیٰ عدل ہے كام ليس تواس كی می ئےمشل ہی اسے ثواب دیں ےٌ اورا ً رَفَعْلِ وَكُرُم فَرِيا مَينِ تَوْجِتَنَا عِلْيِن بِرْها جِزْها كَرُنُوابِ عطا فرما كمِن ہے۔ اس جواب کوئن کروالی خراسان نے حضرت حسین بن فضل میں یہ کا سر چوم ہیا۔ ادوح السعامی ا (۳) تضاعف ثواب ای صورت میں ہے جبکہ انسان ای نیت اورامید پر نیکی کرے کہ انتد تغالی اس کا ثواب بڑھا کر عطا فرما کیں گے، اس ونشقہ کویا اس کی تعل تفناعف کے ساتھ ہے، ئبدواس کا تواہ بھی نضاعف کے ساتھ ہوگا، ہی نشاعف ک صورت میں جزا ہسمی کے مثن رہی ہسمی ہے زائد نہ ہوئی، نبترا پہلی چیدا یات اور آیت نمبرے میں کوئی تعارش نہیں ہے۔ انفسیو کبیوا

(٣) كَيْسَ لِلْلِائْسَان إلَّاهَ اسْعَى بِس الم، عَلَى كَمْعَى بِس ب، مطلب بد ہے کہ انسان کو بس کی سنیر پر اس کے مثل عذاب ویا جائے گا۔ لہذا پہلی جو آیات حسات کے بارے میں میں کدان کے اجر وثواب میں تصاحف ہوتا ہے آخراور آیت نمبرے ئيا ، ت معلق ب كرمنير كابدارس ك مثل ملتا ب، حبيها كدارشا؛ ب- "مَنْ جَاءَ بالسَّيِّنَةِ فَلا يُجُولى إلَّا مِثْلَهَا لِهَوال صَ وَلَ تَعارَضُ مِن سے۔

وروح المعاني إماحود او مشكلات القوآن ص ٤١ ص ٨٠ ٢

besturdubooks.

· (4)

# ﴿ ریا کاری کے لیے خرچ کرنا ﴾

## آيت كريمها

﴿ لِمَا أَيْهَا الَّذِيْنَ الْمُنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَفَيْتُكُمُ بِالْمَنِ وَالْآذَى ﴿
كَالَٰذِنَى يُنْفِقُ مَالَهُ رِثَاءَ النَّاسِ وَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْأَحِرِ ﴿ فَمَثَلُهُ كَمْمَلِ صَفُوانِ عَنْيَهِ تُرَابِّ فَاصَابَهُ وَاللَّهُ
فَتَرْكَهُ صَلْدًا ﴿ لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا ﴿ وَاللَّهُ
لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكُفِرِيْنَ ﴾ والفرة ١٢٦٣

#### 2.7

"استالیان والوا اپنی خیرات کوا مسان جلاً کر اور ایذ این کو کر بر باد ند کرور جس طرح و فخفس جو اپنا مال او گول کے دکھاوے کے لیے خرج کرتا ہے اور اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نیمی رکھتر اس کی مثال اس صاف چھر کی طرح ہے جس پر تھوڑی کی مثی ہو، چھر اس پر زور دار بارش برہے اور وہ اسے بالکل صاف اور بخت چھوڑ دے ، ان کو اپنی کمائی جی ہے کوئی چیز ہاتھ نیمیں گئی ، انقد تعالی کافروں کی تو م کو ہدایت نیمی دیا۔"

## تشريح

جس حرح نماز کے بے دوسم کی شرا کا ہیں ایک شرائط صحت، جیسے وضواور طبارت اور دوسرے شرائط بقاء جیسے نماز میں کی سے یا تیں نہ کرنا اور کھانے پینے ہے پر ہیز کر ناپس اگر بضویتی نہ کرے قوسرے سے نمازی سجح نہ ہوگی اور اً روضو کے بعد نماز wress.com

شروع کی محرایک رکعت یا دور کعتوں کے بعد نماز میں کھانا پینا یا بولنا شروع کر ویا تو اس کی مَارَ بِالْیَ ندر ہے گی ،ای طرح صدقات وخیرات کے لیے بھی دوشم کی شرائط ہیں۔ آلیك اللہ شرائط صحت اور دوسری شرائط بقاء، اخلاص شرط صحت ب، اخلاص کے بغیر صدق مجمع بی نہیں ہوہ، لہذا جوصدقہ ریا کاری اور نفاق کے ساتھو دیا جائے وہ شریعت مطہرہ کی نظر میں معترضیں ہے اور مَنّ اور اذی سے پر بیز شرط بقاء ہے، یعنی صدقہ و خیرات اس وقت تک محفوظ اور باتی رہیں گے جب تک صدقہ وینے کے بعد نہ تو احسان بتریا جائے اور نہ سائل کوئسی تشم کی تکلیف یااؤیت پہنچائی جائے البذا اگر صدقہ دینے کے بعد احسان جمادیا یا سائل کواذبت یا دکھ پہنچایا تو وہ صد تہ ضائع اور باطل ہوجاتا ہے ماس لیے کہا حسان جمانا ادراؤیت پہنچ نا دونوں چیزیں مفسدات صدقہ میں سے ہیں، جس طرح کھائے یہنے ادر بولنے سے نماز باطل موجاتی ہے اس طرح احسان جنانے اور اذیت پہنچانے سے صدفہ باطل ہو جاتا ہے۔ جومیدقد وخیرات ریا کاری اور نفاق سے دیا جائے اس کا باطن ہونا چونکہ ظاہر ہے اس لیے اس صدقہ کو جو مَنّ اور اذی کی بناء پر باطل ہواس کو اس صدقہ کے ساتھ تشبید دی گئی جوریا کاری اور نفاق کی وجہ سے باطل ہواء اس کیے کدریا اور نفاق کا صدقه ابتداء بی ہے باطل کیونکہ شرط صحت مفقود ہے اور منّ و ادبی کاصد قبہ اس سے مجمح تھا، بعد میں مُنّاور افعیٰ کی بنا پر باطل ہواء اس لیے بقاء کی شرط موجود نبیں ہے اس تشریح ے معتزلہ کا بیشبہ بھی ختم ہوگیا کہ جس طرح کفراور ارتدادے تمام اعمال ضائع اور رائیگاں ہوجاتے ہیں ۔ اس طرح ہرسنیر اور معصیت کا ارتکاب بھی سابقہ تمام طاعات کے ضالکع مونے كاسب ہاس ليے كد من اور الذي كى وجدسے صدقد اس ليے باطل بواكر صدقد جو کہ ایک طاعت تھا اس کی بقاء کی شرط مفقودتھی اس سے بدلاز منیس آتا کہ مطلقاً ہر سیر کا ارتکاب سابقہ تمام حستات کے دیط اور ضائع ہونے کا باعث ہو۔

جن آیات اور احادیث ہے بظاہر جومعلوم ہوتا ہے کدمعاصی اور سینات ہے سابقہ حسنات اور طاعات دبط ہو جاتے ہیں ان کا مطلب پیشیں ہے کہ معاصی کے ارتکاب ہے گزشتہ طاعات باطل ہوجاتے ہیں بلکہ ان اعادیث وآیات کا مطلب بیہ ہے کہ ان کے انوارات اور برکات جاتے رہتے ہیں ،جیسا کہ صدیث بٹی ہے گلاجی بندہ ز تاکرتا ہے تواس سے ایمان کا نورخارج (زائل) ہوجاتا ہے، پیرمفلب نیس ہے کہ وہ رٹال ان سے ایمان سے بی خارج ہوکر کافر بوجاتا ہے۔

إمعارف القرآن مولانا كانشعلونيّ ج 1 ، ص 200 إ

بہرعال! اس ریا کار کی حالت الی ہے جیے بھر کی بھٹی چٹان (صفو ان جمع ہاور صفو انقاس کا مفرد ہے) جس برخ ک پڑی ہواور موٹے قطروں کی بارش، اس پر ہرے اور اے صاف چکتا کر کے جھوڑ دے۔

اس کے بعد فر مایا کردنیا بیں جو پھے کم کی گی تھی ، آخرت بیں اس سے بالکل نفع ماس کے بعد فر مایا کردنیا بیں جو پھے کم کی گی تھی ، آخرت بیں اس سے بالکل نفع ماصل نہ کرسکیں گے اور آخری جملہ وَ اللّٰهُ لَا يَهْدِى الْفَوْمَ الْمُكْفِوِيْنَ بِي روحقيقت اس طرف اشارہ ہے کہ ریا کاری اور احسان جمانا اور ساکس کو اؤیت گی تھا کافریں کی خصوصیات ہیں، بیام مومن شایان شان جیس ہیں کافرے مراونا شکری کرنے والا ہے، منع حقیقی کی افتروں کی ناشکری کو القد تعالی ہوایت سے سرفراز نہیں فریاتے۔

حضرت ابو ہریرہ ٹھائٹڈ سے روایت ہے کہ رسول اللہ طائٹڈلیٹی نے فر مایا: "اللہ تعالیٰ فرمائے میں کہ میں سب سے زیادہ شرک سے لا پرواہ ہوں ،اگر کو کی ایسا ممل کرتا ہے جس میں وہ کسی دوسر سے کومیر سے ساتھ شر یک قرار دیتا ہے تو میں اس کواور اس کے شرک کو جھوڑ ویتا ہول۔ 'اورواہ مسلم)

حضرت جندب والنظرات روايت بكررسول اكرم من النظرات فرمايا " ووقت بكرسول اكرم من النظرات فرمايا " ووقت من المرسط النظراء من النظراء من النظراء النظراء النظراء من النظراء النظرا

إيخارى وامسلعا

محمود بن لبيد برينية راوى بين كه رسول الله ما في آيم فرمايا: " بجهة تمبارے متعلق مب سے زياد دانديشه شرك اصغر كا ہے، صحابہ كرام في تشديم في من كيا: يارسول الله! شرك اصغر كيا ہے؟ آپ من شيئينم نے فرماياريا كارگ' (دواہ احسد) rdpress.com

حصرت شدادین اول و فاقط است ی کریس نے رسول الله سن آئیا کوارشاد فرمائے ہیں کریس نے رسول الله سن آئیا کوارشاد فرمائے ہوں کہ ہوئے سا کہ'' مجھے اپنی امت کے متعلق شرک اور خواہشات نفس کا اندیشہ ہے میں نے عرض کیا، کیا آخصور سائیا آئیا کے بعد امت شرک کرے گی۔ آپ سائی آئیا ہے فرمایا کہ'' ہاں ،سنو! بلاشہ وہ (امت) نہ سورج کی پوجا کرے گی شرحیا تداور بھر کی اور نہ مایا کہ وہ است نئس کی صورت میں بتوں کی ، بلکہ وہ است اوگ روزہ دار ہوں کے لیے کرے گی اور خواہش نفس ان کے سامنے میں ہوگ کہ وہ کے وقت لوگ روزہ دار ہوں کے لیکن پھر کوئی خواہش نفس ان کے سامنے ہے گی اور دوروزہ چھوڑ دیں گے۔' دواہ احمد والیہ بھی:

حفرت ابو ہررہ دھنٹھ فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز سب سے پہلے شہید کا فیصله بهوگا ، الله تعالیٰ بس کوایتی فعتیں یاد کرائے گا، وہ (شہید ) ان کا اقرار کرے گا، اللہ تعالی ہوچیس کے کہ چھرتو نے ان نعتوں کا کیاحق اوا کیا؟ شہید کیے گا کہ میں تیری راہ میں لزاحتی کہ شہید ہوگیا، اللہ تعالی فرمائی سے کہ تو جھوٹ کہنا ہے تو صرف اپنی بہادری د کھانے کے لیے لڑا تھا تا کہ تجھے بہادر کہا جائے، چنا تجدید کہددیا گیا۔ اس کے بعد اللہ کے تھم ہے منہ کے بل تھسیٹ کراہے جہنم میں ڈال دیا جائے گاءاس کے بعدا س مخص کو پیش کیا جائے گاجس نے علم حاصل کیا اور دوسروں کو سکھا یا ادر اس نے قر آن پڑھا ہوگا ،اس کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں جنائے گا، وہ اقرار کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس ہے یو چھے گا کہ تو نے اس نعت کا کیا حق ادا کیا؟ وہ کے گا کہ بیس نے علم سکھاا در دوسروں کو سکھایا اور تیری رضا مندی کے لیے قرآن پڑھا۔اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو جھوٹ کہتا ہے ، تو نے اس لي علم سكمها تاكدكها جائ كديد عالم ب اورقاري قرآن كبلوان ك لي لو ف قرآن یر حاتفا، چنانجے وہ کہددیا کہ اس کو بھی انٹہ تعالی کے تھم سے مند کے بل تھیب کرجہم میں ڈ ال ویا جائے گا، کھر ایک اور محض پیش کیا جائے گا جس کو ہمتہ تعالیٰ نے وسیع رزق عطا کیا ہوگا اور ہرطرح كا مال ديا ہوگا اس كوبھى اللہ تعالى اپنى نعتيں يار دلائيں كے اور وہ ان كا اقرار کرے گا، پھراللہ تعالیٰ اس ہے بھی ہو چھے گا کہ تو نے ان نعمتوں کا کیا حق ادا کیا، وہ عرض كرے كاكہ ميں نے ايسے راستہ ميں مال خرج كيا جس ميں سرف كرنا آپ كو پسند

تھا۔اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو جھوٹ کہتا ہے تو نے بیکام اس لیے کیا تا کہ لوگوں ہیں تئی مشہور ہو، چنانچہ تخفیح تی کمبرد یا گیا، پھراس کوبھی اللہ کے تھم سے مند کے بل تھسیت کرجیم کسل میں پیمنگ و ماجائے گا۔' ارداد مسلم ا

امام بغوی ہمیشیائے یہ صدیت بیان کرنے کے بعد مزید بینقل کیا ہے کہ پھر آنخضرت منڈ بیٹیڈ نے بیری زائوں پر ہاتھ مار کر قرمایا: ''الو ہر رہ جھٹڑ! اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں بھی تینوں ایسے ہوں کے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے آئش دوز نے ان پر پھڑکے گی۔'' اِنفسیر مظہری جامع ۱۰۵۰ م

公公会

besturdubooks.\*\*

Joress.com

# ﴿مقبول صدقه وخيرات كي مثال ﴾

### آیت کریمہ:

﴿وَ مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنُفِقُونَ اَمُوالَهُمُ ابْتَعَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبَيْنًا مِّنُ اَنْفُسِهِمُ كَمَثَلِ جَنَّةٍ مِرَبُوةٍ اَصَابَهَا وَابِلَّ فَأْ تَثُ أَكُلَهَا ضِعُفَيْنِ؟ فَإِنْ لَمْ يُصِبُهَا وَابِلٌ فَطَلَّ ﴿ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيْرٌ ﴾ [الغرة: ٢١٥]

#### ترجمه

"ان لوگوں کی مثال جوابے مال اللہ تعالی کی رضامندی کی جاہت میں دل کی خوشی اور یقین کے ساتھ خرج کرتے ہیں۔ اس باغ جہیں ہے جواو فجی اور ترز مین پر ہواور بوری بارش اس پر برسے اور وہ اپنا پھل دگنا لائے اور اگر اس پر بارش نہ بھی برسے تو شہم ہی کافی ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کود کھے رہاہے۔"

## تشريح

ان آیات کریمہ میں مقبول صدقات کی مثال بیان فرمائی گئی ہے، ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اپنے مال محض اللہ تعالیٰ کی رضا مندی اور فوشنودی حاصل کرنے اور دلی تقد میں اور یقین کی بناء پر فرج کرتے ہیں۔ اس کی مثال اس باغ کی ہی ہے جو بلندی پر واقع ہواور اس پرزور دار بارش برتی ہو، اور وہ (باغ) دسمنا چھل لائے اور اگر اس باغ پر زور وار بارش نہ بھی برسے تو شبتم اور اوس ہی اس کو کھا یت کرتی ہے۔ کو تک وہ زیس محمدہ اور آب و ہوا نہایت لطیف ہے، اس لیے تھوڑ اپنی بھی اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ ess.com

بہرحال وہ باخ الی عمدہ جگہ پر ہے کہ اس کوزیادہ پانی پہنچے یا تھوڑا وہ باغ خراب تیل ہوتا ای طرح تخلص مومن کے صدقات وخیرات اس باغ کی طرح ہے جو ضالع اور ہر بادنہیں ہوتے ،اخلاص اور نیت اور خرچ کرنے کے مطابق اس کوٹو اب ملے گازوردار بارش ہے مراد مال صرف کرنا ہے اور شہنم اور اوس سے مراد تھوڑا مال خرچ کرنا ہے۔

اس کے بعد فرمایا: '' اور اللہ تعالیٰ تہارے اسمال کود کھنے والے ہیں''۔مطلب سے کہوہ جانتا ہے کہوں تعملی کے سے کہ وہ جانتا ہے کہوں تحص اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنو دی کے لیے دیتا ہے اور کون وینے کے بعد احسان جما تاہے۔ جما تاہے۔

اس مثال کا حاصل ہیہ ہے کہ تعمل او کون کا عمل ضرور نافع اور مفید ہوتا ہے،خواہ وہ مخلصین سمابقین اور مقربین میں سے ہوں یا وصحاب بمین میں سے ہوں۔ اطنع الرحسٰ ا

#### فواكد

(۱) حضرت ابن عباس جائز الم ضعی ، حضرت قادة ، ابوصالح "اوراین زید و غیرہ سے منقول ہے کہ تنظیمیا تین آنگیسیا یو "کے معنی تقد الی اور یقین کے ہیں۔

حافظ این کثیر میں فراتے ہیں کہ بیان مومنوں کی مثال ہے جواپنا مال خدا کی راہ میں صرف اس لیے خرج کرتے ہیں تا کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی رضا او خوشنو دی حاصل ہو اور تغلیلیا تین آنگیسیا کے رہے میں تا کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی رضا او خوشنو دی حاصل ہو اور تغلیلیا تین آنگیسیا کے معنی ہے ہیں کہ ان کو دل سے اس بات کا ایقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اس صدق ت و خیرات کی کائل جزاء عط فربائے گا جیسا کہ حدیث شریف میں ان کے اس صدق ت و خیرات کی کائل جزاء عط فربائے گا جیسا کہ حدیث شریف میں حبالا من حسام و مصان ایسانا و احتسابا غفر له ماتقدم میں ذنبہ " یعنی جوشخص میں منافقہ میں دنبہ " یعنی جوشخص رفت ہے ہیں اورائے اللہ تعالیٰ نے یہ رمضان شریف کے وزامید ہوتواس کے طفر کی قوقع اورامید ہوتواس کے ایمان ہو کہ انٹہ تعالیٰ نے یہ روز نے قرض کیے ہیں اورائے اللہ تعالیٰ نے یہ روز نے قرض کے ہیں اورائے اللہ تعالیٰ نے یہ اورائے ہوتا ہیں دونہ صحیح ا

## ا مام این جربرطبری پیشید نے بھی اس معنی کوانشیار کیا ہے۔

(تفسير ابن كثير ج٢، ص١٢٢

edpress.com

besturdubo اس تقيير ك مطابق مِنْ أَنْفُسِهِ حرين كلم مِنْ ابتدائيه موكا العِن الحات تعديق ادراییہ ایمان ویقین کہ جوان کے دلول ہے انکاۂ ہور

> شاه ولى الله محدث والوى مِينايد " تَعَبِينًا عِنْ أَنْفُسِهِ هِدا كَرَ مِدين لَكِينَ جِن' وبسيب اعتقاد ناشي از ول خويش' 'يعني اپنے دلي اعتقاد كے سبب ہے' العبح الرحدن ا (٢) امام جام مينيا اور حفرت حسن بصرى بينيد فرمات ميل كه تثبيت سيمراد احتیاط ہے۔ چنانچہ و فرماتے ہیں: معناہ انہم بنیتون این بضعون صدفاتہم لین اس کامعنی یہ ہے کہ وہ احتیاط کرتے میں کہ وہ اینے صدقات و خیرات کہاں خرج کریں۔[نفسیر فرطبی ج۳۱۳،ص ۳۱۴ تفسیر بین کثیو ج۲، ص ۱۲۳]

> (٣) بعض منسرین کے نز دیک حثبیت کے معنی نفس کو مقام عبودیت اور منزل ا مان میں ایسا تابت قدم بنانا کراس کے پائے استقامت میں کوئی نفزش ندا سے اورونیا ی حرص وطع اور مال کی محبت ورغبت اس کواین جگہ سے ہلانہ سکے۔ اس تفسیر کی بنایر ' بینُ أنْفُسِهِ وَمِن كلم مِنْ تعيضيه بوكا اور تَنْبِيناً كامفول واقع بوكا\_مطلب بير بوكا كرجس نے اپنا مال اللہ تعالی کی رضا وخوشنوری کے لیے خرج کیا۔ اس نے استے بعض نفس کوایمان ہر جمادیا اور جس نے اپنی جان اور مال دونوں انفدتعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کیے اس نے ا بينے سارے نفس كوابمان بر البت اور قائم كرد يا اور اس آيت كريمه : " مُجَاهِدُونَ فِي صَبِيُلَ اللَّهِ بَامُوالِكُمُ وَٱنْفُسِكُمُ " مِن مِعي بَنَ مَعْنِ مُرَادَ بِ لِعِنَى اسَ نَے استِهَ سار ہےنفس کو ایمان پر ٹابت اور قائم کردیا۔ امام فخر الدین رازی میبید اس توجہ کو ذکر كرتے يوے قرائے بين: " هذا الموجه ذكرہ صاحب الكشاف وهو كلام حسن و تفسير لطيف" يعني اس توبيه كوصاحب كشاف (امام زنشري) نے ذكركيا ہے اور ریہ بہت عمرو کلام ہے اور نہایت لطیف ہے۔''

إنفسير كبير ج1، ص 20°ر إمعارف القرآن مولانا كالفعلوي ح1، ص 6°°، 4°، 4°، 4°، 4°، 4°، 4°، 4°، 4°،

iress.com

besturdubooks. المام بيغادي بينيني لكعنة بين كداس آيت مباركه بين ان امر يرحنيه ب كدالله کی راہ میں مال صرف کرنے کا فائدہ میہ ہوتا ہے کہ اٹسان کا ان بخل اور مالی مت ہے یاک ہوجاتا ہے۔ یکی مجد ہے کہ امام ابو حذیفہ جہندیہ کے زن کبد نابائغ بجدے مال پرزگؤ ہ واجب نیم ہے، اس کا ولی اور سریرست اس ن طرف سے : داکرے گا، کینک زکو ہ کی فرضیت کی اصل علت اور غایت بیرے کہ اللہ کی راد میں اللہ ان وہال صرف کروا ہے اس کا امتحان لیا جائے کہ مال کی محبت اس کے دل میں موجود ہے یا تھم خداوندی کی همیل کا جذبہ عالب ہے جبکہ ولی اور سر پرسٹ کے ہاتھوں نابالغ بچہ کا مال صرف کروانے سے پیغرض ادرمعىلحت بورئ نبين بوقي\_

> آیت بناش لفظ "زُوُوَة" ہے مرادوہ اونچا اور جموار مقام ہے جہال نہریں بہد ر بی ہوں کیکن نہرول کے کنادے طرفین کی زمین سے نداو نیجے ہوں ند نیجے اس لیے نہ یانی او بر آسکتا ہواور ندز مین اونچی اور یانی نیچا ہو۔ ایسے باغ کے در خت نمبایت حسین اور صاف ستحرے ہوتے میں۔ ای لیے اس باغ کے رَبُوہ برداقع ہونے کی تصریح فرمائی۔ (نفسیر مظهری، ج ۲، ص ۳۳)

> > ជ្ជជ

besturdubook

Joress.com

(4)

# ﴿ غير مقبول صدقه وخيرات كي مثال ﴾

## آيبت كريمه:

#### 2.7

'' کیا تم میں سے کوئی یہ جاہتا ہے کہ اس کا تھجوروں اور انگوروں کا باغ ہوجس میں نہریں بہدری ہوں اور جرحم کے پھل موجود بول اور اس کا بڑھا ہا آ چکا ہو اور اس کے نفیجے نفیجے سے بچ بھی ہوں، پھر اچا تک باغ میں تندو تیز آ ترحی آ ئے جس میں آ گ بھی ہواور باغ کو وہ جلا ڈالے، اللہ تعالیٰ اس طرح تمہارے لیے نشانیاں بیان کرتا ہے تا کہ تم غور دفکر کرو۔''

# تشريح

اس آ مت کر بمدین ان لوگول کی ایک مثال بیان فرمائی گی ہے جو نیک اعمال تو انجام دینے جیں مگر ان کو ریا کاری، شہرت پیندی یا مَنّ و اذی وغیرہ کی وجہ سے بر باد کردینے بیں ،ارشاد فرمایا کہ کسی مخص کا باغ ہوجس بیں تھجوروں اور انگوروں کے ورخت ہوں اور ان کے علاوہ بھی ہرطرح سے پھل ہوں ،اوران درفتوں کے نیچے نہریں بہدری dpress.com

ہوں اور وہ مخص بو ھانے کی عمر کو بہنچ جائے اور اس کے بال <u>یجے ضعیف و ناتو اُل ایوں</u> کہ خود بھی اس عمر میں کیچےنیوں کرسکتا اور بیج بھی کمپی قابل نہیں میں ،گز ربسر کا ذریعہ صرف اس ک کا یمی باغ ہو بلکہ بال بچوں کا سارا سہارا بھی یمی باغ ہوا ہے عالم میں اجا تک ایک تندوتيز آندهي آئے،اس آندهي ميں آگ بھي موجود جو، وه آگ سارے باغ كوجلاكر خا مشر کردے رہیں ضرورت کے وقت جبکہ اس باغ کی سب کو بہت زیادہ ضرورت بھی کچھ بھی نہ بیا، سادا باغ ہی جل کررا کہ ہو گیا۔اس مثاں کو بیش نظرر ک*ھ کر سجھ* لیس کہ! عمال صالحہ کے بجالانے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ترمت میں ان (اعمال صالحہ) کا اجرد تواب حاصل ہواور تمام حاجتیں بوری ہوں اور وہاں کے عذاب سے تفاظت ہولیکن اخلاص نیت نہ ہونے کی وجہ ہے آٹرے وقت میں کوئی ممل بھی کام نہ آیا، کیونکہ وہ اعمال الله تعالى كى رضا اورخوشنووى كے لينبيں كيے سئے بلك لوگوں كو وكھانے اور سنانے اور نام ونمود کی غرض سے کیے گئے تھے جوا ممال بظاہر صالح اور نیک تھے لیکن ریا کاری کی وجہ سے ان کا اجرف کع ہوگیا، تمازیھی دکھادے کے لیے پڑھی، جج بھی نام ونمود کے لیے کیا، جباد بھی اپن شجاعت و بہاوری دکھانے کے لیے کیا، صدق و خیرات بھی اپنی شہرت حاصل كرنے كے ليے ديا بلكہ جن كوصدق ديا تھا ان پراحسان دحركرا در تكليف بہنچا كر ضائع اور رائيگال كرديا ماب آخرت مين المال صالحه كي ضرورت بيادران اهمال كالجروثواب نيين ش رباءا یسے وقت میں جو برحالی ، پریشانی اورفکر وقم لاحق ہوگا اس کاتھوڑ وبہت انداز وباٹ والے وق کی جیرت ، کی اور بریشانی سے لگالیا جائے ، اللہ تعالی تشرمند لوگوں کے لیے نوع بەنوع مثالیں بیان قرماتے ہیں۔

سبید بن عمیر زینید روایت کرتے ہیں که حضرت عمر بن خطاب بڑانڈانے ایک مرتب سحابہ کرام بڑائیہ ہے دریافت کیا کہ فدکورہ آیت ایکو ڈ اَحکہ ٹکٹ ٹکٹ س بارے میں نازل ہوئی ہے، سحابہ بڑائیہ نے جواب دیا کہ واللہ اعلم (اللہ تعاتی خوب جانتا ہے) حضرت عمر بڑائی نے خضبناک ہوکر فرمایا: کہوکہ ہمیں معلوم ہے یا معلوم نہیں ہے، حضرت این مہاس بڑائی نے کہا اس آیت مہارکہ کے متعلق میں بچھ جانتا ہوں، حضرت عمر فاروق ress.com

نے فرمایا کہ بھتیجا ہاں ہتم بتاؤ اور ( کم عمر ہونے کی وجہ سے ) اپنے آب کو کم ترخیل بنا کروہ حضرت ابن عباس جن فو نے کہا کہ اس آیت کریمہ میں عمل کی تمثیل بیان کی تی ہے۔ حضرت عمر بنا تیز نے قرمایا کہ اس مخص کی تمثیل بیان کی گئے ہے جوالتہ تعالٰی کی اطاعت اور فرماں برداری کرتا ہے، پھر اللہ جل شاند، اس برشیطان کومسلط کردیتا ہے، چنانچہ پھروہ نافرمانی کرنے لگتا ہے، بلا خروہ اینے اعمال کو بر بادکردیتا ہے۔ انفسیر میں تھیرے میں صور اس

کافر مخص کا بھی بھی حال ہے کہ جب وہ اللہ کے پاس جاتا ہے تو وہاں اس کو کچھ کرنے کی طاقت نہیں ہوتی۔ جس طرح اس بوڑھے کو اور جو پچھ اس نے کیا ہے کفر کی آگ والی آندھی نے ہر باد کر دیا۔ اب چیچے ہے بھی اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتے۔ طرح اس بوڑھے خص کی کم من اولا داہے کوئی فائدہ نہیں دے تکتی۔

متدرک حاکم میں رسول اللہ ماٹیڈائیٹر کی ایک دعامنقول ہے: ''اللّٰہ تُر انجُعَلٰ اَوْسَعَ دِرُوْفِکَ عَلَیؓ بِعِنْدَ کِبَرِ سِیٹی وَ الْقِصَاءِ عُمُوِیؒ' لِین اے اللہ! نکھے اپنا رزق میں وقت سب سے زیادہ عطافر مایا جب میں عمر رسید وجو جاؤں اور میرکی عمرضم ہو ربی ہو۔'' وجوالہ بالا ا

حضرت شاہ ولی اللہ محدث والوی جیسید فرماتے ہیں: '' حاصل ای مشل ؟ نست
کومل متان ومرائی دروقت شدت احتیان جوشود چنانچہ بوستان ایں مخص دروقت شدت
احتیاج سوئٹ' یعنی اس مثال کا حاصل مطلب سے ہے کہ احسان جنانے والے اور ریا
کاری کرنے والے کے اعمال شدید احتیاج کے وقت برباد ہوجا کیں گے، جیسے اس مخص کا
باغ شدید جاجت کے وقت جل کر خاصمتر ہوگیا۔''

یعنی بیان لوگول کی مثال ہے جواحسان رکھ کراپنے صدقات و قیرات کو ہر باد اور اکارت کرتے ہیں، جیسے کسی نے جوانی کے دفت ایک باغ تیار کیا تاکہ بوھائے اور ناقوائی کے وقت کام آئے اور اس کا کھل کھائے ،لیکن جب بوھا بالورضرورت کا وقت آ با تو مین حاجت اورضرورت کے دفت وہ سارا باغ جل گیا ، اس طرح بیصد قد و فیرات پھل وار باغ کی طرح ہے کدان کا کھل آ خرت میں کام آئے گالیکن جب کس کی نیت میں اخلاص نہ ہویا وکھ کے ستائے یا احسان جنائے تو وہ باغ جن کر خاکمشر ہو جا گاہے۔ پھر اس کا پھل اورمیوہ جو کہ آخرت میں اجروثواب کی شکل میں اسے ملنا تھا کیسے نصیب ہوگالیا) امعادف انفوان مولان کاندھلوی جو ایس ۲۰۰س موسا

نكتته

بونکہ مجور کا درخت اور انگور کا درخت تمام درختوں میں زیادہ فضیات رکھتے ہیں۔
اور ان کے منافع بھی دوسرے درختوں کی ہے نسبت زیادہ میں اس لیے ان دو درختوں کو خاص طور پر ذکر فرمانیا گئی ہے۔ چنانچ فرمانیا کہ مجود واں اور انگوروں کا ایک بائ ہو، اگر چہ اس بائے میں ان کے مازوہ بھی دوسری فتم کے پھل اور میوے موجود ہوں، یہاں مجودوں اور انگوروں کے درختوں کو تعلیماً اور میوے موجود ہوں، یہاں مجودوں اور انگوروں کے درختوں کو تعلیماً اور تفضیماً ذکر قرمانیا ہے۔ اسکات انفوال میں اس

besturduboo

wress.com

(+)

# ﴿ كفار كے صدقہ وخيرات كي مثال ﴾

﴿مَثَلُّ مَا يُزِيِّقُونَ فِي هَلِيهِ الْحَيْرَةِ الدُّنيَا كَمَثَلِ رِيْحٍ لِيْهَا صِرٌّ اَصَابَتُ حَرُثَ قَوْم ظَلَمُوا الْنُفُسَهُمْ فَاهْلَكُتُهُ ۚ وَ مَا ظَلَمَهُمُّ اللَّهُ وَ لَكِئُ أَنْفُسَّهُمُ يَظُلِمُونَ ﴾ [ال عمران: ١١٤]

'' یہ کفار جوخرچ واخراجات کرتے ہیں اس کی مثال یہ ہے کدا یک تيز بواچلي جس ش يالا تهاجو ظالم توگون کي بجيتي يريز اادراسي تبس سنس كرديا، الله تعالى في ان يرظلم نبيل كيا بلكه وخودا بي جانول بر ظَلَم كيا كرتے تھے۔''

اس سے پہلے کی آیات کر بمدیس الله تعالی نے بیان فرمایا تھا کہ قیاست کے روز کفار کے مال ان کے بچھ کام شاآئیں مے۔اس کوئ کر کمی کے دل میں بیشبہ پیدا موسكياً تھا كەبعض او قات كافراينے مال سے تماجوں ، نتيموں ،مظلوموں اور بےسہارالو*كو*ں کی مرد کرنے ہیں، صلہ رحی کرتے ہیں۔ مَل، مسافر خانے ، ہیپتال اور کنویں اور دیگر رفای کام انجام دیتے ہیں تو کیا اس قتم کے نفقات و اخراجات سے قیامت کے دن كافرون كوكونى نفع كيني كااى شبه كاازالداس آيت كريم من فرمايا كياب كداس مسك اخراجات سے ان کو تیامت کے دور کوئی نفع نہیں پینچے گا۔ چنانچے ارشاد فریائے میں کہ جس کو پیر کفار و نیا کی اس فافی زندگی میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال اس ہوا کی ہے جس

یں پالا (سرد) ہو ، وہ ان لوگول کی بھٹی کو جالگا ہوجنہوں نے اپنی جانوں پر فلم کیا، ہیں وہ
( پالا ) اس بھیتی کو جاہ اور برباد کر گیا ہو، اس طرح کفار کے صدقہ و خیرات، باغ اور کھیت کی طرح جیں اور ان کا فروں کا کفراس پالے کی طرح ہے۔ بس جس طرح پالا بھیتی کو برباد اور علام کردیتا ہے اس طرح ان کا کفر ان کے صدقہ و خیرات کو جاہ و برباد اور اکارت کردیتا ہے۔ قیامت کے روز ان کو اس بھیتی ہے بھے بھی حاصل نہ ہوگا اور اللہ تھائی نے ان برکوئی ہے۔ قیامت کے روز ان کو اس بھیتی ہے بھی جامل نہ ہوگا اور اللہ تھائی نے ان برکوئی اللہ نے بان برکوئی انہوں نے کفر و شرکے اس ظلم نہیں کیا بلکہ دو اپنی جانوں برخود علی طم کرتے ہیں۔ بیٹی انہوں نے کفر و شرکے اس باتے ہوئے ہوئی انہوں نے کفر و شرکے اس باتے ہے۔ آپ سے انہوں نے کفر و شرکے اس باتے ہوئی جا ، ص عادی

#### فائده

آیت کریمہ بنی 'خِیوِ ''(پالا) سے بظاہر مراد عام ہے یعنی ظالم اور غیر ظالم سب کی بیتی پالے سے تباہ و بر باد ہوتی ہے لیکن آیت نہ کورہ بنی ظلم کی قیداس لیے بڑھائی گئی ہے کہ اس (پالے) سے اصل نقصان کا فرقوم کا بی ہوتا ہے، اس کی بیتی تباہ و بر باد ہوتی ہے، برخلاف مسلمان کے کہ اس کی بیتی تباہ و بر باد ہوتی ہے لیکن آیت نہ کورہ بنی ظلم کی قیدس اس لیے بڑھائی گئی ہے کہ اس (پالے) سے اصل نقصان کا فرقوم کا بی ہوتا ہے، اس کی تحقیق تباہ و بر باد ہوتی ہے۔ برخلاف مسلمان کے کہ اس کی بھتی تباہ و بر باد ہوتی ہے تواس کو اس مصیبت برمبر کرنے براجرواتو اب لما ہے۔

عاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کا جوصد قد وخیرات تبول نہیں فرماتے ہیکوئی اس پرظلم نہیں ہے بلکہ انہوں نے خود اپنی جانوں پرظلم کیا ہے کہ اپنے اس عمل (صدقہ و خیرات وغیرہ) کے ساتھ کفروشرک کو طاویا جس کی وجہ سے پالے کی طرح ان کی تمام بھیتی نہاہ و ہر باد ہوگئی۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا تا کہ کفروشرک سے تمام اعمال رائیگاں اور اکارت ہو جاتے ہیں ، ایمان کے بغیر کوئی عمل اس کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ اس سے ایمان کی اہمیت اور اس کی عظمت بھی نمایاں ہوتی ہے۔

جیبا کر مفرت عبداللہ بن مسعود بالنور انے میں کداہل تاب اور اصحاب محد

udpress.com

ستَنْ إِنَّهُ ودنول برابرنيل ميں بەمىنداخىرىين ہے كەرسول كريم ملتَّرِيَّتُمْ نے ايك مرتبيا عقا مِنَ نماز کے سلیے تاخیر فروئی، پھر جب تشریف لائے تو جولوگ انتظار میں بتھان ہے آ کیا ے فرمایا۔" کوئی دین والا اس وقت القد نغالیٰ کا ذکر نبیس کرریا،صرف تم لوگ اللہ کا ذکر کررہے ہو۔''ایں پر نذکوروآ یت نرل ہوئی۔'نیکن اکثرمنسرین فرماتے ہیں کہائی کتاب کے علما وجیسے حضرت عبداللہ بن سلام ،حضرت اسد بن عبیدٌ ،حضرت تُعلِيہ بن شعبہٌ دغیرہ کے بارے میں میہ آیت نازل ہوئی ہے کہ بیلوگ ان اٹل کتاب میں شامل نہیں ہیں جن کی سابق میں مذمت ہوئی ہے بلکہ میاؤگ ایماندار ہیں اور اللہ کے تھم کی تھیل کرنے والے ہیں ،شریعت محدید کے تابع دار ہیں اور دین ہر عابت قدم اور قائم رہنے والے ہیں ۔ بید یہ بیبز گارلوگ را تول کواٹھے کرنماز تبجہ میں علاوت کلام یا کے بھی کرتے ہیں، القد تعالیٰ اور تیامت کے دن پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور دوسروں کو بھی ٹیکی کی طرف وموت اور براٹی ے روکتے جن پر بیوگ نیکی کے کاموں میں سبقت کے جانے والے ہیں والقد تعالی انہیں مخاطب فرہ ہے ہیں کہ بیصالح اور نیک یا کمازلوگ ہیں۔اس سورت کے آخر میں مِنَى ارسُّنَاهِ فَرِمَاياً \_ الرَّاِنَّ مِنْ أَهُلِ الْكِتَبِ لَمَنْ يُوْمِنُ بِاللَّهِ "الخِرال عسران ٩٠٠) يعني <sup>د رب</sup>عض اہل کماب ایمے ہیں کہ جوالقد تعالی پر .قر آن مجید پراور تورات وانجیل پر ایمان ر کھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔''

جنے متنی اللہ تھا ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ کے عم میں ہیں، اللہ تعالیٰ کے عم میں ہیں، اللہ تعالیٰ کی اللہ عملی کے اللہ عملی کرتے ، بال البائد ان کفار کو اللہ تعالیٰ کے بال نہ مال کا م آئے گا اور نہ اول وہ بلکہ بالوگ تو دوز تی ہیں۔ آیت ہوا میں موجود لفظ آجو ہو "کے معنی سخت سردی کے ہیں۔ جس سے کھیت جس جا جی ، پنی جس طرح کمی کی تیار کھیتی پر بالا برائے تو وہ بٹل کر فاکستر ہو جاتی ہے۔ نقع کیا حاصل ہوتا ہے، اصل بھی پر باد ہو جاتا ہے اور تمام اسیدول پر بائی بھر جاتا ہے۔ ای طرح بیکھ ترتے ہیں۔ اس کا اچھا بدن تو کہا انہا عذاب میں کرفیار ہوں گئے ہوائی کی طرف ، سے ان پرکوئی ظلم تھیں ہے بلکہ بہ خود ان کے افروشرک اور بدا ممالیوں کی سز ااور کارشانیاں ہیں۔

Joress.com

besturdubook

(n)

# ﴿ افترَ الَّ اوراختلاف كي ممانعت ﴾

آيستِ كريميرِ: ﴿ وَ مَنْ تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا واخْتَلَفُوا مِنْ، بَعُدِ مَاجَاءَ هُمُ الْبَيْنَاتُ طُو أُولِيْكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴾ وال عمران: ١٠٥]

'' تم ان لوگوں کی طرح شہو جانا جنہوں نے اپنے پاس د ڈن دلیلیں اً حانے کے بعد بھی تفرقہ ڈالا اور اختلاف کے شکار ہوئے ، ان بی لوگوں کے لیے بڑاعذاب ہے۔"

مطلب یہ ہے کہ ان اوگوں کے مشابہ اور مائند نہ ہو جاؤ جو راہ حق سے الگ ہو گئے اور اللہ تعالی کی ری کوچیوڑ کر بہتر فرقوں میں بٹ گئے اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہے واضح اورروش احكام آجانے كے بعد بھى آئى ميں اختلاف كرنے لكے يعنى القد تعالى كى طرف ہے واضح بدایات آ جانے کے باوجودا پی نفسانی افراض وخواہشات کی بناء بردین میں اختلاف کرنے کے اور مختلف فرقوں میں بٹ سے۔ یاد رکھنا جا ہے کہ افتراق اور اختلاف ووممنوع ہے جوشر لیت مطہرہ کے ایسے صرت کاور دائشے احکام میں ہوجن میں کسی قتم کا بھی اشتباہ نہ ہو، کیونکہ ایسے اختلاف کا اصل منشاء نفسانی خواہش ہوتا ہے۔ ایسا اختلاف بلاشبه ممنوع بياليكن جواموراجتهادي جول ادرشر بيت مطهره بين ان كاعكم صريح طور پر موجود نه برواورشری ادله با بهم بظاهر متعارض برول تو ایسے امور میں تحقیق حق کی خاطر اختلاف کرناممنوع نہیں ہے بلکہ امت اسلامیہ کے لیے باعث رحمت ہے صحابہ جُناہیہ ہ

ordpress.com

شاہ ولی اللہ محد ت و ہلوی بیٹینیٹ نے صحابہ و تابعین کے باہمی اختلاف برمستقل کا بہت کے باہمی اختلاف اسے دیاں سبب الا عقلاف اسے دیاں کم کے لیے قابل دید اور لائق مطالعہ کتاب ہے۔ اس کے بعد فر باز کے ایسے لوگوں کے لیے جو واضح احکامت اور ہدایات کے آ جائے کے بعد بھی افتر اتی اور اختلاف کریں ، براعذاب ہے ، اس لیے کہ واضح احکامات آ ج نے کے بعد اختلاف کی کوئی مخبائش باتی نہیں رہتی ۔ بہت احکامات پر باہم اتحاد وا تقال لازم ہے ، البتہ جو آ یات شخابہات میں سے ہیں اور وہ محتل المعانی ہیں ۔ ان میں تاویل و وجید کی مخبائش ہوئی ہے اور آ یات محمل ت میں سے ہیں لیکی وہ اپنی مراو پر واضح الدلائت ہیں ان میں کوئی جو بل نہیں ہوئی۔

ومعارف القرآن مولانا کاندهلوئی جا ص ۵۵۸،۵۵۷ اس آورآ خرت کے عذاب ہے ڈراٹا بھی اس آورآ خرت کے عذاب ہے ڈراٹا بھی ہے۔اصلاح احوال کا تھم دینے کے بعد دوبارہ افتراتی واختثار ہے بنج فر مایا اوراختلاف و اختراتی کی صورت میں اخروب عذاب کی دھمکی بھی ہے تا کہ مسلمانوں کے دلون میں محبت و انفاق کی جڑیں مضبوط ہوجا کیں اور میدان جنگ میں کفار کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکیس۔ بعض مفسرین کرام نے "تفقر گھڑا و انحیکلگو اُس کو آیک بن معنی پر محمول کیا ہے۔

بعل سرین کرام نے تفوقوا والمحتلفوا الله ایک می پرمول لیا ہے اور کرار انتظافوا الله ایک می پرمول لیا ہے اور کرار انتظافوتا کید پرمحول کیا ہے اور اس آیت مبارکہ شن اختلاف ویقر ایل ہے مرادتو حید باری تعالی اور اصول وین میں اختلاف ہے۔ بعض مفسر ین نے "تفقر فوا" ہے باہی بغض وعداوت اور "بختگفوا" ہے تہی اور دین اختلاف مراد لیے ہیں۔ اروح المعانی جم، می ۳۳ اور می آلیدین سے مہود ونصاری مراد ہیں جنہوں نے تو حید باری تعالی اور اصول دین می تفرق اور اختلاف کیا۔ الفصیر المعداد کے جان می ۱۳۴ مقصور تو طبی

ress.com

ے ۱۰ میں ۱۹ مراور ایک ت سے مراد آورات واقیل کی وہمری آیات ہیں جن میں اور اس مسام، تو حید البی اور صد قت تھر کی وقیم و کا تفصیل کے ساتھ و کر سوجود ہے اوجن کے جعد آئیس کی شم کا اختلاف نہیں مرنا چاہیے تھا۔ انفسیو تھیو ہے ۱۰ میں ۱۹۸ اور اُو لِکے کے ان کی افتلاف کرنے و اول کی طرف انتازہ ہے یعنی جن اوگول نے وین میں اختلاف اور تفرقہ بیدا کیان کے لیے بڑا مذاب ہے۔

### لصا كف ونكات

() این اسلام سے عمل مقصود اللہ تعدلی کی رضا مندی اور توشنو دی کا حصول ہے اور اس کے گفت اور توشنو دی کا حصول ہے اور اس کے گفت اور عذاب سے نہا ت سامل کرتا ہے الیکن آئ کے والنو رخص تو میت کی فرض سے اسلام کی طرف قوجہ اپنے ہیں ۔ ان کا مقصد خفض ہیں ہوتا ہے کہ اس نہاری المل قوم تو در تو و سے اندر س فرض سے ایک اشحاد والتھ تی کی شان پیدا او جائے ، ان کے باب اصل مقصود دین گیس دوتا جس کی دلیل ہیں ہے کہ ان بیس وی اور مذہبی اور مذہبی در شار ہے جذب مذہب کے اشہار سے دوتا اتو ان میں دینی اور مذہبی رکھ ہی اور مذہبی در گھ ہی المواعظ ج میں و

press.com

عد أنتیں ایک مقصد کے لیے قائم کی جاتی ہیں تا کہ حقد ارکواس کاحق دلایا جا ہے اور ظالم کو سزادی جائے۔ تفرقہ بازی کا اصل مجرم وہ ہوتا ہے جو حکومتی تو انین کی خلاف ورزی کر 🗠 اور جو تحض حکومتی قانون کے مطابق زندگی بسر کرر ما ہوا سے تفرقد بازی کا مجرم اور مرتکب قرار نبیں دیا جاسکتا۔ عدالت میں آگر کوئی مخض بید دعویٰ کرے کہ فلاں مخف نے میرے ساتھەز يادتی کی ہےتو جج کو بیات حاصل نہیں کہ و د دونوں ( عدفی اور مدی علیہ ) کو بیا کہہ کر عدالت ے نکل جانے کا تھم وے کہتم دونوں اس ملک میں تفرقد بازی کررہے ہو، عدالت اگراپيا كوئي تتم ديد يونو ده عدل ريمني ند بوگا بلك سراسظلم بوگا ـ اگرعدالت كاجج قوم كاليذرادرمصلح موتو وه مهمي بحثيت نتج بينيس كبه سكما كه مين تبهارا دعويٌ نبيل سنتا، جادًا اختلاف شكرو، بابهم متفق ربوه ميرا دماغ يريشان شكرو، جاؤيس تمهارا مقدمه خارج كرتا ہوں، بھی حال علماء کا ہے کہ و ووکلاء کی طرح قانون شریعت کی سیحے تعبیر وتشریح کرتے ہیں اور لحدین قانون شرمیت میں ایک تاویلات اورتح یفات کرتے ہیں کہ جس سے قانون شریعت ان کی خواہشات اور اغراض کے مطابق ہو جانے ۔ ملاء جب ایسے بے دین لوگوں کے جواب کے لیے اٹھتے ہیں اور ان کی تاویلات کا رد کرتے ہیں تو بہت سے عقل ہے عاری لوگ پیے کہتے ہیں کہ بیعلاء تفرقہ بازی اورامت میں ناانقاتی بھیلاتے ہیں۔

(۳) آیت کریمدیس جس تفرق اوراختلاف کی قدمت اور ممانعت بیان کی گئی است مراد وہ اختلاف ہے کہ جودین کے صریح احکام و ہدایات جس محض نفسانی خواہشات کے جذبہ کی بنا پر ہواور وہ اختلاف جو غیر منصوص مسائل جس محض تحقیق حق (خلاش کے جذبہ کی بنا پر ہواور وہ اختلاف جو غیر منصوص مسائل جس محض تحقیق حق (خلاش حق) کے لیے ہو وہ مسلمانوں کے لیے باعث رحمت ہے۔ صدیت جس ہے کہ بنی امرائیل کے لوگ بہتر فرقوں جس بٹ گئے تھے۔ میری امت تبتر فرقوں جس بٹ جائے گئی امرائیل کے لوگ بہتر فرقوں جس بٹ جائے گئی جن جس محضوری میں سے ایک فرقہ سے معلاوہ باتی سب دور نی ہوں کے مصلہ کرام جی تفییم نے دریافت کیا، بارسول اللہ اوہ کوفسا فرقہ ہوگا جوجہتم سے محفوظ ہوگا؟ آپ میٹیم آئیل نے فر بایا ما اما علیہ و احسح ابھی بیمی نجات پانے والا فرقہ وہ ہوگا جو میرے اور میرے محابہ بڑی تیم کے علیہ و احسح ابھی بیمی نجات پانے والا فرقہ وہ ہوگا جو میرے اور میرے محابہ بڑی تیم کے

ظر ایقد پر چلنے والا ہوگا۔ اہل سنت والجماعت کی وجہ تعمید ہے ہے کہ بیرفرقہ بھلاوتی کریم علیہ الصلاق والسلام کی سنت اور طر ایقہ پر کار بند ہے اور اس کے ساتھ صحاب بھی ہے۔ گئی المحدید اللہ تعالیٰ جماعت جماعت کے خریقہ اور راستہ سے جدانہیں ہے۔ اس طرح صحابہ کرام بھی تینیم کا طریقہ اور راستہ اللہ تعالیٰ حضورا قد کی سی شخیم کے طریقہ اور راستہ مصابہ کی اور جدانہیں ہے۔ عمراط متعقم وراصل وہ مصورا قد کی سی اللہ تعالیٰ کی جانیت کے مطابق اخبیاء معدیقین، شہداء اور صافحین اس کے راجی ہے۔

(٣) نجات یافتہ فرقہ کے علاوہ دیگر کالف بڑے بڑے فرقے یہ ہیں:(۱) خوارج ،(٣)روافش ، (٣) قدریہ ،(٣) جمیہ،(۵) مرجہ (٢) جبریہ، پھر ہرا یک کی مختلف شافیس میں جوسب ل کر بہتر ہو جاتی ہیں۔ یہ تنام فرقے اوران کی شافیس سب باطل فرقوں میں داخل ہیں۔

جيما كرام ترمى بينيم لكمة بن "قال ابوالفرج الجوزى فان قبل هذه الفرق معروفة (فالجواب) انا نعرف الافتراق واصول الفرق وان كل طائفة من الفرق انقسمت الى فرق وان لم نحط باسماء تلك الفرق و مذاهبها فقد ظهرك من اصول الفرق، الحرورية والقدرية والجهمية والمرجنة والرافضة والجبرية وقال بعض اهل العلم اصل الفرق المضالة هذه الفرق الست وقد انقسمت كل فرقة منها اثنتى عشرة فرقة فصارت النين و سبعين فرقة" نفسر قرطبي ج اس ١٦٠٠

اس کے بعد امام قرطبی میشد کے تمام بہتر فرقوں کی تفصیل ذکر قربائی ہے۔ امعادف القرآن مولانا کاندھلوتی جار ص ۱۱۵۹۰ م besturdubooks.Wu.

# ﴿ سودخورول كاعبرتناك انجام ﴾

(Ir)

### آييت كريميها

﴿ اللَّهِ يَنَ يَاكُلُونَ الرِّبُوا لَا يَقُوْمُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِيْ الْمَا يَقُومُ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

#### ترجمه

'' جواوگ مود کھاتے ہیں وہ کھڑے نہ ہوں گے گراس طرح کہ جس طرح وہ کھڑا ہوتا ہے جیسے شیطان جھو کر خبطی بناوے ، بیاس لیے کہ بیا ہما کرتے تھے کہ بڑتے بھی تو سود بی کی طرح ہے اور اللہ نے تھا کو سلال کیا ہے اور سود کوح ام کیا ہے ، ایس اس کا معاملہ اللہ کے میرو ہے اور جس نے دوبارویہ کام کیا تو یکی لوگ جہنی ہیں۔ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔''

## تشريح

سابقہ آیات میں صدقہ و خیرات کا بیان تھا، اب ان آیات میں سود کے احکایات ذکر فرمار ہے جین کہ جوصد تہ و خیرات کی ضد ہے ، اس لیے کے صدقہ و خیرات سے اخلاق ومرؤت ادر مختوق خداد ندی کی نئع رسانی جس اضافہ ہوتا ہے ادر سود میں سرامر

ب مروتی اور ضرر رسانی ب، صدقه و خیرات مین صلدری اور محاجول اور غر لیون کی عدد ہوتی ہے اور سود میں غربیوں برظلم و زیادتی ہوتی ہے، اس لیے مناسب ہوا کہ حمد فیلانل وفیرات کی فضیلت و کر کرنے کے بعد سود کی ندمت اور اس کی حرمت کا ذکر کیا جائے تا کہ سود کی حرمت اور مذمت سے صدقہ وخیرات کی اہمیت اور فضیلت مزید راسخ ہو جائے اور بیمعلوم ، و جائے کہ جتنی قباحت سود میں ہے۔ اتی بھلائی صدقہ وخیرات میں ہے۔ نیز صدقد و ثیرات سے مال بظاہر کم ہوتا ہے لیکن حقیقت میں بڑھتا ہے اور سود کا معاملہ برنکس ہے کہ اس میں مال بظاہر برحمتا ہے حقیقت میں وہ کم ہوتا ہے۔ نیز سابقہ آیات میں صدقہ خیرات کرنے والوں کا حال بیان فرمایا کہ دنیا و آخرت میں ان کو اس کا بدلہ ہے گا۔ اوراً خرت میں وہ کمی تم میں مبتلا نہ ہوں۔ اب ان آیات میں سود کھانے والوں کا حال بیان فر مایا گیا ہے کہ وہ قبروں سے مربوش، وحشت زدہ اور حواس باخنہ ہو کر انگیں گے۔ اس لیے کہ ان لوگوں نے حلال وحرام کو ہرا ہر کر دیا اور سود اور بیچ کو یکساں سمجھا ، ظاہر ہے کہ حلال وحرام کو برابر جھنا۔ حواس باختہ انسان کا بی کام ہے۔ ای لیے ان لوگوں کی مزا یے قرار دی گئی کہ قیامت کے دن اپنی قبروں ہے دیوانوں کی طرح مخبوط الحواس انھیں گے۔ چنانچەاللەتغانى ارشادفر ماتے ہیں كەجولوگ سود كھاتے ہیں و ، قیامت کے روز این قبروں ے اس طرح انھیں گے۔جس طرح وہ مخف انھتا ہے جس کو جنات نے لیٹ کر بدعواس بنا دیا ہو۔ سود کھانے والا انسان مال کی محبت اور اس کے خیط میں گرفمآر ریا اور اسی خیط اور حالت میں مرااورای ھانت میں اس کا حشر ہوگا۔اس کی پیرزااس لیےمقرر ہوئی کہ پیہ نوگ حلال وحرام کو بکسال کرنا حاسبتے ہیں اور سود کے علال کرنے کے لیے استدلال ہیہ پیش کرتے ہیں کہ خرید وفر وخست بھی تو سود کی طرت ہے کہ جس طرح خرید وقر وخست میں مال میں زیادتی اور نفع ہوتا ہے ای طرح سود میں بھی مال بڑھتا ہے اور اس میں نفع ہوتا ہے۔البندا دونوں میں کوئی فرق تبیں۔ بھریج کوحلال اور سود کوحروم کیوں قرار دیا گیا؟.

فائده

كا فرول نے سود كى حرمت كى نفى ميں مبالغہ كرنے كے ليے بيركبار" إِنَّاهَا الْكِيْعُ

dpress.com

مِنْكُ الوِّبُوا" أَكَرِيدِ اصل كلام اس طرح تفات "انها الوبود هنل البيع اليعظي مود، فريد وفرنست كي طرح ب- كويا كه طال دونے ميں موداصل باور دع هذال بونے ميں الله الله اس (مود) كے مشاب ہے۔

عاصل بیدکان کفار نے کھن اس بناہ پر کہ دونوں میں پونکہ نفع و زیادتی مقسود ہوتی ہے۔ اس نیے دونوں کو حلال خیال کیا، حالا نکہ بنج اور را بوالین زیمن و آسان کا فرق ہوتی ہوتا کہ ان اس کے اور را بوالین زیمن و آسان کا فرق ہوتا کہ ان ہیں کوئی فرق نہ ہوتا تو اس کے لیے و تنا بی کافی تھا کہ اند تھا کی بنو تکہ مالک و مختار ہیں اس نے تجارت کو حفال اور سود کو حرام قرار دیا ہے جب انفہ تعالی کی ذات باک حاکم مطلق اور مالک مطلق ہے تو اسے انتہار کا ال حاصل ہے کہ جسے جا ہیں حلال کریں تھا کہ فرم ہے جا ہیں حلال کریں اور جسے جا ہیں حرام کریں کی وجہ معلوم کرے میں کہ اس کی وجہ معلوم کرے میں کہ فرم یا ذلا ایک نئی گوئی۔ "

#### تئع اورر بوامیں فرق

 تہ فیرونت کے عوض میں زیادتی کی جاتی ہے اور مہلت اور تا فیر نہ مقلا مال کہے اور نہ عرفا کوئی الیمی چیز ہے جس پر قبضہ ہو سکے اور عوض اور مقابل بن سکے اور جو چیز بلاعوض اور الاس بلا بدل کے حاصل کی جائے وہ باطن اور ناحق ہے۔

لبندا جو شخص کیج اور رہوا کو ہرا ہر سمجھتا ہے وہ معاوضہ ادر مقابلہ میں بدحوای ہے کام لیتا ہے۔اس لیےاس کا انجام میہ ہوگا کہ وہ اپنی قبر سے دیواند اور حواس باختہ ہو کرا تھے گا۔ برعمل کی جزااس کے منامب ہوا کرتی ہے۔

سود قوار لوگوں کا سود کے طال کرنے کے لیے بیاستدلال کرنا کہ جس طرح تیج اور تجارت میں مالی نقع اور زیادتی ہوتی ہے اس طرح سود میں بھی نقع اور زیادتی ہوتی ہے، ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، اس استدلال کی مثال ایس ہے جیسے کوئی تحض میہ کیے کہ جس طرح بیوی عورت ہے اس طرح ماں بھی تو عورت ہے، بھر ایک کے حال اور دوسری کے حرام ہونے کی کیا وجہ ہے!

# ربوا كاقتمين

ر بواکی دو قسمیں ہیں: (۱) ربانسید (۲) ربافضل۔ ربانسید اس مودکو کہتے ہیں جو قرض اورادھاری صورت ہیں ہو، زبانہ جا بلیت ہیں ربواکی بیتم عامقی، اس کی صورت یہ ہوتی تھی کہ کوئی فض کی کو متعین میعاد پر قرض و بتا اوراس پر بچھ بابات مقرد کر لیتا، پھرا اس مقرد میعاد پرادائی شہوتی تو قرض فواہ بھل قم میں بچھ بردھا کر مقروش کو مہلت دے دیتا اور بھی سودکو اصل بیں جمع کر کے اس پر سودلگاد بتا۔ یہاں تک کہ سوداصل قرض ہے گاگی اور بھی سودکو اصل اس سودکو کہتے ہیں کہ جو متحد البنس چیزوں میں کی و زیادتی کے ساتھ مہاولہ کرنے میں ہوشانا ایک کلوگندم کو ڈیز ھاکوگندم کے حض میں فروخت کیا جائے تو ساتھ مہاولہ کرنے میں ہوشانا ایک کلوگندم کو ڈیز ھاکوگندم کے حض میں فروخت کیا جائے تو سیدر بالفضل ہے۔ مفسرین کرنم کا اس بات پر انقاق ہے کہ آ بیت بذا ربا کی بہاں شم کے بارے میں نازل ہوئی ہے لیکن آ بیت اپنے تو ہو کی بتاء پر ربا کی قسم خانی کو بھی شامل ہے بارے میں نازل ہوئی ہے لیکن آ بیت اپنے تو اس کی مزید جیسا کہ متواثر اعاد بٹ سے معلوم ہوتا ہے اور صحابہ و تا بعین کے اقوال ہے اس کی مزید جیسا کہ متواثر اعاد بٹ سے معلوم ہوتا ہے اور صحابہ و تا بعین کے اقوال سے اس کی مزید

wress.com

تشریح وتو صبح ہوتی ہے۔

# حرمت ربوا کی وجہ

besturdubooks. تمام عقلاء کا اس پر اتفاق ہے کہ غربیوں کی مدد کرنا مین مروت اور کمال انسانیت ہے اور غریبوں کی غریت اور ناواری کوحصول منفعت کا ذریعد بنانا کمال ورجہ کی د نامت اورنمایت قبیج اورنسیس فعل ہے۔

- سود خوار باعوض نُفع حاصل كرنا حيابتا ہے، جب اس كى اصل رقم بعينه واليس (1) اے ل گئی ہے تو بیدزائد رقم آخر کس چیز کا معادضہ ہے؟ اٹر کوئی یہ کیے کہ بیہ زائد رقم این مہلت اور تاخیر کا معاوضہ ہے کہ جومقروض کوقرض خواہ کی طرف ہے کی ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ ذیانہ اور مدھ تو کوئی مال نہیں ہے جس کے عوض میں رقم لیمانتیجے ہو \_
- سود انسان کو بے رحم اور بے ایمان بنا ویتا ہے اور قریب کاری اور دھوکہ بازی (r) کے نت نے طریقہ اس کے دل میں ڈالٹا ہے تک کہ انسان کو انسانیت ہے نکال دیا ہے۔
- سود ہے مکی ترتی بھی متاثر ہوتی ہے۔اس لیے کہ جب مال دارسود کے ذرابعہ (r) اینا ول بز هائے گا تو تحارت زراعت اورصنعت وحرفت بررو پرنبیس نگائے گا جس پرملکی ترتی کا دار د مدار ہے۔
- مودی کاروباراوراس کے لین وین ہے انسانی مروت، ہمدروی اور صلہ حی کا (") وواز وبند ہوجا تا ہے۔
- سودی معاملات ہے مال اور و نیا کی محبت ورغبت اس قدر بڑھ جاتی ہے اور دل (a) میں رائے اور پیوست ہو جاتی ہے کہ ترس وطع میں جٹلا ہو کر وہ ہر برائی اور نافرمانی کرگزرتاہے۔
- تجارت اور کاروبار کا دارو مدار باجی رضا متدی یر ہے اور ان کی سیمیل کے لیے (4)

شریعت مطبرونے خریدوفروخت کے معاملات میں شیار میب منظی پرشراط اور خیار رؤیت کو جائز رکھا ہے۔

ress.com

تجارت میں جو خص مثال سے طور پر فلہ خریدتا ہے تو وہ اپنے کھانے کے لیے یا کاشت کاری کے لیے یا آ ہے دوسرے کو فروخت کرنے کے لیے خریدتا ہے اور بیسب بچھ بائع و مشتری کی باہمی رضا مندی اور افقیار سے ہوتا ہے جبکہ مود کا ہر معالمہ مجوری اور ناگوائی کے طور پر ہوتا ہے، باہمی رضا ور فجت کے طور پر نیس ہوتا، جو تخص بھی ایک سور و ہیے لے کر ایک سودی رد ہے کا معالمہ کرتا ہے وہ ہرگز ولی خوش سے نہیں کرتا بلکہ مجبور اور لا چار ہوکر انتہائی ناگواری کے ساتھ کرتا ہے اور اسے یقین ہوتا ہے کہ ای سودی معالمہ سے اسے تقیقی فی اکد حاصل کرتا ہے اور اسے ایقین ہوتا ہے کہ ای سودی معالمہ سے اسے تقیقی فی اکد حاصل شہیں ہوئے ، صرف موہ وم منافع کی تو قع برسودی قرض لیتا ہے۔

الغرض سودی کاروبار انسائی مرقت اور باہی ہدردی اور صلہ رحی ہے ہی خلاف ہے اور خواتی اصول کے بھی خلاف ہے اور خواتی اصول کے بھی خلاف ہے اور خواتی اصول کے بھی خلاف ہے کہ اس معاملہ کی بنیاد بی مجبوری اور الا جاری پہ ہودی معاملات میں انسان کا ول خوشی کی بجائے پریشانی کو محسوں کرتا ہے اور سودی قرض کو اپنی گردن پرایک یارگرال خیال کرتا ہے ، اس کے اظہار ہے شرمات اور انجام کار بچھتا تا ہے اور سیکار و بار (سودی ) معاشر و کے لیے بھی ضرر رسال ہے ، اخلاتی اور روحاتی مفاسد اور خرابیوں کی بنیاو بنرآ ہے ، اس لیے اللہ رسال ہے ، اضافی اور روحاتی مفاسد اور خرابیوں کی بنیاو بنرآ ہے ، اس لیے اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا جس میں کمال درجہ کا لوگوں پر رحم اور ان کے لیے علی خردوات کے لیے علیہ موجود ہے۔

(2) سودی معاملہ عکمت و وانائی کے بھی خلاف ہے، نیز ورہم و ناونیر کی اصل وہنٹ کے بھی منافی ہے۔ اس بارے بٹس امام غزالی جینید کا کلام انتصار کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں''سود کی حقیقت یہ ہے کہ دوپیہ کی روپیہ سے نیچ و تجارت کر کے نفع حاصل کیا جائے اور روپیہ کی روپیہ سے تجارت کرنا اس کی اصل وضع کے منافی ہے، اس

22 rdpress.com خلاف ہے۔ کیونکہ جب روپیا کی روپیائے تجارت ہونے گئے گی تو بیسب اور ذر نوجین رہے گا بلکہ مقصود اصلی بن جائے گا۔ سونا اور جاندی بالذات مقصود نہیں ہوتا، انسان کی ضرور یات زندگی صرف مونے اور جا ندی سے پوری نبیس ہوسکتی جب تک کہ سونے اور عیاندی کو کھانے پینے اور رہے سنے کا وسیار نہ بنایا جائے۔ سوتا اور جا ندی اُٹی ذات کے المتبارے ایک بھر کی مانند میں الله تعالی نے اپنی قدرت کاملہ سے مونے اور جا تدی کو : بیک تراز و ہنا دیا ہے جس سے اشیاء کی قیمتوں کا وزن کیا جاتا ہے اور بیا یک مجیب وغریب تراز و ہے کہ جو تحض اس کا مالک ہو گیادہ در حقیقت تمام چیزوں کا مالک ہو گیا کہ اس کے ذربید جو جاہے خریدے، کیڑے سے کھانے کی ضرورت اور کھانے ہے کیڑے کی ضرور بات پوری نہیں ہوتی البت رو پر سے برطرح کی مفت بوری کی جاسکتی ہے مگراس کے باوجود صرف سونے اور جائدی کی ؤات ہے۔ نہ بھوک اور بیاس دور ہوسکتی ہے اور نہ گری وسر دی دور ہوسکتی ہے،اس ہے معلوم ہوا کہ سونا اور جا ندی اپنی فرات میں مقصود نہیں بلکے ضروریات مقصود ہ کا ذریعہ ہیں،جبیا کہنجوی مفترات حرف کے متعلق کہتے ہیں كد حرف معن في نفس كے ليے وضع نيس موتے بلك معنى في غيره كے ليے وضع موتے ہيں، یہ درہم و دنانیر بھی ایسے ہی ہیں کہ خود مقصود نہیں بلکہ دیگر ضرور بات مقصود کے لیے وسیلہ اور ذ راجہ بیں منیز جس طرح آئینہ ہوتا ہے کہ وہ دیگر چیز ول کے رنگوں کے دیکھنے کا ور بعدا در آلد میں خو و مقصورتیں ہوتا ، سوتا ہو تا ہری بھی اس طرح ہے نیز سوتا اور جا تدی بظاہر سب بچھ ہے گر حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہے۔ شر درت کے وقت روٹی کا سوکھا تکڑا اور پھٹے ہوئے کیزے کا نکز ابھی کام دے جاتا ہے تگرسونے اور جاندی کا نکڑا کامنییں دیتا، تندرتی کے ونت غذااور بهاری کے وقت دوامتصود ہوتی ہےاور سونا اور جاندی اس متصود کے حصول کا ایک وسیلدا ور ڈراید ہے کہ جس کے ڈرایعہ زندگی کی ضروریات کو حاصل کی جاتا ہے۔ لہٰڈا جس نے روپید کی روپیہ سے تجارت کر کے نفع حاصل کیا اس نے دراصل اس کواصل وضع

ے خلاف استعمال کیا اور پرواظلم کیا، کیونکہ اس چیز کو بے کس استعمال کرنا ہی ظلم جمالات ہے۔'' إحصاء العلوم، کتاب الشکر، جسم، من 29، الان حاف شوح احیاء العلوم از علامه زبیدی سالا ح9، ص ۱۲ ناح 9، ص ۲۲)

ardhress.com

## تمام آسانی ندابیب میں سود کی حرمت

ا مام قرطبی بینید فرماتے میں کہ "تمام آسانی شرائع وادیان میں سود حرام رہا ہے، اللہ تعالی سود کی قباحت و شناعت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ "وَاَخُدِهِمُهُ الرِّبِوْ اوَقَدُ نُهُواَ عَنُهُ" بِعِنی بِہودی لوگ سودلیا کرتے تھے حالاتکہ ان کوتورات میں سود لیتے ہے منع کیا گیاتھا۔ "رمضیر قرطبی جامع ۴۲۱م

توریت سفر نروج باب ۱۲۰ در ۱۵ میں ہے: ''اگر تو میر سے لوگوں میں ہے کی مختاج کو پیچھ قرض و سے قواس سے قرض خواہ کی طرح سلوک نیکر نا اور نیدائ سے سود لیانا۔'' ای طرح انجیل لوق باب ششم درس ۳۵ میں بھی سود کے بغیر قرض دینے کی ترفیب دک گئ ہے۔

# سُود، زوال معيشت كاسبب ب

اوگ کہتے ہیں کے سلمانوں میں سودخوری بڑھتی جارہی ہے۔ اس کے باوجود مسلمان منتے جاتے میں اور روز بروز بجائے ترقی کے تنزلی ہوری ہے۔

مسلمانول کے ترقی کا جو زمانہ گزرا ہے اس میں سود کا نام و مشان تک شدتھا اور مغربی وقوام کی ترقی کی وجہان کی صنعت وحرفت ہے۔اس کی وجہ سود نبیس ہے۔

بارہ سوسال تک مسلمانوں کو حروج اور ترقی حاصل رہی حالا تک استے عرصہ میں ان کو بھی بھی سود کی ضرورت پیش نہیں آئی ، جب سے مسلمان سمرانوں اور مالداروں نے وین سے انجراف کیا اور میش وعشرت کی زندگی بسر کرنا شروع کی اور رقص وسرود میں جننا ہوئے تب سے زوال شروع ہوا جو اب تک مسلمل جاری ہے۔ اب رق بیر بات کہ بس دور میں سود کے بغیر کاروبار کو گرمکن ہے ؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آج بھی ای طرح

ordpress.com

سود کے بغیر کارد بار پل سکتا ہے جس طرح مہیے جلتا تھا بلکہ خوب چینا تھا، راٹن آوگ کھی۔ رشوت کے جواز میں بھی دئیل دیتے ہیں کدرشوت کے بغیر کوئی کامٹریش چلٹار

اس کے بعد رہ و فریا کہ جس کوان کے پروردگار کی جاب نے انھیجت بیٹی گئ ایسی سود کی حرمت اوراس کی ممانعت اس کو معلوم ہوگی ، پھروہ ہاز آ سیا لیٹنی اس نفل حرام اور قول کفرے ہاز آ سیا کہ اس نے سود لینا بھی چھوڑ دیا اور پہ کہن بھی چھوڑ دیا کہ تھا اور سوددونوں میں کیسا نیت ہے قوسود کی حرمت سے پہنے جس قدروہ سے چیاہے وہ اس سے والجس نہ بیا جائے گا وہ اس کا ما مک ہوگا اور اللہ کے ہاں اس پرکوئی مواخذہ تھی شہوگا اور ول کا حال اور اس کا محاملہ اللہ کے ہوگا اور اللہ کے ہاں اس پرکوئی مواخذہ تھی شہوگا اور اس کو جزاد سے گا اور اگر کسی و نیاوی فرض کی بناء پر تو بہتا کہ بوا ہے تو اس کے مناسب معاملہ ہوگار میکن جوشش اس تھیجت سے بعد بھی ای تھی ترام اور تول کنر کی طرف مو کر سے گا یعنی حرمت سود کے احد بھی سود سے ہاز نہ آ سے گا اور سود کی حالات رہے گا اور نجے اور سود کوایک جیسا کہتا ہے گا تو ایسے لوگ جی دور نجی جیسے میں وہ بھیشہ دور نے جی رہیں گے ، کیونکہ جرام کو طال جانا کئر ہے جو جمیشہ کے سیے جہم جی جانے کا سبب ہے۔

#### لطائف واحكام

- (۱) ہو جھٹی سود کو حدال سمجھے وہ باجماع است مرتد اور کا فریب اور اگر سود کو حلال تو تعمیل سمجھٹا اور اس کو جھوڑ تا بھی تعمل ہے تو ما کم وقت پر اوز م ہے کہ الیہ فحض کو تو ہا تا کب ہوئے تک قید طاق بیس ڈاٹ رکھے اور اگر اس قسم کا کروہ ہے جمن کو پاند سلاس کر نامشکل ہوتو جا کم وقت پر واز ہا اور اوز م ہے کہ ایسے گروہ ہے قبل اور جہاد کر ہے لیک دوشخص فرائض جسے نماز وزکو قوفیرو کا تارک ہواس کا بھی بھی جہی تھم ہے۔ واحد کا وافقر آن فلیعصاص ہے اور ص عند من
- (۲) امام جعفر صادق مجینید خروت میں کہ املہ تعاق نے سودکو س لیے حرام قرار دیا کہ لوگ قرش کے ذرایعہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں۔

حضرت عبداللہ بن مسعود جانئ روایت کرتے ہیں کہ صفور نی کرم بھیکا ہے۔ فربایا کہ کی کودومر شیقرض و بناایک مرتبہ صدقہ دینے کے برابر ہے۔

iess.com

(تفسير قرطبي ج٣٠ ص ٣٥٩)

- (۳) حرام مال سے تو یہ کی صورت یہ ہے کہ صوداور رشوت وغیرہ کی جورقم اپنے پاک
  ہوداور رشوت وغیرہ کی جورقم اپنے پاک
  ہوداور رشوت و خیرہ کی دور آگر صاحب تل کو
  خلاش کرنا یا اس کا ملنا مشکل ہوتو اس کی طرف سے صدقہ کردے اور اپنے
  مصرف میں اس کو صرف کرے کہ جس میں مسمعانوں کا عام تفتح ہوائی طرح اگر
  کس کی سارک آمد ٹی بی حرام کی ہوتو سب کا صدقہ کے نا واجب ہے ، ابستہ سر
  خورت کا کیز استنگل ہے۔ اس کے علاوہ کس کی کوئی چیز اپنی ملکیت میں رکھنا جا کر
  تبیں ہے۔ بعسر فوطبی ج ماص ۱۳۱۹
- (۳) فقبائے کرام نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ مال حرام پر ذکو ہو نہیں ہے۔ نہذا جس کے پاس مود یا رشوت وغیرہ کا کروڑوں روپیہ بھی موجود ہواس پر زکلو ہو نہیں ہوگی، کیونکہ زکلو تا مال حلال پر داجب ہوتی ہے۔ سودہ رشوت و دھو کہ بازی، چوری اور خیانت وغیرہ سے حاصل شدہ مال قو دومروں کا حق ہے۔ اس برزکو تا کہے داجب ہو تکنی ہے!

بگدفتها و نے تعرق کی ہے کہ جو تحق حرام بال صدقہ کرے اور اللہ تعالیٰ ہے۔ اس پر اجرو تواب کی اسید بھی رکھے تو اس کے بارے میں تفر کا اندیشر ہے، بارگاورب العزت میں ناپاک چیز بیش کر کے القد تعانی سے دخا اور خوشنود کی کی اسیدر کھنا اختیا تی اور ہے اولی ہے۔ اسیدر کھنا اختیا تی گئتا نی اور ہے اولی ہے۔

(۵) سود کے ادکام کوا کو انتقوا یو گا کُر جَعُون قِیْدِ اِلَی اللَّهِ" پراس لیے تم فرمایا تاکہ دنیالور دنیا کے بال وستاع کا زوال اور آخرت کی رغیت اور اس کی طرف رجوع اور پائی پوئی کا دہاں حساب سماب نظروں کے سامنے آج کے اور دنیا اور اس کے مال ووست کے دل واد واور حریص لوگ ہوش کے ناخن ٹیس ، کیونکہ جو من دنیا کی محبت میں گرنبار ہو اس کا علاج صرف یاد آخریت میر

ress.com

ے۔ إمعارف القرآن مولانا كاندهلوي ج 1 ، ص ٣٠٢ ي MFF

اب ذیل بین سود کی قباحت و شفاعت اوراس کی ندمت اور وعید کے سلمد میں جواحاویث وارد ہوئی ہیں آئیں ذکر کیا جاتا ہے۔

### مُو د کی مذمت میں داردشدہ چندا حادیث کا ذکر

حضرت ابوسعید خدری وافعان روایت کرتے میں کدرسول الله مافیاتی نے شب (i) معراج کے دانعہ میں فرمایا، پھر جریل معیضے مجھے لے کر بہت سارے لوگوں کے باس بینے ، ان میں سے ہرایک کا بیٹ بڑی کو تفری کی طرح تھا، بہلوگ فرعون کے ساتھیوں کی گزرگاہ کے بالکل سامنے موجود تھے،ان فرعونیوں کی صبح وشام پیٹی ہوتی ہے اور وہ فرعونی بھڑ کائے ہوئے ان اونتوں کی طرح جواندها وصد پھرول اور در فتول کو روندت بطے جاتے ہیں، ند سنتے ہیں اور نہ مجھے ہیں، سامنے سے دوڑے آ رہے تھے۔ جب ان پٹیل لوگوں کو ان کی آ ہٹ محسوں ہوئی تووہ (راستہ ہے بنے کے لیے ) کمزے ہونے نگے لیکن ان کے پیٹ ان کو لیے جھکے، آخر وہ پکیز گئے، پھران میں ہے ایک مخص انھنے لگالیکن ائں کا پیٹ اس کو لے جو کا ادر وہ بھی کچپڑ عمیا ،غرض ووہث نہ سکے، استے میں وہ فرع فی لوگ ان برآ <u>ینجے</u> اور ان کوآئے جاتے روئدتے رہے، ان بر بہ عذاب دنیا و آخرت کے درمیان برزخ میں جور با تھاء آ محصور سٹی فیل کے فرمایا کہ فرعوانی کبدر بے متھ کدا ہے اللہ! قیامت بریانہ کرنا، کیونکہ قیامت کے دن اللہ تعالی فر ما کمیں گے کہان فرمونیوں کو بخت ترین عذاب میں ذالو، بیں نے پوچھا سر جبرائیل عیضظ یے کون لوگ ہیں؟ جبرائیل مذہبے نے کہا کہ" یہ دولوگ ہیں جوسود کھایا کرتے تھے، بیالوگ اس طرح اٹھیں گے جس طرح ؟ سیب زاوہ انسان جنات کے جینے کی وجہ سے اٹھتا ہے۔ ارواہ المعوی آ حصرت ابو جریره و فینفود روایت کرتے ہیں کدرسول الله ما فینفینم نے قربایا ''شب (r) معران کے موقع پر میں ایسے لوکوں کے پاس پہنچا جن کے پیلائے تھڑی کی ا صرح تھے جس میں سانپ ٹھر ہے ہوئے تھے اور پیپٹ کے باہر سے ہی سالم کیلیاں نظر آ رہے تھے، میں نے جمرائیس مدینتے سے بع چھا کہ بیاون لوگ میں؟ جبرا کیل مدینئر نے کہا کہ مداود خوروگ جس الارواہ احمد و ابن ماجہ

- (۳) جینطن (پیدیو ئے اس آیت (فرکورہ بالا) کی تشریق میں حضرت عبداللہ ان حب سے سال بنتی اللہ عبداللہ ان حب سے سے اللہ عبداللہ اللہ عبداللہ اللہ عبداللہ اللہ عبداللہ اللہ عبداللہ ع
- (۵) المطرت جارد بن تشخیرت این مسعود ناتین اور هفترت ناور هجینید نوش سے روایت سے که رسوں کریم موفی آپینج کے مود کھانے والے ورسود کھانے والے فرانسو کھانے والے میں اسٹے پر معنت فرمانی سے راہ صحیحیوں
- (۲) حضرت البدائلة بين هفاله عندين الماركة الجائفة بيان كرت بين كه رمول المد الثيرة شرئة في ما ياكه وقص مود كاليك ورهم يحى والسنة الموريز فيتر بهاس كالحنود جيئيس مرتباز فاكرت سنارة وتخت سندا أرواه العمد والدر عطبي ا
- (ے) معرب این موبال رشنی امله منبعه کی روایت بیس تناز اند تنقبال ہے کہ جس کا کوشت ہ مرام مال سے پید برحماتہ وجہم کی آ گ ای اس کا تریاد دیسن سب ہے۔ سس السیافی ا
- (A) حضرت ابوج میر و بخاتان کی روزیت ب کدر مول الند مشتی نیز نمی نے قرمهایا الله و متر
   من بول کا مجموعہ ہے وجن تین ہے سب سے چیموٹا کناہ مان سے زنا گرز
   سے ما ادواد الله بلدی واص حاجدہ
- (9) حضرت این میاس رضی اعد عنها کی روایت ہے کہ رحول اللہ بائیم ایش نے
   ان کو کھانے کے قابل ہوئے ہے پہنچ فرید نے ہے منع فر مایا ورفر مایا

كه جب كسى بهتى على سود تعلم كلياً موجانا بياتو السبتى والمسلم اللهيئة اوبرالله تعالى كاعذاب كوانار لينتر بين من رواه العائد وصعاحه

ررواه احمد، تفسیر مظهری ج۲، ص۵۰۵۹،۵۹،۵۱ اگذارگاریکا

ress.com

besturdubooks.

(m')

# ﴿ بری صحبت سے پر ہیز کا حکم ﴾

#### م آیبرس کریمیه:

﴿ قَدُ نَزُّلَ عَلَيْكُمُ فِي الْكِتَابِ أَنَّ إِذَا سَمِعْتُمُ الَّتِ اللَّهِ يُكُفَرُ بِهَا وَ يُسْتَهُزَأُ بِهَا فَلَا نَقُعُلُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوطُوا فِيْ حَدِيْتِ عَيْرَةٍ ﴿ ۚ إِنَّكُمُ إِنَّا مِّئُلُّهُمُ ۚ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنْلِقِيْنَ وَالْكُلِيْرِيْنَ فِي جَهَنَّهُ جَمِيْعًا﴾ الساء. ١٢٠٠م

'' ہنداقانی تبہارے باس این آباب میں میکھما تار چکا ہے کہ جب تم کی مجلس میں اللہ تعالی کی آیٹوں کے ساتھ کفر کرتے اور اس کا نداق اڑاتے ہوئے سنوتو اس مجلس میں ان کے ساتھ تدبیشو ہب تک کہودان کے مدوہ ور بانٹی کرنے نیکیس (ورنیہ)تم بھیان وقت ان جي کي طرح مو، بشڪ الله تعالي تمام ڪافروں اور سب منافقوں ُوجِهُم مِن آنع کرنے والا ہے۔''

مطلب یہ ہے کہ جب میں نے منع کردیا ہے کہ جس مجلس میں اللہ تعالی ک وّ یات کا انکار اور ان کا غذاق از ایا چه ریا ہواس میں شریقیو، اُگرتم ایسی مجالس میں شریک ہوتے رہو گئے تو بادر کھو کہ پھر میرے ماں تم بھی ان کے شریک کار سمجھے جاؤ گے اوران کے عمناه بٹر تم بھی ان تق کے طرح ہو جاؤ گے جیسا کدایک حدیث میادک میں ہے کہ'' جس وستر خوان پرشراب نوشی مو رہی ہوا*س م*ر ایسے *شخص کونبیس بینصنا حاسیے جو* اللہ تعالی ادر

rdpress.com

قیامت کے دن پرایمان رکھتا ہو۔''

ال آیت کریمدیل جس ممانعت کا حوالددیا گیاہے دہ سور دانعام کی یہ آیت ہے۔ لا ﴿ وَإِذَا ذَا ذَا يَتَ الَّذِيْنَ يَهُو وَصُونَ فِي النِّنَا فَاعْرِ صُ عَنْهُمْ ﴾ الانعام ١٩٨ ا لعین ' جب تم ان لوگوں کو دیکھو جومیر کی آیتوں پر نکتہ چیایاں کرتے جی تو ان سے مند موڑلو۔''

اس کے بعدارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمام کا فرول اور منافقوں کو جہنم میں جق کرنے والا ہے اس کا مطلب ہے ہے۔ جس طرح بیرمنافقین میہاں دنیا میں ان کا فرول کے کفر میں شریک جیں، قیامت کے دن جہنم میں بھیشہ رہنے اور وہاں کے سخت ترین عذاب کے برداشت کرنے میں بھی ان کے تریک عال ہوں گے وہاں کی قید و بند، طوق و زنجر، گرم یائی کے کڑو ہے کھونٹ کلے ہے اتار نے اور ابوک کے بینے میں بھی ان کے ہمرائن ہوں گے اور دوائی عذاب کا مردوان سب کوایک ساتھ سنایا جائے گا۔

公公公

copress.com

besturdubooks

(m)

# ﴿ حضرت عيسى عَدِينَكِ كَي مثال ﴾

﴿إِنَّ مَثَلَ عِيْسَلَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلَ ادْمَ ۗ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابِ نُحَّ قَالَ لَهُ كُنُ فَيَكُونُ ﴾ [ال عمران . ٥٩

" ب شك الله تعالى ك نزد كيك يس عايدة كى مثال مو بهو آدم عِینظ کَی طرباً ہے جے مئی ہے پیدا کرکے کہا کہ ہو جا کی وہ

#### شان نزول

مفسم بن لَفحة بن كدنسارائ نجان كاوفدة بااوراس في كباكدة ب(غيافية) ہورے صاحب کو برا بھلا کیوں کتے ہیں؟ آپ مٹھیڈیٹر نے فرمایا کہ میں کیا کہتا ہوں؟ انبوں نے کہا کہ آپ مٹی کی ان کوعبد (بندہ) کہتے ہیں۔ آپ مٹی کینے نے فرمایا کہ ہاں ءوہ اللہ کے بندے اوراس کے رسول میں اورا مذر کا کلمہ میں جن کو اللہ تعالیٰ نے کنوار می مريم بتول مليباالسلام كي طرف القاء كياء (يين كر ) ووتيخ يا بوگئے اور كينج لگے كه كيا آپ مِثْنِیٰ نے بغیر باپ کے بھی کوئی انسان و مکھا ہے؟ اگر آپ منٹیٹی کے بین تو اس کی مثال دکھا ہے؟ اس پر مذکورہ آیت نازل ہو گی۔

حصرت حسن مینید فرماتے ہیں کہ نجران کے دوران سے حضور اقدیں میٹی کیکم کی خدمت میں حاضر ہوئے رحضور سٹریٹیئر نے ان پر اسلام کی جوٹ پیش کی۔ ایک کہنے لگا ك بهم تو آپ سے پہلے كے مسلمان بين وآپ مشيناتيم نے فرمايا كرتم جھوٹے ہو، تين urdpress.com

باتیں تمہارے وعوی اسلام سے مانع میں ہم صلیب کو بوجئے میں بخزیر کا گوشت گھات ہو اور اللہ تقائی کے لیے اولا وتبویز کرتے ہو۔'' انہوں نے بوچھا کہ میسیٰ غوشق کا باپ کون تقا؟ آنخصفور سنٹی آیا ہم کی عادت مبارکھی کہ تھم البی آئے سے قبل کمی کام میں تجلت سے کام نہیں لیتے تھے، چنانچہ ندکورہ آبات نازل ہوئیں۔ نہون قوائن کے شاد مزول میں ۱۱۶

تشريح

اس آیت کرید می الندجل شاند نے نجران کے نصار کی کے ایک استولال اور شبہ کا جواب دیا ہے وہ کہتے تھے کہ مطرت میسی خواب کے بیدا ہوئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ خدا اور اس کے جواب میں بدآ بت نازل معلوم ہوا کہ وہ خدا اور اس کے جینے تھے الند تعالٰی نے ان کے جواب میں بدآ بت نازل فی مالی کہ میسی خواب میں بدآ بت نازل فی مالی کہ میسی خواب کی کا بنی حالات کا بغیر باپ کے بیدا ہوا کوئی قائل آج ب امر نبیس ہے، دیکھوا ہم نے اپنی قدرت کا ملہ سے آدم خواب کو بغیر مال باپ کے بیدا کردیا ، معرف میسی خواب آگر جد بغیر باپ کے پیدا ہوئے تیسی مواب کی بیدا ہوئے آدم حراح کے خواب کے بیدا ہوئے آدم مراحظ تو بغیر باپ کے بیدا ہوئے تیسی کے بیدا ہوئے اور دائق وستی کی دلیل ہے تو آدم خواب کے بیدا ہوئے اور دائق وستی کی دلیل ہے تو آدم کا مقام ورت دیا جائے۔
کا مقام ورت دیا جائے۔

تنكنته

حضرت عینی عین کی فیک روح الاین (جبریل عین ایک کی تی این این میل عین ایون کا اور روح الاین کی طرح ان کا لقب بھی روح اللہ قرار بایا تو اس سے بید کمت معلوم ہوا کہ حضرت میسی میں کی طرح ان کا لقب بھی روح اللہ قرار بایا تو اس سے بید کمت معلوم ہوا کہ حضرت میسی میں ہے تھے ، یک وج ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آسان ہرا تھا بات کہ اپنے معلوم میں کہ خوات کو بھی رفع آ اللی کے ساتھ بھرجنس ملائکہ بھی زندگی گزاری اور میسی میافی کے جوزت کو بھی رفع آ اللی کے ساتھ بھرجنس ملائکہ بھی زندگی گزاری اور میسی میافی کے ساتھ بھر نہ کہ میں کہ ان کراس میں چھو کھتے تو وہ چھم الہی برندہ بین کراڑ نے لگا تھا۔ اس میں اس طرح اللہ کہ ایک دان میسی میں میں میں کے میں اس طرح از کرا اس کی طرف کے میں میں کیا تھا ہوگی ہے کہ میں کرا تھا کہ ایک دان میسی میں میں کے میں اس طرح از

ress.com

اس کیے قیامت کے قریب آسان سے نازل ہوں کے جیسے آرم علامی آسان کے قیمیں پر انٹرے منے اور جس طرح آرم علامین کا آسان سے نزول جسمانی تھا اس طرح میسی علامین کا نزول کھی جسمانی ہوگا۔[معادف الفوان مولانا کاندھلوی جرامی ۴۹ میں ۴۹ میا ۹۷ م

#### فائده

تیت بالا سے قیا آن کا شرقی جمت ہوہ تابت ہوتا ہے ایونکہ اللہ تعالی نے آدم مذالت کی تحلیق پر قباس کرتے ہوئے میسل مدینے کے بغیر باپ کے بہدا ہوئے کے جواز پر استداد ل کیا ہے۔ بیس جولوگ سرف قرآن وسنت اور اجماع است کوشرقی : دکام کی مذت مانے میں اور قیام کو دلیل شرق نہیں مانے اس آیت سے ال کے اس قور کی تفسیق معلوم جو تی ہے۔ انصب مظہری ج س ص ۲۲ ۔ ا

食食食

besturdubo

ordpress, com

# ﴿شرك كا ابطال اورتو حيد كا اثبات ﴾

#### آيب کريمه:

﴿ وَأَلَ آنَٰذُعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعْنَا وَ لَا يَصُرُّنَا وَ نُرَدُّ عَلَى اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعْنَا وَ لَا يَصُرُّنَا وَ نُرَدُّ عَلَى اعْلَى الْمُتَهُونَهُ الشَّلِطِيْنُ فِي الْكَانُ اللّٰهُ كَالَّذِي الشَّهُونَةُ الشَّلِطِيْنُ فِي الْكَانُ اللهُذِي فِي الْكَارُضِ حَبُرَانَ مَ لَهُ أَصُحْبٌ بَيْدُعُونَهُ إِلَى الْهُذِي اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ

#### ترجمه

'' آپ سائیڈیڈڈ فرما دیں کہ کیا ہم اللہ کو چھوڑ کران کو پکاریں جونہ ہمیں نفع وے سکتے ہیں نہ نقصان اور جب کہ اللہ ہمیں سیدھارات وکھا چکا ہے تو کیا نب ہم اللئے پاؤں چھرجا نمیں؟'' س شخص کی طرح جے شیطان نے سحرامیں بھٹکا دیا ہے اور وہ حجران وسرگرداں پھررہا ہے۔ دراں حالیکہ اس کے ساتھی اس کو پکارر ہے ہوں کہ ادھر آؤ۔''

### تشرت

ان آویات میں القد تعالی فرماتے ہیں کہ جولوگ دین اسلام کا فداق اڑا تے ہیں ان کواتی بھی مقل تبیں ہے کہ ایک چیز کو معبود بنالیا جائے جو کی طرح کے بھی فقع وفقصان کی مالک شہو مطنکہ خیز تو ہید بت پرست لوگ بین جو حفظات و جہالت کے اندھیروں میں حجران وسرگرداں چھرد ہے ہیں چتا نچے فرماتے ہیں کہ آپ ان مشرکوں سے فرماویں کہ کیا ہم اللہ کے سواکس الی چیز کوزنی حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے پکاریں جو شہمیں نقع دے سکے اور شفصان میعنی کیا ہم محض تمہارے کہنے سے بت پری کرنے لگیں جو محض عاجز ہیں اور شفع بہنچا سکتے ہیں اور شفصان۔

ardpress.com

پھر جہا اللہ تعالیٰ نے میں تفرے اکال مرسید ہے۔ اسٹہ پر چا دیا ہے۔ مگئی کے میں ملکن ہے کہ ہم اسٹہ پر چا دیا ہے۔ میں تفریق کال مرسید ہے۔ اسٹہ کی خرف اٹنے پاؤل اللہ ہے۔ کہ ہم اس مید ہے راستہ وجھوڑ آل پھر ای مرائی کے راستہ کی خرف اٹنے پاؤل اللہ ہے۔ کہ میں ویڈن کی مرائی ہے اور میرشی الیا ہم کر تھی ہو میڈ کی واضح اور میرشی الیا ہم کر تھی ہو میڈ کی واضح اور میرشی راہ چھوڑ مرشرک کی روہ پر کا حزب ہو جا کی تھی ہیں کہ جہائے ہے۔ ایک ہو جا کہ ہو اور دو پھیکٹنا ہے ہو ہو جا ہے۔ ایک ہو گئی واسٹ ہو کہ راہ رست پر اول اس ومیرشی راہ کی طرف بالے کی داور اسٹ پر اول اس ومیرشی راہ کی طرف بالاتے ہیں کہ ہمارے یہی آب والے۔

امد تعال نے ان مشرکوں کی مثال بیان کی ہے ہوتو جیڈ و چھوز کر ہے پڑتی کرتے ہیں اور مسلمان ان کو راو راست کی طرف وقوت و بیتے ہیں۔ مطلب ہیے ہے کہ مشرک کی مثال اس مسافر کی ہی ہے جس کو جنات نے بشکل شرسید ھے راستہ سے بہکا کراس کے ہم سنرس تھیوں سے جد کر ریا ہے اور ووجِہار سو بھٹما کچرہ ہے اور اس کے ساتھی فیر فوائی کے جذبہ سے اس کو بالارہ ہیں کہ اوہم تو اسید ھاراستہ اس طرف ہے ہ شمرو وقیم ان و سرکر وال اور حوال باختہ ہے۔

عالم حیر فی میں ہے، پیھیس سوجھتا کہ ہاں اور کی بات اور کس کی ہات ہے۔ اس اور اس مورت میں اس نے جات کا کہنا ہا تو سیدھا راستہ اسے کی دش سے گا اور اس حوات میں مرج نے کا اور اگر اس نے اپنے دوستول کا کہنا ہا تو اس خوفتاک اور خطر ناک جنگل و بیابال سے نجات پاچائے گا اور راہ رؤست پر آج نے گا۔ ای طرح مجمو کہ تو حید فور اس مارک سیدھی راہ ہے اور براہ حضور نبی کریم سٹیٹر آبا اور آپ سٹیٹر نبی کے بعین کی موات ور معیت میں ہی ہے ہوگئی ہے جوان کی دعوت پر نبیک ہے گا اور ان کی آ واز پر جلے کا کان دھرے گا ور ان کی آ واز پر جلے کا کان دھرے گا و برندں مقصور کو بہنچ گا اور اور جس وائس میں موجود شیاھیں کی موجوز پر جلے کا کان دھرے گا و برندل میں موجود شیاھیں کی موجوز پر جلے کا کان دھرے گا و برندل میں موجود شیاھیں کی موجوز پر جلے کا کان دھرے گا و برندل میں ہوگئی کے بیابان میں جبران میں کردان اور جھکتا ہو جات کے بیابان میں جبران میں جبران اور جھکتا ہو جات کا ہے۔

ordpress.com

besturdubooks.

(13)

# ﴿مسلمان اور كا فركى مثال ﴾

#### آيىپ كريمه:

﴿ وَمَنْ كَانَ مَيْناً فَاحْتَيْناهُ وَ جَعَلْنَا لَهُ نُوْرًا يَّمُشِى بِهِ فِى النَّاسِ كَمَنْ مَّنْلُهُ فِى الظُّلُطَتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا \* كَذْلِكَ زُيِّنَ لِلْكُفِرِيْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ (الانعام:١٢٣)

#### 7.جمه

'' كياوه فخص جو پہلے مردو تھا بھر ہم نے اسے زندگی بخشی اور اس كو روشنی عطائی جس كو لے كروہ لوگوں كے درميان جلما بھر تا ہے اس شخص كى طرح ہوسكا ہے جو ناريكيوں بل پڑا ہواوركسى طرح ان سے ندلكتا ہو، كافروں كے ليے تو اس طرح ان كے ائمال خوشما بنادئے مجے ہیں۔''

#### شان نزول

حضرت این عباس رضی الله عنها فرماتے ہیں کہ اس آیت کا مصداق حزہ بن عبدالمطلب اور ایوجہل ہیں۔قصد میہ ہوا کہ ایوجہل نے رسول اکرم سٹر کی لیڈ پر ( تعوذ باللہ ) کو پر پھیکا۔ حضرت حزہ اللہ اُن وقت تک مسلمان نیس ہوئے تھے حضرت حزہ اللہ اُن اللہ عبد اس بات کا پیدہ جا تو این آئی کہ اس کے جب اس بات کا پیدہ جا تو این آئی کے اس کے اور اس سے بوچہ کی کرنے کے قو ابوجہل نے کہا کہ اے ابو یعنی اکہ اور اس سے بوچہ کی کرنے کے قو ابوجہل نے کہا کہ اے ابو یعنی اکہ اور اس سے بوچہ کی کر آیا ہے؟ اس تعمل نے بسی سے دو ق نے بنا رکھا ہے ، ہمارے معبود دوں کو بما میں اگر اُن اُن اُن اُن کے بعدا کہنا ہے اور آ باؤ اجداد کی مخالفت کرتا ہے؟ حضرت حزہ وہائی آئے کہا کہ بعدائم سے بڑا ہوں کہ وہائی دیا ہوں کہ اللہ کے سوا

udpress.com کوئی معبود نہیں ، اس کا کوئی شریک تبیں ، اور بیا کہ میں میڈیڈیٹر اس کے بندے اور اس کے رسولؑ ہیں اس پر ندکورہ آیت نازل ہو گی۔

حضرت زيد بن اسم مبنيد كهته بين كه خدكورة آيت

"أَوَمَنُ كَانَ مَيْنًا فَأَخْبَيُنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَّمُشِي بِهِ فِي النَّاسِ" كَا مصداق معترت عمر فاروق جلائية بين اور "كَمَنْ مَّطَلُهُ فِي الطَّلُطْتِ لَيُسَ بِحَارِج مِنْهَا" كامسداق ابوجيل بن مشام أير-"

إنفسير قرطبي ج٤، ص٨٥٠ آيات قرآني كير شان نزول ص ٢٣٩ تا ٢٣٠٠

تشرتح

ان آیات میں اللہ تعالی مسلمان اور کا فرکی مثال بیان فرمار ہے ہیں تا کہ دونوں میں فرق اور امتیاز ہوجائے اور سب کومعلوم ہوجائے کہان میں سے اتباع اور محبت کے لائق کون ہےاور فغرت کے لائق کون ہے۔

وہ مثال ہیہ ہے کہ جو محف کفر کے بعد مسلمان ہو گیا تو وہ گویا کہ زندہ ہو گیا اوراس کوروشیٰ ل گئی، یقینا ابیا مخف لائق ا تاع اور قاتل اطاعت ہے اور جو مخص اینے کفر بر قائم ر بااوراندهروں میں بھٹکا ہوا ہے اور حیران وسرگرواں اور آنکشت بدنداں ہے، نجات کی کوئی راہ اس کونظر نہیں آتی ، بھلا ایسا شخص اتباع اور پیروی کے قابل کیسے ہوسکتا ہے۔

ر<mark>تفسیر کیں ج ۲،من ۱۳۳</mark>

اگر چابعض منسرین نے اس آیت کا مصداق بعض معنین حضرات کوقرار دیا ہے نیکن امام قرطبی میسید کے بقول سمجھ یہ ہے کہ بیآ یت ہرمومن اور کافر کوشال ہے بعنی ہر مسلمان اور کافر کی مثال ہے۔ چنانچہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ کیا و چخص جو پہلے آیئے کفر کی وجہ سے مروہ تھا بھر ہم نے ایمان و ہدایت سے تواز کراسے زعرہ کیا اور ہم نے اسے ہزایت کی ایک روشنی ہے نوازا جس کو دہ ووقت اور ہر لمہ نوگوں میں اپنے ساتھ لیے بھرتا ہے کیا یہ اس مخف کی ماننداور برابر ہوسکتا ہے جس کا حال یہ ہے کہ وہ گمرای کے ایسے اند میروں میں ہزا ہوا ہے کہ جن ہے وہ کسی طرح بھی باہر نبیں نکل سکتاء ظاہر ہے کہ بیہ دونوں برابرنہیں ہوسکتے ، بلکہ پہلاخفی دوسرے سے ہراعتبار سے بہتر ہے۔ ملفاہم ہوا کہ مسلمان ، کا فر سے بہتر ہے کیونکہ بہلی مثال مسلمان کی ہے اور دوسر می مثال کا فرکی ہے۔ ایمان کو حیات اور روثنی سے تنجیہ دی ہے اور کفر کوموت اورا ندھیرے سے تنجیہ دی ہے اور فاہرے کہ حیات ،موت ہے اور نور ،ظلمت سے بہتر ہے۔

اس کے بعدارشادفر ہایا کہ ای طرح کافروں کے لیے ان کے اعمال خوشنااور آ راستہ بنا دیئے گئے ہیں، یعنی جس طرح مسلمانوں کے دلوں بیں ایمان اور اعمال صالحہ کا حسن اور اس کی خوبی بٹھا دی گئی ہے۔ اسی طرح کافروں کے دلوں میں کفراور اعمال قبید کا حسن اور اس کی خوبی ڈہل دی گئی ہے۔ ہر حض اپنے ہی طریقہ کواچھا گمان کرتا ہے۔

إمعارف القرآن مولانا كاندهلوكي ج١٠ ص ١٢٥م

#### نكات ولطا كف

ess.com

پائے میں حضرت حزہ واور حضرت عمر فاروق رضی الشاعنما وغیرہ۔ اس بھاعت کے رئیس الشاعنما وغیرہ۔ اس بھاعت کے رئیس السرونتر) حضرت عمر والتی تصاور آیت کر نیر الله و مَن کان مَنْ الله فَوْرًا یَّمْ شِیل الله تعالیٰ نے ان بی او کول کی طرف اشارہ ہے کہ وہ خض بادی و مبدی ہوگا اور مسلمانوں کواس المناس المرکی طرف اشارہ ہے کہ وہ خض بادی و مبدی ہوگا اور مسلمانوں کواس سے عظیم نفع حاصل ہوگا، اس جماعت عمل، می مفت حضرت عمر فاروق و رافت کی ذات عمل محصرتی ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق و بایت کی صفت کے ساتھ محصرتی ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فارق و بدایت کی صفت کے ساتھ موصوف فر مایا، ان آیات سیاق وسیاق سے معلوم ہوتا ہے کہ ان آیات علی حضرات شخیمین کی خفیقت ہے اور نور بدایت کا عطاء کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ شرح صدر، صدر مقیت کی حقیقت ہے اور نور بدایت کا عطاء ہوتا، می خفیق ہے اور اور میں المنظل میں المن کی طرف المناس میں المناس میں المنظل می

معنرت زید بن استم مُنانید کے قول کے مطابق پہلی آیت معنرت ممر دی ہوئی کے بارے میں اور دوسری آیت معنرت محر دی ہوئی کے بارے میں ہے، کیونکہ دونوں ابتداء میں کافر سے بھر اللہ تعالی نے معنرت عمر میں ہوئی کو میات ہے، پھر اللہ تعالی نے معنرت عمر مان ہوئی کو میات ہیں تعریف کے طور پر معنرت عمر فاروق بڑھیڈا اور ابوجمل کا حال ( تمثیل کے طور پر ) بیان کیا ممیا ہے۔ ابوجمل کا حال ( تمثیل کے طور پر ) بیان کیا ممیا ہے۔

# besturdubooks.Wo ﴿ اللَّهُ تَعَالَىٰ ہِی تمام عالم کا مد برا ورمتصرف ہے ﴾

#### ر آیت کریمه:

وَهُوَ أَهُوَ الَّذِي يُؤْسِلُ الرَّيَاعِ لُشُرًّا ۚ يَٰذِنَ يَدَىٰ رَحْمَتِهِ ۗ حَثَّىٰ إِذَا أَفَلَّتُ شَحَابًا ثِقَالاً شُقُنَّهُ لِبُلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنْوَكُنا بِهِ الْمَاءَ فَاخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ النَّمَرَاتِ \* كَلْإِلَكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَلَى لَعَنَّكُمُ تَذَكَّرُوْنَ۞ وِ الْبَلَكُ الطَّلِيبُ يَخُرُجُ نَبَاتُهُ بِاذْنَ زَبُّهِ \* وَالَّذِي خُبُتُ لَا يَخُرُحُ إِلَّا نَكِذًا \* كَلْلِكَ نُصَرِّ فَ ٱلْأَيْلِ لِقَوْمِ بَّشُكُرُ وْنَ بُعَد الاعراف ١٥٨٠٥٠

''اور واق ہے کہ جو ہواؤل کواٹی رحت کے آگے آگے ڈو ٹیجری ۔ لیے ہوئے ہیجنا ہے، مجر جب وہ بائی ہے الدے ہوئے بادل اخالیق میں توافیعی کی مردہ زمین کی طرف قرکت دیتا ہے اور و مان مارٹ برسا کر طرح طرح کے مجسل کال اناتا ہے، اس طرح ہم مردول کو نگالتے ہیں شاہیر کہتم تقییحت حاصل کردہ جو زمین جھی ہوتی ہے ووائے رب کے تعم سے خوب میس میمول داتی سے اور جو ز مین خراب ہوتی ہے اس سے ناتھل پیداوار کے سوا پھر نہیں لکٹنا ا اس هرح آم نشانیوں کو ہار بار چیش کرتے میں ان اوگوں کے لیے جو شکرگز ارمونے والے ان یا''

تشرتح

تدابير اورتصرفات كا ذكر فرمات مين كرتمام علويات وسفليات مين وي وات مدبر اور متعرف ہے سب کچھائی کے قبضہ قدرت میں ہے، نبذا جو کچھ مانگنا ہواس سے مانگنا عاہیے، چنانچ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ وہ ہے جواتی باران رحمت ہے پہلے ہواؤں کوخشخری دینے کے لیے بھیجنا ہے، یاران رحمت سے پیلے مزم زم ہوائیس چلتی ہیں جو بارش کی آمد کی خوشخری ساتی ہیں، بیاں تک کد جب وہ ہوائیں پائی کے بوجے سے لد ہے بادلوں کواٹھاتی میں تو ہم اس بادل کوالیہ مردہ اور خٹک زمین کی طرف با تک دیتے میں جوا کی عرصہ سے بارش نہ ہونے کی وجہ سے بے جان پڑی تھی، پیرہم اس بادل سے یائی برساتے ہیں بھرہم اس یانی سے طرح طرح کے بھل زمین سے نکالتے ہیں، ہم یوں بی مردول کوقبرول ہے نکالیں حے شایدتم اس مشاہرہ ہے نصیحت حاصل کرو کہ جو ذات خنگ اور بے جان زیمن ہے اس کوزندہ کر کے اس سے طرح طرح کے تازہ پھل تکاتی ہے وہ مردول کو دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے جس طرح وہ وات اپنی قدرت کاملہ ے مردہ زین کوزندہ اور سرمبر وشاداب کرسکتی ہے ای طرح وہ ذات تنہیں قیامت کے ون زمین سے دوبارہ زندہ کرنے پربھی قادرہاں کے لیے مروہ زمین اور مردہ انسان کا زندہ کرنا برابر ہے اور ہمارا یہ کلام ہوا یت اگر چہ پاران رحمت کی طرح قیفل رسانی میں کیساں ہے گرجن قلوب کی زمینوں پریہ ہارش نازل ہوتی ہے دوآپی صلاحیتوں کے انتہار ے مخلف ایں جس طرح ہرز مین ابنی استعداد اور صلاحیت کے مطابق بارش کا اثر قبول کرتی ہے اس طرح دل کی ہرز میں اپنی اپنی صلاحیت سکے مطابق باران رحمت و ہدایت کا ائر قبول کرتی ہے۔عمدہ اور یا کیزہ زمین جب اس پر ہارش برتی ہے تو انٹد سے تھم ہے اس کا سبز ہ خوب نکلنا ہے اور خراب زیمن لیعنی جو زیمن شور اور بنجر بھوتی ہے اول تو اس زمین ے کچھ ٹیس نکٹنا اور اگر نکٹا ہے تو ہاتھ اور خراب کے سوا کچھٹیس نکٹنا۔عمدہ اور یا کیزہ زین سے موسی کا ول مراو ہے اور ناقص اور خراب زین سے کا فر کا دل مراد ہے اور قر آن کریم یا دان رحمت اور آب حیات کے شم ہاور موٹن کی زیمن ول پر برے والی بڑی ور پھراس سے طرٹ طرح کے شمرات و برکات کا ظبوراس سے مراد میہ ہے کہ اس نے قرآن مکیم کے مواطقا واقعہ رکع سے بھر پور قائد واٹھ یا اور کا فرکی زیمن ول شور اور فیر تھی اس نے باران رحمت کا کوئی اگر تبول نہیں کیا بلکہ اس میں تفر اور الحادے کا نے ورجھاڑ جھکاڑی نظے۔

> ہرال کہ درنطافت عمیعش خلاف نیست درہاغ لالہ ردید ودرشورہ بیس خس

اس کے بعد فرمایا کہ ہم می طرق ورورانشانیاں ان موجوں کے بیے بیان کرتے بیل جوشر کرتے بیں اورافعت ہوایت کی قدر کرتے بیں اور جائے بیں کہ مروہ اور خشک زیمن کا زندو کرنا اور برزیمن سے الگ الگ نباتات کو اگانا دمی وات کی کمال قدرت اور کمال حکمت کی دلیل ہے۔ امعاد ف الفوائن مولان محدد عمویٰ جام صر ۱۲

rdpress.com

(IA)

# pesturdubooks. ﴿ دِین حَقّ ہے انحراف اور دنیا پرسی کی مثال ﴾

### آيب كريمه:

﴿وَاتُوا ۚ عَلَيْهِمْ نَبَا الَّذِي اتَّيُنَّهُ النِّنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَاتَّبَعَهُ الشَّيطُنُ فَكَانَ مِنَ الْعُرِينَ ٥ وَ لَوْ شِنْنَا لَرَفَعْنُهُ بِهَا وَ تُلْكِنَّهُ أَخْتُكَ إِلَى الْآرُضِ وَاتَّبُعَ هَوَاهُ \* فَهَثَّلُهُ كَمَثَّلِ الْكُنْبِ \* إِنْ تَحْمِلُ غَلَيْهِ بَلُهَتُ أَوْ تَتَوَّكُهُ بِلُهَتُ \* ذَٰلِكُ مَثُلُ الْقَوْم الَّذِيْنَ كَذَّيُوا بِالْمِنَاءَ فَاقْصُصِ الْفَصْصُ لَعَلَّهِمْ يَتَفَكُّرُوْنَ ٥ سَآءً مَفَكَل الْقَوْمُ الَّذِيْنَ كَنَّابُوا بالِيِّنَا وَ أَنْفُسَهُمْ كَانُوا يَظُلِمُونَ عَالِهِ إلاعراف: ١٠١١-١١٥١م

'' اوران کے سامنے اس شخص کا حال بیان کروجس کوہم نے اپنی آ بات کاعلم عطا کما تھا مگر وہ ان کو بھوڑ نگلا، پھر شبط ن اس کے چھے ہز گیا، یبال تک کہ وہ بھنکنے والوں میں شامل ہو کر رہا، اورا مر ہم چاہتے تواسے ان آیتوں کے ذریعہ سے بلندی مطاکر تے مگروہ توزین بی کی طرف بھک کررہ گیا ہورا بی خواہش فنس ہی سے چیجے۔ یز اربا، نبذالس کی حالت کتے کی ہوگئی کیٹم اس برحملہ کروتپ بھی زیان انکائے رہے اور اسے چھوڑ دو تب بھی زبان لٹکائے رہے۔ یں مثال ان لوگوں کی جو ہماری آیتوں کو جفناتے ہیں، آپ ہی حکایات ان او ٌوں کو سناتے رہو۔ شاید کہ وہ غوروفکر کر ہی، بری مثال ہے؛ یسے اوگوں کی جنبوں نے ہماری آیات کو جنلایا اور آ پ besturdubo

ordpress.com

#### ایج بی او پرظلم کرتے رہے ہیں۔''

#### شانِ نزول

حفترت عبدالقدين مسعود مضى الثدعنهما فرمائية بين كدبية بت كريمه بني امرائيل کے ایک آ دی ہلعم بن باعورا کے متعلق نازل ہوئی ہے،حضرت ابن عماس بٹائٹڈ اور دگیر منسرین کرام کے نز دیک اس ہے مراد بلعم بن باعورا ہے اور دائی میسیا کے نز دیک وہ شیر جبارین کا ایک آ دمی تھا جس کا نام بلعم تھا۔ وواللہ تعالی کا اہم اعظم جا تنا تھا، جب حضرت موی علظ بی اسرائیل کانشکر لے کر پیٹھے تو اس کی قوم کے لوگ اس کے بیاس آئے اور اس ہے کہنے گئے کہموک (مذائد م) بزے قت آ دمی جن ادران کے ساتھ بہت بزالشکر ہے، اگروہ ہم پر چڑھائی کریں گے تو ہم بلاک ہوجا کمیں گے، اس لیے آپ القدیے وہا کریں کہ دہموی <u>علاقت</u>ے اوران کے ہمراہ آنے والے لٹنگر کووانیں بیٹ وے یعم نے کہا کہ اگر میں نے القد تعالیٰ ہے وعا کر دی کہ وہ موٹی عفظتے اور ان کے ہمراہیوں کو واپس یلت دے تو میری دنیا و آخرت تاہ و پر باہ ہو جائے گی، لوگوں نے اصرار کیا تو ہنعم بن باعورانے دعا کردی،جس کا تقیعہ میں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ساری ہز رگی چیمین لی ، آیت مبارک میں' اَفَانْسَلَحَ مِنْهَا'' کے یکی معنی ہیں۔حضرت عبداللہ بن عمرہ بن العاص بالنوَ اور معزرت زیرین اسلم مینید فروت میں کہ بیرتا یت میار کدوامید این الی الصلت النظمی کے بارے میں وزل ہوئی ہے، اس نے کتابیں پرجی تھیں اور وہ جانتا تھا کہ اللہ تعانی اس وقت اليك يغير كسيج والن جين إوراسه الميدتهي كدو وخود تثقير الهوكاليكن جب القدتعال ے حضورا کرم میٹی آئینکہ کومیعوث فرمایا تو اس نے آپ میٹیڈینٹر سے حسد کیا اور آپ منٹیڈائیٹر کی( نبوت کا)انکارکر\_

حضرت ائن عباس رمنی انڈ عنہا اس آیت کی تقبیر میں فرماتے میں کہ اس سے مراد ایک آ دمی ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے تین دعاؤں کی قبولیت کا وعد و کیا تھا۔ ایک عورت تھی جس کانام''بسوں' متحق جس کے طن سے اس کا ایک فز کا تھا جس ہے اس کو ہے عدم بت تھی اس عورت نے کہا کہ ایک دعا میرے لیے فیاص کردو اس نے کہا کہ نمیک press.com

ہے، ایک دعا تیرے لیے ہے، بناؤتم کیا گہتی ہو؟ عورت نے کہا کہ خدا تعالی دعا کرد کہ سادے بنی اسرائیل ہیں سب ہے زیادہ خوبھورت عورت ہیں بن جاؤں، چنانچہاس نے دعا کی اوروہ سب ہے زیادہ خوبھورت عورت ہیں بن جاؤں، چنانچہاس نے دعا کی اوروہ سب ہے زیادہ خیبی جہتی ہے۔ کہا کہاں جیسی حسین عورت اب کوئی نہیں ہے تو وہ اپنے شوہرے ہے رہیتی اختیار کرنے کی اوراس کے ارادے بدل شے تو اس (بلعم) نے دعا کی کہوہ کتیا ہیں جائے جو بھوگئی گئیرے، اس طرح اس کی وہ دعا کی کہوہ کتیا ہی جائے جو بھوگئی گئیرے، اس طرح اس کی وہ دعا کی کہوہ کتیا ہی جائے کہ کہ ہم گئیرے، اس طرح اس کی وہ دو اپنی ہوائے ہواؤر اوگ بھی ہمیں اس پر عارولا رہے ہیں، بیس آ ہد دعا کر ہے کہ دو اپنی سابھہ حالت ہیں واپس آ جائے، چنانچہاس نے دعا کی تو وہ مورت جیسی پہلے تی وہ اپنی سابھہ حالت ہیں واپس آ جائے، چنانچہاس نے دعا کی اوروس کورت ہوں کئی ہیا جائے لگا کہ 'اشام من البسوس 'اپنی فرائی کے شان نزول می البسوس 'اپنی فلال شخص، بسوس سے زیادہ منحوں ہے۔ وابات فرائی کے شان نزول می البسوس 'اپنی فلال شخص، بسوس سے زیادہ منحوں ہے۔ وابات فرائی کے شان نزول میں البسوس 'الیکن کے ساد

تشرت<u>ح</u>

ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالی ایسے و نیا پرست اور حرص وظع میں گرفآرلوگوں کا حال و انجام اور مثال بیان فر باتے ہیں کہ جو دین حق کو قبول کرنے کے بعد محض و نیاد کی حرص وظع کی بناء پر اللہ تعالی کے احکامات سے مخرف ہو جاتے ہیں اور تفس شیطان کے اشاروں پر چلتے ہیں اور اللہ تعالی سے بحد ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالی کرتے ، اشاروں پر چلتے ہیں اور اللہ تعالی سے بوعے عہد و بیٹاق کی کوئی پرواونہیں کرتے ، ایسے لوگوں کا انجام بہت برا ہوتا ہے اس لیے وعظ و تذکیر کے لیے اس آیت میں ایک واقعہ و کرفر مایا ہے جیسا کہ شان بزول سے واضح ہوتا ہے اور اس سے مقعمود تی امرائیل کو سانا ہے کہ جب ایک علم اور صاحب تعرف بزرگ ایک پیفر برگ کا لفت سے مردود ہوگیا تو تم بھی بی ہوگا، بہر حال شان نزول جو بھی ہو تو تم بھی بی بی ہوگا، بہر حال شان نزول جو بھی ہو اس واقعہ میں علی می خواہشات تھی کی ہرگز بیروی نہ کرے اللہ تعالی علم و ہوایت سے نواز سے اس واقعہ میں علی ہرگز بیروی نہ کرے اور مید آیت اپنے عموم کے اعتبار سے اسے چ ہے کہ خواہشات تھی کی ہرگز بیروی نہ کرے اور مید آیت اپنے عموم کے اعتبار سے برخواہش پرست عالم کوشائل ہے، ہر عالم کواس واقعہ سے میتی لینا جانے اور خدا سے بناہ برخواہش پرست عالم کوشائل ہے، ہر عالم کواس واقعہ سے میتی لینا جانے اور خدا سے بناہ

oress.com

ماننگی جا ہیں۔ چنانجیارشادفر ماتے ہیں کہائے تیفمبرا آپ ان لوگوں کو مبرت وضیحت کے لياس تخص كا حال اورقصه سائي جيهم في اين آيات كاهم عط كيالي ووان آياك ك علم سے اليا بابر ذكل ميا بس طرح سانب اين كيني سے وابر نكل آتا ہے اور كيني سے اس کوکو کی تعلق نیمیں رہنا، بس شیطان اس کے بیچھے لگ کیا کہ وہ اس کوچھوڑ ، ہی نیمیں ، سووہ آ بیوں کا عالم ایسے گراہوں میں ہے ہو گیا جس کی ہدایت کی کوئی تو تع نہیں رہی۔ مشہور قول کی بنا پران آیات میں بلعم بن باعورا کا ذکر ہے جو بنی اسرائیل کا ایک زبروست متجاب الدعوات اورصاحب كرامات فخفس تفاراس نے بعض شر بسندلوگوں کو بہکانے ہے رشوت لے کر حضرت موکی غلا<u>ت کے</u> خلاف بددعا کی جس کا متیجہ یہ ہوا کہ اس کی کرامات سلب ہو گئیں اور کتے کی طرح اس کی زیان با ہرنگل آئی اور دنیا میں ذلیل وخوار اور آخرت میں عظیم عذاب کا سنجی ہوا۔ آئے فریاتے ہیں کہ اگر ہم جائے تو ان آئے تواں کے سب اس كو بلندم رتبه عطا كريت ليعني أكروه إن آيتول يرفمل كرتا نؤاس كامقام اوررتبه انتا بلند بوتا کہ شیطان کی وہاں تک رسائی نہ ہوشکتی الیکن وہ بلند کے بھائے بستی کی طرف یعنی دنیو کی طرف مائل ہوگیا اور نفسانی خواہشات کا بیروکارین گیا۔اس لیے ہم نے اس کوتو نیش و عنایت کے بلند مقام ہے وناعت اور حقیر حالت کی طرف بھینک دیا، بہران ذلت و حقارت میں اس کی مثال کتے کی ہی ہے کہ اگر تو اس پرحملہ کرے یا اس پر کوئی ہو جہ وغیرہ و الے تو وہ اپنی زبان باہر نکال ویتا ہے یا تو اس کواس کے حال پر چیوڑ وے تو بھی زبان باہر نگائے رکھتا ہے۔مطلب یہ ہے کہ کما وونوں حالتوں میں یکسال ہے، کسی حالت میں ا بن عادت میں چھوڑ تا ہمام حیوانات کا قاعدہ ہے کہ جب ان پرکوئی مشقت و تی ہے یا ان کو پیاس وغیره گلتی ہے تو اپنی زبان باہر نکال لیتے ہیں اور آ رام وسکون کی حالت میں زبان نہیں تکالتے لیکن کتے کی حالت اس کے خلاف ہے کہ اس پر مشقت وغیرہ بزے یا ند یڑے وہ ہرحال میں اپنی زبان باہرائکائے رہتا ہے جواس کی خساست و ناعت کی ولیل اور علامت ہے اور میداس کی طبعی خصوصیت ہے، کتے کا باہیجتے رہناوس کی اندرو فی حرص و طمع کی ظاہری نشانی ہے جو کسی وقت اس ہے جدانہیں ہوتی ، بیاسہ جانور تو صرف پیاس کے دفت ذبان ایک تا ہے لیکن کتابہ وقت زبان کو لئکائے رہنا ہے اور حرص وطاق کی جات میں اس سے جدائیں دوئی دی جال و نیا پرست عالم کا ہے کداس کی زبان حرص وقت کی وجہ سے ہروفت لگی رائی ہے اور بدحوائی اور پریشائی سے ہروفت ہائیا رہتا ہے ور یہ اضطراب اور ہے آرائی اس سے بھی جدائیں ہوئی۔ یہ آیت کریر و نیا پرست عالم کے ہے اختیائی ورجہ کی عبرت آ میز ہے ، کو نکہ اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کو نہایت و سیس اور حقیر جانور کے ساتھ تشیہ دی ہے کہ جو مالم بھم و جابیت سے نکل کر دنیا پرتی کی طرف ماکل ہوا حوے نے کے مثل ہے جو شہیس ترین اور حرایص ترین جانور ہے جے نجاست اور مردار ، حلوے سے زیاد ولذیا بی ہے۔

### عبرت آموز داقعه

نام بدی میں و لیستان فرماتے میں کہ جب بی اسرائیل کودادی شدیں چالیس سال کا عرصہ گزر گیا تو انقد تعالٰی نے حضرت پیشع بن ٹون مدیسے کو ٹی بنا کران کی طرف بھیجا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے شم ملا ہے کہ میں شہیں لے کر جاؤں دران جہارین سے جہاد کروں ، وہ تیار ہوگئے اورانہوں نے جہاد پر بیعت بھی کرلی ،ان ٹو ول میں ایک بھم نامی تحقی بھی تھا جو بڑا عالم تھا، اتم اطفع بیانیا تھاوہ بدنھیں کافر دمرتہ ہوکر توم جہارین سے جامدا ور ess.com

ان ہے کہا کہ تھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، جب بنی اسرائیل کالشکر آ جائے گاتو میں ان ان سے ہوا حدیمرے میں سریات ہے۔ کے خلاف بدرعا کردل گا تو وہ لیکخت بلاک ہو جائے گا،اس کے پاس تمام و نیادی تھا تھل اس سے میں میں سکھ سلامی باخد تھی لیکن د وعورتوں سے عظمت کی بناء پڑمیں ملٹا تھا اوراس نے ایک گدمی بھی یال رکھی تقی۔ کتے ہیں کہ لوگوں نے جب اس بلعم سے درخواست کی کہ آپ موکی علیظی اور بی اسرائیل کے خلاف بدوعا کریں تو اس نے کہا کہ تھیک ہے میں اللہ تعالیٰ سے مناجات کرلوں ، جب اس نے اللہ تغالی سے مناجات کی توا ہے معلوم ہوا کہ بنی اسرائیل مسلمان میں اوران میں اللہ کے نبی موجود ہیں۔اس نے لوگوں سے کہا کہ مجھے بددعا کرنے سے روک دیا گیاہے،لوگوں نے بہت سارے تخفے تھائف جمع کرکے (بطور مثوت کے )اس کودیئے جواس نے سب کے سب رکھ لیے ، پھر دوبار دوخواست کی کہ جمیں ان سے بہت خوف اورخطرہ ہے، آپ ان کے خلاف ضرور بدوعا کردیں بلعم نے جواب دیا کہ جب تك ين الله تعالى يحتم (أجازت) شاليلول من بركز البيانبين كرول كالينانيوس نے دوباہ مناجات کی تواے کچے معلوم نہ ہوا۔اس نے لوگوں کو بھی یمی جواب و یا، تولوگ کہنے گئے کہ دیکھو!اگرآپ کومنع کرنامقعود ہوتا تو آپ کوروک دیا جاتا، جیسا کہ اس ہے يملے روكا كيا تقاءاس كى سمجھ ميں بات آئى، چنانچہ وہ اٹھا ادراس نے بدوعا كرنى شروع کردی،الندکی شان!ان کے خلاف بدرعا کرنے کی بجائے الٹاا پی ہی قوم کے لیے بدرعا زبان سے نفلی اور جب وہ اپنی قوم کی فق کے لیے وعاکر نا چاہتا تو بنی اسرائیل کی فقح و تھرے کی دعا زبان ہے تکلتی ، (بیدد کھے کر) قوم نے کہا کہ آپ ہم پر کیاغضب ڈھا رہے این؟ بلعم نے کہا کہ میں کیا کروں؟ میری زبان میرے افتیار اور قابو میں تیں ہے یاد رکھو! اگر میری زیان ہے واقعی ان کے لیے بد دعا تکلی بھی تو قبول نہ ہوگی ،سنو! اب میں حمبين ايك تركيب بما تابهون اگرتم اس مين كامياب بهو محققة سجه لوك بن اسرائيل ملاك و برباد ہوجا تیں گے۔ وہ ترکیب یہ ہے کہ تم لوگ اپنی جوان ٹرکیوں کو بناؤ سنگھمار کرا کے ان کے نشکر میں بھیج دو اور انہیں ہدایت دو کہ وہ (لوگ)ان کی طرف اگر ماکل ہوں تو دہ ا تکار نہ کریں، ہوسکتا ہے کہ وہ لوگ مسافرت کی وجہ سے زنا کاری تیں جتلا ہو جا کیں، اگر ابيا ہوگيا تو چونكے حرام كارى ،اللہ تعالى كوخت نالبىند ہے،اس ليے فورى طور يران يرعذاب ess.com

نازل ہو جائے گا اور وہ تباہ و ہر ہا دِ ہوںا تھی گے۔ ہو گوں نے بعم کی ترکیب کو ہائی اما اور موک وزیلتے کے سواا ورکن کو اپتائش ندسو نیے میڈور تیس بن سنور کر جب بی اسرائیل کے تَقَكَّر مِينَ پَنْجِينَ تَوَاعَا مِ لوكَ اللَّهِ آلِ بِرِقَالِولَة إِلَيْكَ اور حرام تَعْلَى مِينَ مِثلًا بوكنا \_ شہزادگا، بن امرائیل کے ایک مرداد کے یاس پنجی، مردار نے اس پر ڈورے ڈالے لیکن اس لڑکی نے افکار کیوءاس نے بتایا کہ میں قلال ہول اس نے ایسے باپ یا جعم ہے معلوم کروایا اوراس کی اجازت لی تواس نے اجازت وے دی، ووحروم کاری میں جتا اتھا کہ حضرت بارون علاقتے کی اورا و میں ہے کی آ دی نے اسے دیکھ میا۔ اس نے اسے نیزے سے دونوں کو برودیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کوا تناطاقتور بنایا کہ اس نے ای طرح ان دونوں کو جیمدے موے اٹھالیہ ، تمام نوگول نے اس کا مشاہرہ کیا، اب اس لنتمریر خدا کا عذاب احاعون کی شکل میں آیا اور ای وقت ستر بزار آ دی ہلاک ہو گئے بعم اے مارتا کیکن وہ قدم ندا ٹھائی ، آخر کارگذھی نے اس کی طرف دیکھاا در کہا کیتم مجھے کیوں مارر ہے ہو؟ س منے دیکھوکون ہے؟ بلعم نے دیکھا تو شیطان تعین کھڑا تی بلعم نیچے اترااور حبد ہے میں ً سریزا اور ایوں ایمان ہے ہاتھ دھو میشا۔ اس کا نام بلند م یابلغم بن باعورا یا بن اہر بار بن وعور بن شبوم بن قوشتم بن ماب بن لوط بن بارون یا بن مرون بن آ زر تقاریه بلقاء کا رئيس تقاادراسم أعظم جانبا تفاليكن أخرعمر ميس ديناحل مصفحرف بورنيا تعامه

> ایک روایت میں ہے کہ قوم کے زیادہ کہنے سننے ہے جب وواپق گدھی پرسوار ہوکر بدد عاکے لیے چلاتو اس کا گدگی ہینے گی۔اس نے مار بیٹ کراہے اٹھایا ، کچھ دور پھی تھی کہ پھر ہیئے گی۔اس نے پھر مار پیٹ کراس کواٹھایا ،املڈ نے اسے زبان دی۔اس نے کہا کہ تیراستیان س ہو! تو کہاں اور کیول جارہا ہے، کیا تو انڈ کے رسول کے مقالبے ہیں لڑنے جارہا ہے اور مسلمانوں کوٹھان پہنچانے جارہا ہے؟ دیکھوتو فرشتے میراراستہ روک رہے ہیں بعم نے پھر بھی کوئی توجہ نہ دی اوہ اور آگے ہو تھا، حیان نامی پہاڑ پر چڑھ گیا، جہاں ہے بئی اسرائیل کالشکر سامنے ہے نظر آ یا تھا، اب ان کے لیے بدوعا اور اپنی قوم کے لیے دعا کرنے نگالیکن آس کی زبان الت گی ، دعا کی بجائے بدوعا اور بدوعا کی بجائے

Joress.com

وعا نظفتگی، قوم نے کہا کہ یہ کی کررہ برا اس نے کہا کہ بی عاج اور بے بہ بہا ہوں ہے ہوا اور اس بار بوگئی اور دین او اور اس کے کہا کہ اور میں بار بوگئی اور دین او بالکل پر باد ہوگئی اور این اس نے کہا کہ اور میں دنیا بھی پر باد بوگئی اور دین او بالکل پر باد ہوگئی، بھراس نے حسین لڑ بول کی تدبیر بتائی، جیس کہ او پر بیان بوا اور اس نے کہا کہ اگران بھی ہے آیک نے بھی بدکاری کر ٹی تو ان پر خدا کا نام کم تی تھا جو صور نائی ایک سردار کی بینی تھی وہ جب بنی اسرائیل کے سردار زمری بن شلوم کے باس سے (بن سنور کر ) گزری، جو شمعون بن ایعقوب کی اوالا دیس سے تھا تو وہ اس پر فریقت ہوگیا، بزی سنور کر ) گزری، جو شمعون بن ایعقوب کی اوالا دیس سے تھا تو وہ اس پر فریقت ہوگیا، بزی دلیری کے ساتھ اکہ بی کہا کہ یقین میں بی کبول گا ، اس نے کہا کہ بیشن شیل بھی کبول گا ، اس نے کہا کہ بیشن شیل بھی کبول گا ، اس نے کہا کہ بیشن قرآ ب کی بیا اور اس کے ساتھ بدکاری کرنے لگا ، اس وقت اللہ تھی اللہ تون کی شکل شی عذا ہے بھیجا۔

حضرت طحاس بن غیرار بن ہارون ای وقت کہیں یابر گئے ہوئے تھے جب
آئے اورانہوں نے ساری حقیقت ملاحظ کی تو غصے سے بیتاب ہوکراس سردار بدکردار کے
پاس اس کے فیمہ میں چنچے اورا پنے نیزے میں ان دونوں کو برور دیا اورا پنے ہاتھ میں نیز ہ
لیے ہوئے انہیں او پر اٹھائے ہا ہر آئے ، بھر کہنے سکے کہ اے اللہ! ہمیں معاف فرما دے
ہم سے یہ وہا (طاعون) دور فرما دے ، دیکھ لے ہم تیرے نافر ، نوں کے ساتھ یہ سلوک
کرتے ہیں ، ان کی دعا کی برکت اور انقائی ممل سے طاعون کی وہا دور ہوگئی ، لیکن اسے
عرصہ میں جب حساب کیا گیا تو ستر ہزار آ دمی اور ایک روایت کے مطابق ہیں ہزار
ہلاک ہو چکے ہتے ان آیات ہیں اس بلعم بن باعورا کا ذکر ہے کہ ہم کی زبان نے کوئنگ ٹن

اس کے بعد اللہ تعالی اپنے محبوب ماٹھ آئی کو حکم دیتے ہیں کہ آپ ان کو پندو تفسیحت کرتے رہیں جمکن ہے کہ وہ غور وفکر کر کے راہ راست پر آجا کیں اور بیسوچیں کہ بلعم ملعون کا عال وانجام کیا ہوا؟ جودین در نیاد دنوں سے تمی دامن ہوگیا۔

[تفسير ابن كثير ملخصاء ج٢، ص ٢٣٦ ت ٢٣٨ إ

besturdubooks.V

(14)

# ﴿ مسجد ضراراه مسجد تنتو کی کا ذکر ﴾

### آیرت کریمد:

اللَّهِ وَ رِضُوان خَيْرٌ لَهُ عَلَى تَقُولى مِنَ اللَّهِ وَ رِضُوان خَيْرٌ لَمُ مَّنَ ٱسَّسَ بُنيَانَةً عَنْى شَفَا مُجُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارٍ جَهَنَّهُ ﴿ وَاللَّهُ لا يَهُدِي الْقَوْمَ الظَّلِمِينَ ﴾ [التوبة: ١٠٠]

'' كيا وو فخص جس في ايني عارت كي بنياد الله تعالى كي خوف بر رکھی۔ بہتر ہے یادہ جس ۔ نے اپلی تمارت کی بنیا ڈگریز ۔ نے والی کھا گی کے کنارے بررکھی جوائے جہم کی آگ بیس کے ری ، اللہ تعالی ناانصانی کرنے والوں کی رہبری ٹییں قریائے۔''

### تشريح

سابقة آيات ميں منافقين كي ايك خاص خباشت كا ذكر ہو: تھا كه انہوں نے مسجد قیا کے مقابلہ میں از راہ عنا و دبغض ایک معجد بنائی ، جس کا اصل مقصد بہ تھا کہ معجد کے نام ے ان کا ایک اڈا ٹائم ہو جائے جس میں بیٹھ کروہ اسلام اور پیٹیبر اسلام میٹیٹائیڈ کے خلاف مثورے اور منصوبے بنایا کریں گے، اس کا واقعہ میہ ہوا کے حضور میں کریم میٹیڈیٹم جب جمرت فرما کر آئے تو پہلے یہ پیدمتورہ سے باہر قباء میں فروکش ہوئے ، چند روز وہاں تیام کر سے مدید منورہ تشریف نے محے اور وہاں مجد تبوی تعمیر قرمانی ، اہل قیام نے بھی مسجد قباء کے نام ہے ایک مسجد تغمیر کی جھنورا کرم میٹیڈ بئیج اکثر و بیشتر ہفتہ کے دن وہاں جا پا ئرتے اور دورکعت نماز ادا فرماتے متافقین نے اراد و کیا کہ ہم بھی قبار والوں کی ضداور

wress.com

عناد میں ایک معجد بناتے ہیں اور اس میں جمع ہو کر اسلام کے خلاف برو پیکنڈہ کیا کریں ے اور لعض سادہ کو ح مسلمان بھی اس مجد میں نماز پڑھتے سے لیے آ جایا کریں گے۔اس طرح بچھمسلمان ادھرہے کٹ کر ہمارے ساتھ آ لمیں گے۔ اس نایاک منصوبہ کا اصل محرک اور سرکردہ لیڈر ابوعاس راہب خزر کی تھا، جو بھرت ہے قبل نصرانی ہو کیا تھا اور اس نے راہبانہ زئدگی گزارنا شروع کردی تھی، مدینہ کے اردگرد کے لوگ اس کی بزرگ اور ورد لین کے معتقد ہو مجے تھے اور اس کا بڑا حرّ ام داکر ام کرتے تھے اور اس کو اپنا سردا کہنے لگے تھے۔ آنخضرت مثلجہٰ لِیتم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو آ فاآب رسالت کے سامنے اس کی سرداری کا چراغ بالکل گل ہوگیا،اس لیے اس کوائی ریاست کے زوال کی بناء پر آ تحضور سلينينيم سے عداوت، بغض اور حسد پيدا ہو گيا۔ غزوہ بدر ميں جب اسلام اور مسلمانوں کوغلبہ نصب ہوا تو بھی ابوعام راہب تھا جس نے اٹل قریش کواکسایا تھا ادراحد میں آنحضور میں این کے مقابلہ میں ان کولایا تھا بلکہ خود بھی ان کے ساتھ آیا، اس کے بعد بھی مسلسل سازشیں کرتا رہا،مسلمانوں کے مقابلہ میں جو جماعت بھی اُتھی ابو عامر داہب نے اس کا ساتھ دیا اس نے میعبد کر رکھا تھا کہ جوتوم بھی مجمد (مٹنی اینے) کے ساتھ لڑ ہے گ میں بھی اس کے ہمر کاب ہو کراڑ وں گا۔

بالآ خرفر وہ حین میں جب ہوازن شکست ہے وہ جارہ وے تو ابو عامر راہب ملک شام بھاگ گیا اور وہاں ہے مدینہ کے منافقول کو یہ بیغام کرجس قدرمکن ہوجر ( مین شام بھاگ گیا اور وہاں ہے مدینہ کے منافقول کو یہ بیغام کرجس قدرمکن ہوجر کروہ میں منظریب قیصر روم کے باس جاؤں گا اور اے بھی مسلمانوں کے خلاف مقابلہ کے لیے آبادہ کروں گا اور پھر وہاں ہے ایک تشکر جرار لے کرآؤں گا اور چھر ( مین الیانی اور ان ساتھیوں کو مدینہ ہے باہر نکال دوں گا۔ اس کی جارت پر منافقوں نے مسجد قباء کے مقابلہ ساتھیوں کو مدینہ ہے باہر نکال دوں گا۔ اس کی جارت پر منافقوں نے مسجد قباء کے مقابلہ ساتھیوں کو مدینہ ہے اور اس میں آنا شروع ہو جا کمیں اور اس میں آنا شروع ہو جا کمیں اور اس میں آنا شروع ہو جا کمیں اور اس میں ایک مبحد بنائی اور اس میں مناف ہوں نے نیک مبحد بنائی اور اب

ress.com

تنی اس وقت مصورا لکرس سٹی ایٹی فروہ توک کے لیے روانہ ہونے کا عزم فرما بیکھے تھے۔ منافقول نے آپ میں اللہ اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کرعوش کیا. بارسول اللہ اہم نے لوگوں ی سولت اور آ رام کی غرض ہے بیر سجد بنائی ہے تا کدنماز یوں اور خاص طور بریماروں اور كرور ناقوال لوكول كوسولت رب،اس ليه بمارى درخواست ب كدآ خصور ساليديم ا یک بار دبال جا کرنماز ادا فر مالیس. ہمارے لیے آپ مٹیٹائیلم کا تشریف لانا باعث بركت وسعادت موكار اس وقت أنخضرت والأبانيم يأبركاب عصراب سالحا يَلِيم في مايا که اب تو عمل جار با بهون، دالیسی بران شا دانشدایها بو سکه گار چنانچه آپ منځ بینینم غزوه توك سے واپسي بر مدينہ كے قريب پنج سے كه جريل علائق ندكوره آيات لے كرنازل ہوئے اور آپ سٹٹی ٹیٹے کومن فقین کے نایاک عزائم سے آگاہ کردیا گیا، آپ مٹٹی ٹیٹے کو وہاں نماز پڑھنے بلکہ کھڑے ہونے کی بھی ممانعت کردی گئی اور بتا دیا گیا کہ اس محجد کی اصل غرض مسلمانوں کو ضرر بجنیانا ہے ای وبہ ہے وہ متجد، متجد ضرار کے نام ہے مشہور ہوئی،اور بنادیا کہ معید قباءی معید تقویٰ ہے جواس لائق ہے کہ آ ہے میٹیائی ہم ہی جا کر کھڑے ہوں رآ ب مٹائیڈیٹر نے ای واتت مالک بن دھم اور معن بن عدی کو تھم دیا کہ اس مکان کوجس کا نام دھوکہ دفریب ہے مجد رکھا گیا ہے، جا کر جلا د داور پیوند خاک کر دو، حکم کی همیل به و کی اور اس شارت کو گرا کر بیوند خاک کردیا گیا۔ پس جب دونو ل مجدوں کا حال معلوم ہوگیا تو اللہ تعالی ورج بالا آیت کریمہ بیل فرماتے ہیں کہ کیا جس شخص اپنی محارت کی بنیاد خد کے خوف اور اس کی خوشنودی پر رکھی ہو وہ بہتر ہے یا وہ شخص جس نے اپنی مُعارت کی بنیادالی کھائی کہ کنارے پر رکھی ہو جوگرنے دالی ہو، بھروواس کو لے کرآ تش و درخ کے گڑھے ہیں جا گرے۔مطلب یہ ہے کہ بید دونوں عمارتیں برا پرنہیں ہیں، کیونکہ مسيد تغوى كى بنياد تعوى اورا خلاص نيت يرب اورسجد ضراركى بنياد نفاق اورضرريرب اور الى عمارت ئا بائدارى اور برسانجام كالتبارس الى بيسيكونى عمارت يانى كى كزوركِها كَي كَانار ب يربناني جائ كه جب ياني كه ذرا تَجِيرُ ب لَكَ يَوْ ساري مُمَارت يكدم ہے آ گرے اور اس كے رہنے والے سب كے سب بلاك و نياہ ہوجا كيں ، اى

rdpress.com

امثال الترآن طرح مجد ضرار کی بنیاد جہم کے کنادے پر ہے، وہ ان کواپنے ساتھ لے کر آ کی دوروں اللہ اللہ اللہ اللہ

آ مُصِحْرُ ما يا كدالله تعالى ظالمول كوراه نهيل بناتے، بيني ايكي راه نبيل يتا تا جس ے دومنزل مقعود تک بیخ جائیں یا کم از کم گرنے ہے محفوظ ہو جائیں۔

[معارف الفرآن مولانا كاندهلوي ملخصاً ج٦، ص ٢٠٠ نا ٢٠٠ م حفرت جاہر بن عبداللہ وٹائٹ فرائے ہیں کہ بی نے رسول اللہ مٹھائے لیا کے زماندی مجد ضرارے دھواں نکلتے ہوئے ویکھا ہے۔

امام این جربرطبری و بند فراتے میں کہ ہم سے بدؤ کر کیا گیا ہے کہ جن لوگوں نے اس مجد کوتو ڈااوراس کی بنیاد دیں اکھیز بھینکیں۔ انہوں نے اس کے یعے اس دوران دموال <u>نُكلته بإيا</u>\_

طف بن بامعین بیشد کتے ہیں کہ میں نے منافقوں کی اس معدضرار کوجس کا ذکران آیات میں ہے، دیکھا ہے کہان کے ایک پھر ہے دھواں نکل رہا تھا، اب دہ کوڑا كركث ۋالتى كاچكەتى بوئى سے-انفسىر ابن كنيو، ج ١٣٩٩

الغرض جم معجد كااس آيت على ذكر بده معجد قباء ببت سے ساف صالحین نے اس کی تفریح کی ہے لیکن ایک حدیث سیجے میں بینجی ہے کہ تقویٰ کی بنیاد پر بنے والی مجد محید نبوی ہے، جو مدینہ منورہ کے درمیان واقع ہے، ان دونوں باتوں میں کوئی تعارض نہیں ہے، کیونکہ جب مجد قباءر دزاول ہے تقویل کی بنیاد پر ہے تو معجد نی اس وصف کی اس سے بھی زیادہ مستق اور لائق ہے۔ منداحمریں ہے کہ جومجد اللہ کے خوف یر بنائی گئی وہ میر میری معجد ہے۔ آیک حدیث میں ہے کہ دو آ دمیوں کا اس بارے میں اختلاف ہوا کہ اس آیت میں کون کا مجدمراد ہے، حضور اکرم سائی اللے فرمایادہ میر کی ب معجد ہے، ان دونوں عل سے ایک کا کہنا ہے تھا کہ اس سے مراد معجد آباء ہے اور دوسرے کا کہنا تھا کہ اس سے مرادم جو نبوی ہے۔ إنومذی، نسانی بان دوآ دمیوں میں سے ایک کا تعلق بنوخدرہ ( قبیلہ ) ہے تھااور دوسرے کاتعلق بنوعمر بن عوف ہے تھا، خدر کی کادعو کی ہیہ

rdpress.com

تھا كەدەمىجد نبوئ بادر عمرى كادعو كى يەتھا كەدەمىجد قباء بـ

بد جوں ہے اور مرن قاد و ق میرہ الدوہ جد باہ ہے۔ حضرت ابوسعید خدر کی دفاقۂ نے حضور اقدس سائیڈیٹم سے گھر جا کر وریافت کیا لالاہے کدوہ مجد کہاں ہے جس کی بنیادیں شروع دن سے می تقویٰ پر ہیں؟ آپ میں اینے نے چند کنگرا نا کرانیمی زمین بر بھینک کر فرمایا کدوه تمباری - بی سجد ہے۔ اصعبع مسلعہ ا اسلاف واخلاف کی ایک جماعت کا قول میرے کداس سے دونوں معجد میں مراد میں۔ واللہ اعلم\_

بہرعال اللہ تعالیٰ کے اس فرمان عالی ہے رہ ٹابت ہوا کہ جن مساحد کی اوّل ون سے بی بنیاد اللہ تعالی کے خوف اور تقویٰ پر رکھی گئی ہو دہاں تمازیز صنامستحب ہے اور جہاں اللہ کے نیک بندوں کی جماعت موجود ہوجو دین کے عامل ہوں، وضواور طہارت اچھی طرح کرتے ہول کائل طہادت کے ساتھ رہے ہوں ، نجاستوں سے دور رہے ہول۔ان کے ہمراہ نماز پڑھنامستیب ہے۔

منداحما كى حديث مين ب كرايك روز رسول معيناكيلم في مح كى نماز يزهائى جس ثن آب مثنیٰ آپ مثانیٰ نے سورہ روم کی تا وت فرمائی، نماز بٹس آپ مثانیا کم کھے مہوسا موليا المازے فارغ موكرة ب سي لي النام فرمايا كرقرة ن كى قرأت يس خلط ملط مون کا باعث تم میں سے وہ لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ نماز میں شامل ہوتے میں لیکن وہ وضو الجيمي طرح نبيل كرت ان كوجائي كه وضواجعي طرح كيا كرير\_

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کال طہارت وعبادات کے بجالانے اور انہیں کا مل اورشرى حيثيت سے ادا كرنے مل سبولت اور آساني پيداكرتي ہے۔

ابوالعالية رُينية قرمات بيل كه ياني سة استنبأه كرة بلاشيه طبارت ب كيكن اعلى طبارت گناہوں سے پچتا ہے۔ حضرت انمش مینید فرماتے ہیں کہ گناہوں سے تو یہ کر: اورشرک سے بچنا کال طہارت و با کیز گی ہے۔ جب اہل قباء سے ان کی اعلیٰ طہارت ك متعلق رسول الله منتي ليم في دريافت كيا تؤ انهول في جواب من بإني سے استجاء کرنے کاڈکرکیا۔

besturdubook

ordpress.com

(r+)

## ﴿ فانی اور نا پائیدار دُنیا کی مثال ﴾

### م يبت كريمه:

﴿ إِنَّمَا مَثَلُ الْحَلُوةِ اللَّمُنِا كَمَاءٍ الْتَرَكَّلُهُ مِنَ السَّمَاءِ
فَاخْتَلَطَ بِهِ فَبَاتُ الْاَرْضِ مِمَّا يَاكُلُ النَّاسُ وَالْاَمُعَامُ \* حَنَى
إِذَا أَخَذَتِ الْاَرْضُ زُخْرُفَهَا وَ ازَّيْتُ وَ طَنَّ الْفُلْهَا أَنَّهُمُ
فَلْمُرُونَ عَنْيُهَا \* اللّهَا أَمُونَا لَيْهُ أَوْ نَهَارًا فَجَعَنْنُهَا حَصِبْدًا
كَانُ لَمْ تَغُنَ بِالْاَمْسِ \* كَالْلِكَ نُفَضِلَ الْأَيْلِ يُقَوْمٍ
كَانُ لَمْ تَغُنَ بِالْاَمْسِ \* كَالْلِكَ نُفْضِلَ الْأَيْلِ يُقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ فِي بِوسِ ٢٣٠

#### ترجمه

'' دنیا کی زندگی کی مثال تو بانکل بارش جیسی ہے جے ہم آسان سے

برساتے ہیں، مجراس ہے زمین کا سنرہ اور روئید گی مل جل کر وہ

چیزیں اُگئی ہیں جو انسان بھی کھاتے ہیں اور جو پائے بھی، یبال

تک کہ جہ زمین سرسنر ہو کرآ راستہ پیراستہ ہوگی اور وہاں کے

رہنے والوں نے اندازہ نگالیا کہ اب ہم اس سے نفع بائے پر قادر

ہوگئے کہ اجپا تک اس پر تھم الٰہی رات کو یا دن کو آ پہنچا اور ہم نے

اسے جڑ سے اکھیز پھینگا اس طرح کہ گویا کل کچھ بھی نہ تھا، ہم اس
طرح نور وقر کرنے والوں کے لیے کھول کھول کرانی نشانیاں بیان
طرح نور وقر کرنے والوں کے لیے کھول کھول کرانی نشانیاں بیان

dpress.com

تشريخ

besturdubooks. َ مَرْ شَتِهِ آ بات مِين اوْ بُونِ أَن سَرِّتْنِي كَا يِطِانِ بَعْمَا حِسْ كَا سِبِ وَفِيا فَى زِيبِالْشَ اور میش وعشرے تھا، جس کی معدے لوگ و نہا کی زندگی کے نشد میں سرشار ہیں۔ اب اس آ بعظ کر نیسانای دانیا کے زوال افغا وادر زیا نبداری کی کیف عمد وحق با بیان فرماتے میں ا جَسَ عَمِي عُورَ مِنْ مَنْ مَنْ حَيْدَ عَلَيْ مَقْرِقَتْ أور الرَّبِي بِ ثَبَالَى ولَ رَبِّعَضُ وَو جالَى عاور سرڻي کا او صل عب تفايين - ايا کي زيهائش اور پيش وعشرت اس کي حقيقت نمل جا ٺ الصعران احتمال برآ جائے کار اس آیت کر پیدیش و نیا کی فائی ورنا با نعدار زیر کی و باغی اور منی کے ماتھ تشبید دی کہ جس المراح یائی (بارش) زمین پر برستا ہے بور من سے نہیں بیدا رونی ہے اور آسان اے و کیو کر خوش ہوتا ہے کہ کھی تنار ہوگی اور اب جم اس ہے گئی الحَاكِمُونِ مُسْاكِدِهِمْ عِلِي لِكِ إِلَى يَاوِلُ آسَانُي وَقِينَ أَعِلَى مِنْ مِنْ مِنْ المِسْلِين سُكِينَ آكَ لَنَّ مَنَا إِن وَهِ تَكِينَ فِيهِ عَنْ وَلاَيْهِ مِوْجِالِنَّ بِإِدَارَ مِانَ كَلَّ الريول لِر وِلْ تُج جو تا ہے اور دواحت افروک ہی مانا رو بیا تا ہے۔ کی حال افسان کا ہے کہ اصفہ ، پاٹی ک مر ن ت اورهم باور وزبین کے مثل ہے۔ نفف جب رهم بیل جا تا ہے تو اس سے انسان پیدا وہ اے زور پر حتار بتا ہے اور حرح طرح کی خواہش اینے ول میں رکھتا ہے کہ جم اھے لک وعت كابيفام آج تاب اورسباس تمل اليناس تحد الحواتات واصل متصودي بياك آ فرقم این فرنی، نهائندار و نیا کی خاخر این حاددانی زندگی کو کیون ترک کرد سنته مواور میرے نصبے ہوے نیفیم کی اتبال ایول نہیں کرتے تا کے تشہیل ہمیشہ کی تیش وعشرے مامس ہواورجہ توں ہے مھونا ہوسکو۔ نیز اس مثال میں انٹر ونشر کے منکر س کا جو ہے ہمی و ہا آیا ے براین نجے ارشاد قریو کئے ہیں کہ دریاوی زند کی کی مثری فناوز والی اوریا مداری تیں لیک ے جیت ایم نے آ سوان ہے یا ٹی (ہارش) ہے را، مجرواس وائی کی وجہ ہے مختلف تشم کا مُنہا ن سنز وأكام من بين ك بعض و نسان كعائة جي اوربعض كوچويات كعائة بين، يعني برقتم کی بیدادارخوب ہوگئی ورخوب خوشما تبار ہوگئی۔ بیماں ٹک کیز مین نے اپنا بناو سنگھارکو حافسل كرسيا اورغوب آيراسنا اورير رونق دوٌنق ،اور و ل<u>كيف والول وخوشما معلوم دويت ي</u>كي ومر

Joress.com

اس کے ماکنوں نے جان لیا کہ ہم اس بھیتی کے کافیے اور سینے پر پوری طرح قالان ہیں تو اس وقت اوپا تک اس بھیتی کی بلائت و بر باوی کے متعمق رات کو یا دن کو ہمارائتم آئی بہتیا لیکن اس براولا اور پالا یا آئی تکی وغیرو ہم بہتی ، پس ہم نے اس بھیتی کو جڑے کتا ہوا وُحیر کردیا ، اس براولا اور پالا یا آئی ترض وغیرو ہم بہتی کو ایس مینے کردیا کہ گویا اس زمین پران چیزوں کا دوبوہ بھی نئی بن نیس ، بعنی اس بھیتی کو ایس ملی میٹ کردیا کہ گویا اس زمین پران چیزوں کا دوبوہ بھی نہ تھا ، ای طرح ہم ہوجائے گی اور تم معمول کہ تا یا گئی و ندگی بھی اس طرح اچا تک ختم ہوجائے گی اور تم مفصل طور پر بیان کرتے ہیں تا کہ سمجھیں کہ اس طرح غورو گل کرنے والوں کے لیے اپنی نشانیاں مفصل طور پر بیان کرتے ہیں تا کہ سمجھیں کہ اس فانی زندگی کے چندروز عیش وعشرے سے مقصل طور پر بیان کرتے ہیں تا کہ سمجھیں کہ اس فانی زندگی کے چندروز عیش وعشرے سے دھوکہ کھا تا ہے دور کھا نا ایس ہوئے پر دھوکہ کھا تا ہے کہا تا ہم کہ کہا تا ہم کہا ہی کہا ہم کہا گئی اس دورو کہ کھا تا ہے کہا تھی آئی اور بکدم ساری ہری بھری اور تر وتاز و بھیتی ایک میں بری بھری اور تر وتاز و بھیتی ایک دین ہوگی اور تر وتاز و بھیتی ایک دین ہوگی کہ گویا اس سے بہلے بھی بھی اس کا وجود ہی نہ تھا۔ لہذا انجمی طرح مجھ اوکہ یہ فائی دنیا بھی آئات کا تک سے ۔ اس پر بھر وسرکر ناتھیں جوافت ہے۔

حضرت شاہ عبدالقا در کدت وہوئ جہند نے اس مثال کونہایت اطیف انداز میں خاص طور پر حیات انسانی پر منطبق کیا ہے، آپ جہند فر ، تے جیں کہ ' پانی کی طرح روح ، آسان سے آئی اور اس جسم خاکی میں ٹن کر اس نے قوت بکڑی، ووٹوں کے ملئے سے آ دکی بنا، مجرکام کیے انسانی اور حیوائی دوٹوں طرح کے جب ہنر میں پورا ہواور اس کے متعلقین کواس پر بھروسہ ہوگیا تو نا گہاں موت آ کینجی جس نے ایک دم میں سارا بنا بنایا کھیل ختم کردیا، بھرا بیانام دنشان ہوا کہ 'ویاز مین پر آبادی نہ ہوا تھا۔''

 او جھا جائے گا کہ بتاؤ دنیا کی زندگی کیسی گزری؟ وہ جواب دے گا کہ بوری زندگی میمی رنج وقم کا نام بھی تبیس سنا بھی دکھا در تکلیف دیکھی بھی نہیں۔ ''انٹد تعالیٰ ای طرح تنظمندوں کے استان کے دافعات بیان کرتا ہے؟ کہ وہ عبرت حاصل کریں ،ابیا نہ ہو کہ اس نا پائیدار ، فائی دنیا کی طاہری زیبائش و آ رائش میں پھنس کر اس ڈھلنے والے سامہ کو اصلیٰ اور پائیدار مجھ جینیس ، دنیا کی رونق تو چند روز و ہے ، میروہ چیز ہے جوابے جائے والوں سے دور بھا گئ ہے اور نفرت کرنے والول سے نبیتی ہے۔

ΩΩΩ

dpress.com besturdubooks

(ri)

## ﴿ مومن اور کا فرکی مثال ﴾

﴿مَثَلُ الْفَرِيْقَيْنَ كَالْآعُمْى وَالْاَصَةِ وَالْبَصِيْرِ وَالسَّمِيْعِ ﴿ هَلُ يَسْتَوِينَ مَثَلاً مُ أَفَكَا تَذَكُّووُنَ ﴾ [مود. ٢٣]

"ان وونوں فریقوں کی مثال اندھے بہرے اور بینے اور شنوے جیسی ہے کیا بیدونوں مثال میں برابر میں؟ کیا پھرتم نصیحت حاصل نہیں کرتے ہ''

مطلب میہ ہے کہ کافر بد بخت نوگ ادر مؤمن مثق اور خوش نصیب نوگ وای نسبت رکھتے ہیں جواندھے بہرے اور بینے اور شنوے میں ہے، کافر دنیا میں حق کود کھنے میں اند ہے تھے اور آخرت میں بھی بھلائی کی راہ نہیں یا کیں گے اور نداہے ویکھیں گے، وہ دین حق کے دلائل سفنے ہے بہرے تھے، تغع رسانی دالی بات سفتے ہی نہ تھے، اگر ان میں کوئی بھلائی ہوتی تو اللہ تعالی انہیں ضرور سنا تا ، اس کے متنہ بلیہ میں موس مجھدار ، تقلمند ، عالم، د يكيف، سفنه والا ، سوچينه سيحيفه واله ، حق و باطن مين تميز كرف والا ، بهلا في كو اختيار كرنے والا اور برائى سے اجتناب كرنے والا اور دليل وشيه ميں امتياز كرنے والا ہوج ہے، اب بتلاہیئے کہ یہ دونوں کیے برابر ہو سکتے ہیں؟ ارشاد باری تعالی ہے: "لایکستوی أصْعَلْ النَّارِ وَأَصْعَلْ الْمُجَنَّةِ اللهَ يعنى جبنى اوربغتى برابرتيس بوت كونك جنتى تو کامیاب ہیں۔ایک آیت کر پر میں ہے" کہ نابینا اور بینا برابرنہیں ،اندعیرا اور اجالا برابر

oress.com

نہیں، سابیادردھوپ برابرنہیں، زندہ اور مردہ برابرنہیں، دیفہ تعالیٰ تو جے جاہتا ہے بنا سکیا ہے آپ قبر والول کونہیں سنا سکتے ، آپ تو صرف انہیں آگاہ کرنے والے ہیں، ہم لے آپ میٹرنیٹر کوحق کے ساتھ نوشخبری سنانے والا ادر ڈرانے والا بنا کر بھیجاہے، ہرامت میں ڈرانے والاگز راہے۔' انفسیر ابن کئیرج ۲،ص ۲۲ء)

اس کے بعد فرمایا کہ کیا چرتم تھیجت حاصل نہیں کرتے ، بیخی تم دل کے بینا بن جاؤ تا کہ آخرت کی تجارت میں حصہ لے سکواورا گرخود بینا نہیں ہوتو کسی بینا کی سنواوراس کے کہنے پر چلو۔ اصل بینا وہ ہے کہ جوتن کوتن اور باطل کو باطل سمجھے اور جن کی اتباع و بیروکی اور باطل سے اجتماع اور پر بیز کرے اور جوتن کوشرو کھنا ہواور ششتا ہووہ تا بینا اور بیرا ہے۔ امعارف الفر آن مولانا کاندھلوئی جسا، ص ۱۳۵

**ተ** 

(rr)

# besturdubooks. ﴿مشرکوں اور ان کے معبود وں کی مثال ﴾

### آيبت كريمه

﴿لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ ۚ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيُّونَ لَهُمُ بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيُهِ إِلَى الْمَآءِ لِيَبُلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ ﴿ وَ مَا دُعَاءُ الْكَفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلْلٍ ﴾ [الرعد: ١٥]

'' انلەتغانى كى يكار كے لائق ہے دور جولوگ اس كے سوا دوسروں كو یکارتے میں وہ ان کی بکار کا کچھ بھی جواب نبیس دے کئے گر جیسے كركوني فخص اين دونوں باتھ پاني كى الحرف بھيلائے ہوئے ہوك اس كے مند تك يانى بين جائے تو وہ يانى اس كے مند تك سيني والا نہیں ،ان کا فرول کی تمام <u>ب</u>کارے کاراور بے سود ہے۔''

الله تعالی این قدرت کی بوی بوی نشانیوں کوبطور تعجیارشاد قر، تے ہیں کہ تجی وعا اور یکار خدائے برحق بی کے لیے سر اوار ہے، یعنی انٹدے دعا مانگنا، اس کو یاد کرنا اور اس کی طرف برلحدرجوع کرنامیح اور ورست ہے، کیونک وہل دعاؤں کوستاہے اورتمام حاجتی اورمشکا ست حل کرتا ہے اور جولوگ اس کے سوااور معبودوں کو پکارتے ہیں وہ معبود ان کوان کی بکار کا بچریمی جواب بین وے سکتے ،ان کا بکار ٹاایا ہے جیسے کوئی بیاس مخص ا ہے دونوں ہاتھ یالی کی طرف پھیلائے تا کہ وہ یانی آپ سے آپ اس کے منتک بھٹی جائے حالانکدوہ پانی اس تک چینجے والانہیں ہے، کیونک بانی میناد، ہے حس اور بے شعور

iess.com

چیز ہے شاہے ہاتھ بھیل نے والے کی نبر ہے، نداس کی بیاس کی فبر اور ندائل ہیں ہے۔
تدرت اور طاقت ہے کہ بکا رفے والے کی بکار کا جواب دے سکے، بعید بری مثال ان
مشرکول اور ان کے معبودوں کی ہے کہ ان کے معبود ندان کی دعا کو سفتے ہیں اور ندان کو
جواب دے سکتے ہیں، حاصل یہ کہ شرکوں کا یتوں کو پوجتا اور بکار تا کمش ہے سود اور ہے کار
ہے اور کا فروں کی سپنے بتول کو جس قدر بھی بیکار ہے وہ سب ہے کار ہے ، یتول کو بکارتا ہے
ایک دعوت جہ ست وضلات ہے جو بلاکت اور اتبابی تک بھیانے وال ہے۔

فلاصد کارم ہے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بی عبد دت تھی اور درست ہے اور دوسروں کی پرسٹش بالکل ہے کار ، رائیکاں اور نفسول اور ہے سود ہے۔ اس کی مثال ایک ہے جیسے کو ٹی بیاس بائی کے پاس جا کراس بات کا منظر رہے کہ میہ بائی خود بخو دمیرے مند میں آجائے حالا نکہ وہ (بانی) کبھی آ ہے ہے ہے والانہیں۔ اس طرح غیر اللہ کی پرسٹش ہے جولوگ نفع کی امیدر کھتے میں ان کی امیر بھی بوری ہونے والی نہیں ہے۔

شاہ مبداخاہ رمحدث وہلوی رئینیہ فریائے میں کہ کافر جن کو پکارتے ہیں بعض خیارات واوہام میں اور بعض جن وشیاطین اور بعض ایک چیزیں جیں کہ ان میں پکھنٹوامی میں لیکن اپنے خواص کے ما لیک نہیں چھڑ کیا حاصل ان کا پکارنا جیسے آگ یا پائی اور شاید ستارے بھی ای قتم میں جوں ، میراس کی مثال فرمائی (انتخ) سے بمعارف الفران مولانا کاندھلوی ج مص ع ۲۰۰۹

جھزت ملی بن ابی طالب جینیؤ فرمائے میں کہ'' اللہ کے سلے دموت حق ہے' اس سے مراد تو حیہ ہے۔ محمد بن المئلد ر بہنچیو فرمائے میں کہائی سے مراد لا الدالا اللہ ہے۔ اس آیت کا ایک مطلب مید بیان کیا عمیا ہے کہ جیسے کوئی مخص اپنی مفیوں میں پائی بند کرنا چاہیے تو وہ بند ہونے والا اور رکنے والائیس میں جس طرح پائی مٹی میں روکنے والا محروم ربتا ہے۔ ای طرح یہ شرکین بھی جوافہ کے سواد ومرول کو بکارتے ہیں۔

محروم رمین کے۔إنفسير بن كثير ج١٠ص ١٣١

dpress.com besturdubooks.

## ﴿ حَقّ وباطل كي مثال ﴾

﴿ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتُ أَوْدِيَّةً \* بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَّابِيًّا ۚ وَ مِمَّا يُؤْقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْيَغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَنَاعَ زَبَدٌ يَثَلُمُ ۖ كَلْلِكَ يَضُرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ يَ ۚ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذُهَبُ جُفَآتُ ۚ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمُكُثُ فِي الْآرُضِ \* كَذَٰلِكَ يَضُرِبُ اللَّهُ الْآمُعَالَ ﴾ (ا**لرعد**: ۱۷)

"اس نے آسان سے بانی برسایا بھرا پی الی (عنبائش) کے مطابق نالے بہد نظے پھر ہانی کے دیلے نے اویر چڑھے جھاگ کو اٹھایا اور اس چیز میں بھی جس کوآ گ میں ڈال کر تیائے ہیں زیوریا ساز دسا مان کے لیےای طرح کے جماگ ہیں ،انڈ تعالیٰ ای طرح حق و باطل کی مثال میان فره تا به اب جماگ تو ما کاره جوکر جلا جاتا بليكن جولوگول كونقع دين والى چيز بوه زيمن من مفرى رہتی ہے، اللہ تعالی ای طرح مثالیں بیان کرتا ہے۔''

سابقہ آیت میں کا فرول کوا ندھوں ہے مسلمانوں کو بینا ہے اور کفر کوظلمت اور اسلام کونور سے تشبید دی تھی و آب ان آبات میں حق و باطل کی دومثالیں بیان کرتے ہیں، ess.com

اکید پانی کا درایک آگ کی ، چنانچ فرماتے ہیں کرفن و باطل کی پہلی مثال سے بہتے کہ اس دا صدوقبار نے آسان سے پانی اتاراء بھراس پانی سے ندی نالے اپنے اپنے انداز سے کے مطابق بہ پڑے ، بینی پانی تو آسان سے کسال برسا گر پرنائے میں اس کی وسعت اور عمق کے بقدر سایاء اس طرح آسان سے قرآن تکیم نازل ہوا اور قلوب کی زمینوں نے اپنے اپنے ظرف اور وسعت کے مطابق اس آسانی باران رحمت کا اثر قبول کیا اور ہرا کی اپنی استعداد اور لیافت کے مطابق مستفید اور مستفیض ہوتا ہے جیسے ہرواوی اپنی وسعت اور عنجائش کے مطابق پانی لیتی ہے آگے فرمایا کہ بھراس سلاب کے پانی نے اپنے او پر ایک بھولا ہوا جھاگ افعایا۔

سیاب میں دو چیزی ہوتی ہیں ، ایک خالص پانی اور دورس کیل اور جھاگ سیاد یہ ہوتی ہیں ، ایک خالص پانی اور جھاگ سیاد یہ ہوتا ہے اور خالص پانی نیجے د با ہوا ہوتا ہے ، اس طرح سمجھو کہ حق خالص پانی کی طرح ہے جس پر زندگی کا دار دو مدار ہے اور باطل جھاگ کے مش ہے ، بعض اوقات باطل ، حق کو دیا بھی لیتا ہے لیکن باطل کا بیابال عارضی اور بے بنید دہوتا ہے ، تھوڑ ہے ہے جوش و خروش کے بعد اس کا تام وفشان تک مٹ جاتا ہے اور اصل کا رآ مد چیز لیتی حق دھمدافت کا آب حیات باتی رو جاتا ہے۔

حق باطل کی دوسری مثال یہ ہے کہ جس دھات و زبور بنانے کے لیے یا کوئی اور چنے بنانے کے لیے یا کوئی اور چنے بنانے کے لیے آگ میں تپاتے ہیں اور چنے بناتے ہیں تو اصلی دھات اور سونا چا ندی تو یتے رہ جاتا ہے جو تفق ہے کار ہوتا ہے اور اسلی سونا اور چاندی اس جھاگ اور بیل کچیل او پر قب جاتا ہے جو تفق ہے کار ہوتا ہوا سے اور اصلی سونا اور چاندی اس جھاگ کے یہے دبا ہوا ہے۔ اللہ تعالی اس طرح جن و باطل کی مثال بیان کرتے ہیں۔ بہر حال بوجھاگ ہے دہ تو خشک موکر جلا جاتا ہے۔ اس طرح باطل اگر کسی دفت جن پر عالب بھی آ جائے تو اس کود وام اور قر ار نیس ہوتا اور وہ چیز جو گوگوں کو نقع پہنچاتی ہے، جیسے صاف پانی اور خالص جو ہر، وہ زبین ہی تھم جاتی ہے۔ یعنی اس کوقر ار اور ثبات حاصل ہے، وہ باتی سے دوم من جاتا ہے، آگے فر مایا کہ اللہ تعالی ای دوجاتا ہے اور باطل جو جھاگ کے مثل ہے۔ وہ مث جاتا ہے، آگے فر مایا کہ اللہ تعالی ای

dpress.com

طرح مثالیں بیان کرتا ہے تا کہ لوگ یاطل کے چندروز واور طاہری اور عارضی غابہ کھے خیر میں تہ پڑیں، جن صاف شفاف پائی یا خاص جو ہر کے مش ہے اور باطل میل کچیل کے مثل ہے۔ اگر چہ بظاہر وواصلی اور خالص جو ہر سے اونچا نظر آتا ہے مگر یہت جلد فن ہو جاتا ہے یا چھینک دیا جاتا ہے۔ امعادف نظفر آن اذ مولان کاندھنوی ہے ۱۴، ص ۲۰۹۵ ا

بعض اسادف کا حال میتھا کہ بنومثال ان کی سجھ میں نہیں آئی تھی تو روئے لگتے تھے، کیونکہ ان کاسمجھ نہ آنان لوگوں کا دصف ہے جوعلم سے خالی ہوتے ہیں۔

حضرت ابن عباس من الله عنها فرماتے ہیں کہ پہلی مثل جی ان الوگوں کا بیان

ہمن کے قلوب یفین کے ساتھ علم اللی کے حال ہوتے ہیں اور بعض قلوب ایسے ہیں

ہمن شک دشر باقی رہ جاتا ہے۔ پس شک کے ساتھ کا علم بے کار اور ب فا کہ ہوتا

ہمن میں شک دشر باقی رہ جاتا ہے۔ پس شک کے ساتھ کا علم بے کار اور ب فا کہ ہوتا

ہمن فین پورا فا کہ وہ جاتا ہے ، فر ہدے مراوشک ہے جو تفیر اور کمتر چیز ہے اور یفین کا رہ ہد

اور نقع بخش چیز ہے جو باقی رہنے والی ہے ، جیسے زبور ، جو آگ میں تپایا جاتا ہے تو کھوٹ نکل جاتا ہے اور کھری چیز باقی رہ جاتی ہے۔ ای طرح الله تعالی کے باس یفین مقبول ہے اور شک ، مردوو ہے ہیں جس طرح پائی رہ گیا اور چینے وغیرہ کے کام آیا اور فالص سونا ہوا نمی باقی رہا اور اس کے ساتر وسامان ہے ۔ ای طرح بنگ اور خالص اعمال ، انسان کو جاتی رہا اور باقی رہنے ہیں ، جو حق و بدایت پر قائم رہتا ہے وہی نفع ہو ہا ہے جسے نفع دیتے ہیں اور باقی رہنے بین جو حق و بدایت پر قائم رہتا ہے وہی نفع ہو تا ہے جسے نفع دیتے ہیں اور باقی رہنے بین جو حق و بدایت کے روز باطل ضائع ہو جائے گا اور اہل وہ کی خوص کے اس کا م تبیں آتے۔ قیامت کے روز باطل ضائع ہو جائے گا اور اہل حق کوٹ تفع دے گا ہوتا گا کہ اور اہل حق کوٹ تفع دے گا کہ موجائے گا اور اہل حق کوٹ تفع دے گا ہوتا کے گا ور اہل حق کوٹ تفع دے گا ۔

سورہ بقرہ کے شروع بھی بھی منافقوں کی دومثالیں بیان فرمائی میس، ایک پائی
کی اور ایک آگ کی۔سورۃ نور میں بھی کا فروں کی دومثالیں بیان فرمائی میں ، ایک سرئب
لیمن ریت کی اور دوسری سمندر کی تہد کے اندھیروں کی ، ریت کا میدان و جم کر ما میں دور
سے بالکل نہریں لیمنا ہوا دریا کا پائی معلوم ہوتا ہے۔ چنا تچہ سیمین ( بخاری و مسلم ) کی
حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن یہود ہوں ہے ہو چھا جائے گا کہتم کیا مائے تھے ہو؟ وہ کہیں

oress.com

ے کہ اہم بیاے میں ہمیں وٹی جائے ان ہے کہا جائے گا کہ پھر جائے لائوی آھی؟ چنا نجیجہ آئیں ایک نفر آئے گی جیے و نیا میں رہتے میدان ہوئے جیں۔

الیک اور حدیث میں ہے کہ میری اور تھہاری مثال سی تحفی کی ہے جس نے آگے جائی ہے۔ آگ جائی ہے جس نے آگ جائی ، جب آگ نے اپنے آگ بال کی پیز ول کوروشن کرویا تو پروانے وغیر واس میں آگرٹ میں گرویا تو پروانے وغیر واس میں آگرٹ میں تاریخ میں موکن کی برابر اگر سے دیں ، یکی مثال میری اور تمہاری ہے کہ میں تمہاری کم پکڑ کی کر تمہیں روکنا دول اور کہر ہوں کہ اور کیوں ہے کہ میں تمہاری نے کہوں دولنا اور کیوں ہے کہوں میری کی میں سفتے اور کیوں ہے کہوں میری کی میں آگ ہے جائے ہوں "میون کرائی آگ ہے جائے ہوں"

لیس ان احادیث میں بھی پائی اور آ گ کی دونوں من میں آ گئیں۔

رنفسير ابن كثير ح٣.ص ٥٣

र्शन होते होत

dpress.com

besturdubooks."

(rr)

## ﴿ كفار كا عمال كي مثال ﴾

#### آيمتِ كريمه:

﴿ مَثَلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمُ اَعْمَالُهُمُ كَرَمَادِ ، اشْتَكَّتُ بِهِ الرِّيُحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ مَ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُّوا عَلَى شَيْءٍ دَ ذَٰلِكَ هُوَ الطَّلْلُ الْيَعِيْدُ ﴾ [ابراهيم: ١٨]

#### ترجمه

'' جن لوگوں نے اپنے رہ ہے کفر کیا ہے۔ ان کے اعمال کی مثال اس را کھ کی تی ہے جسے ایک طوفانی ون کی آندھی نے اُٹر ادیا ہووہ اپنے کیے کا پچھ بھی کچل نہ پاکھیں گے، یکی دور کی گمراہی ہے۔''

### تشريح

بعض کفارکو بے خیال ہوسکتا تھا کہ آخرہم نے دنیا میں بہت سے اشکھے کام صدقہ و خیرات کی مدیس کے، ہماری خوش اخلاقی لوگوں میں مشہور ہے، بہت سے لوگوں کی مصیبت میں کام آئے، اور کسی ذکری عنوان سے خداکی ہوجا بھی کی، کیا بیسب کیا کرایا اور دیا بیا اس وقت کام نہ آئے گا؟ اس کا جواب اس تمثیل میں دیا کہ جے خداکی محج معرفت میں، بھن فرضی اور وہمی خداکو ہوجتا ہے اس کے تمام اٹل کی تحق ہور ت اور ب وزن جیس، وہمختر میں اس طرح از جا کی گے۔ جس هرح آ ندهی کے وقت جب زور کی ہوا چلے تو راکھ کے ورات اڑ جا کی سے جس هرح آ ندهی کے وقت جب زور کی ہوا چلے تو راکھ کے درات اڑ جاتے ہیں۔ اس وقت کفار نیک عمل سے بالکل خالی ہاتھ ہوں گے، عمل کی سب سے زیادہ ضرورت ہوگی، الندا کہا ہے کہیں حالاتکہ وی موقع ہوگا جہاں نیک عمل کی سب سے زیادہ ضرورت ہوگی، الندا کہا ہے کہیں

حسرت کا وقت ہوگا کہ جن اعمال کو ذریعہ قرب ونجات بھتے تھے وہ را کھ کے ڈھیر کی طرح عین اس موقع پر بے حقیقت ٹابت ہوئے جب دوسرے لوگ اپنی ٹیکیول کے تمرشیریں اس معند سے لذت اندوز ہورہے ہیں۔

ے کہ بازار چندال کرآ گندور تھی دست رادل پراگندور

افوائد نفسیر عثمانی ص <sup>۳۲۳</sup>)

ជαជា

besturduboc

(ra)

ordpress.com

## ﴿ كلمه ايمان اوركلمه كفركي مثال ﴾

#### آيټ کريمه:

﴿ اَلَهُ قَرَ كُيْفَ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلاً كَلِمَةً طَيْبَةً كَشَجَرَةٍ طَيْبَةٍ الصَّلُهَا ثَالِيَّةً كَشَجَرَةٍ طَيْبَةٍ الصَّلُهَا ثَالِيَّةً وَلَمْ عَلَى حَلَيْ مِ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمُ يَعَدُ وَ رَفَعُ كَلَمْ وَ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمُ يَتَذَكَّرُونَ ٥ وَ مَثَلُ كَلِمَةٍ خَيْبَةٍ كَشَجَرَةٍ خَيْبَةً وِ الجُنْتَ فَي الْمُعْلَلُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰلَٰمُ اللّٰمُ اللللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ ا

#### 2.7

" کیا تو نے دیکھائیس کہ اللہ تعالی نے پاکیزہ بات کی مثال کس طرح بیان قرمائی کہ وہ پاکیزہ درخت کے مثل ہے جس کی جڑ مضبوط ہے اورجس کی شاخیس آن ن میں جیں، جواپنے رب کے تھم سے ہروقت اپنے پھل اتار بتا ہے، اللہ تعالی لوگوں کے لیے مثالیس بیان قرما تا ہے تا کہ وہ تھیجت حاصل کریں اور نا پاک بات کی مثال گندے درخت جسی ہے جو زمین کے بچھ ہی اوپر سے اکھاڑ لیا محیاس کے لیے کوئی ثبات اور مضبوطی نہیں ہے۔"

تشريح

ان آیات کریمه می الدتعالی کلمه ایمان اورکلمه کفرکی مثال بیان فرمات بین اور

dpress.com

عالم برزخ میں اس کا تمرہ بیان کرتے ہیں، تا کہ کلہ تو حیدی نصیات وعظمت اور کلے کفر کی قباحت وشناعت واضح موراس ويت مباركه من كمدطيبه سي مرادكمد لا اله الا الله الله جيها كدهديث من اس كى صراحت موجود باور محمد رسول الله (مايم الله) يمى تالع ہونے کی دجہ سے مراد ہے کیونکہ مخزوم کے لیے لازم کا ہونا ضروری ہے،لیکن چونکہ اس امت ہے پہلے بھی اہل ایمان گز رہے ہیں جوابمان اور فضائل ایمان میں ان کے س تعاشر یک جیں۔سب لا الہ الا اللّٰہ کہتے تھے۔ گراس کا قرین ہراست میں براثارہا ہے۔ کوئی لا الله الا اللّه کے ساتھ توت نی اللہ کہتا تھا۔ کوئی ابرا تیم طیل اللہ کہتا تھا اور کوئی مویٰ کلیم الله کہنا تھا اور کوئی عیسیٰ روح اللہ کہنا تھا اور ام مجدر سول اللہ کہتے ہیں۔غرض بیکلمہ رسالت ہرامت بیں بدلیارہا ہے اور کلمہ لآ اللہ الا اللّٰہ میں تمام اہل ایمان اور اہل اديان مشترك جين-اي لئ أكثر احاديث من لا إلهُ إلاَّ اللَّه برأكتفا وكيا كيه- باتي مراد بوراکلہ ہے۔ لا الله الا اللّٰه تو سب میں مشترک ہے گرصونیاء کرام جب وکری تلقین كرتے ہيں تو فرماتے ہيں كەشلالا المالا الله كاذ كراتي مقدار ميں كرواور مجھى كجى محمد وسول الله بهي كهدليا كروتا كداوزم اور لمروم اورتابع درمتوع كاحل ادابو جائے۔اس کی وجہ بید ہے کہ ذکر تو اللہ کا حق ہے اور نبی کا حق ورود ہے جس کا قرآن ایس تحكم أياب، لبذالاً الله الا الله توؤكر إدر ورحد رسول المذكل تجديد ايمان كي ليه ب اب آیات کی تغییر ملاحظه دو الله تعالی فرماتے جیں کداے دیکھنے والے کیا تو نے نہیں و یکھا؟ یعنی اے جاننے والے کیا تو نے نہیں جانا؟ کداللہ تعالیٰ نے کلمہ تو حید اور کلمہ شرک ک کیسی تجیب اور عمده مثال بیان کی ہے، کل طیب یعی کلمہ تو حید و اسلام ایک نہایت ہی یا کیزہ درخت کے مشابہ ہے جس کا بھل انتہا کی لندیذ اور مفید ہے مشجرہ طیبہ سے مجمور کا ورخت مراد ہے جوایت بے شارمنافع کی بنا میرسب سے محدہ درخت شار ہوتا ہے اور وہ یا کیزہ درخت ایسا ہے کہاس کی جزمفیوط ہے، بیٹی اس کی جز زمین جس رائح اورجی ہوئی ہے اور اس کی شاخیں ایسی بلند ہیں کہ آ سان میں بھنچ رہی ہیں۔ اس طرح کفیہ طیبہ کی جڑ موسمن کے دل میں رائخ اور تابت ہوتی ہے۔ ایس مؤس کا دل زمین کے مثل ہےاور ایمان

yoress.com

واعتقاد توحید جواس میں دائغ ہے وہ کلمہ ایمان کی جز ہے اور نیک اعمال اس تیجر واطعیہ کی م شاخیں بیں جو آس ابن قبولیت تک میکئی رہی ہیں اور اس موس کے لیے رفعت اور بلند کی کا ذریعہ بن رہی ہیں اور حدیث میں ان بی اغمال صالحہ کو ایمان کے شعبوں ہے تجبیر کیا گیا ہے۔

آ کے قرم نے بیں کہ میر یا کیزہ ورخت اپنے پروروگار کے علم سے پھل دیتار ہتا ہے، بعنی شب وروز برتھم کے پھل دینار ہتا ہے اس کا پھل مجھی فتم نہیں ہوتا، یمی حال موکن کے ممل کا ہے کہ آ سال پر پڑھتا ہے یعنی قبول ہوتا ہے اور اس کی برکتیں ہروقت عاصل ہوتی رہتی ہیں اور اس کا تو اب بھی نتم نہیں ہوتا ،مو کن کواس کا نواب ہر وفت پانچیا ہے۔(مولانا محدادریس کاندھلوی بہتید فرانت ہیں کد) اس ناچیز کا گمان یہ ہے کہ أَصْلُهَا فَابِثُ مِنْ المِانِ كَلِ طرف شاره بِادِرْ فَوْعُهَا فِي المسَّمَاءِ "ع إسلام كَ طرف اور تُوْنِي أَكُلَهَا كُلَّ حِينَ " عدمقام احمان و خلاص كي طرف اشاره بيايين ان انوار د برکات کی طرف اشارہ ہے جوصد تی واہمان اور اندال صالی سے حاصل ہوتے ہیں اور یہ انوار و برکات تجرم ایمان کے تمرات طیبہ ہیں جوعالم غیب ہے ہروقت اس کو حاصل ہوئے رہنے میں اور مجب نہیں کہ ٹُوٹینی اُٹھُلَا ہے دہ فوا کہ اور تمرات مراد ہوں جو جنت میں اندال صالحہ پر مرتب ہوں گے، جیسا کہ صدیث میں ہے کہ غواصبھا المجند یا تُوْتِينَي أَنْكُلُهَا سِرَقِرِبِ النِّي اور رضائے خداوندی کے ثمرات مراہ ہوں جو دائی ہیں۔ اور ان کے انتظام کا کوئی احمال نہیں ہے۔ اللہ تعالی نے لوگوں کو سمجد نے کے لیے مثالیں بیان کی ہیں تا کہ وہ نصیحت حاصل کریں ، کیونکہ مثال سے امر مقصود محسوس کے قریب تر ہو جاتا ہے ادر صورت کے آئیز میں مقصود کا سجھنا آسان ہوجاتا ہے۔ یہ قو کلمدطیب کی مثال موئی۔اب آ کے کلمہ خبیشہ کی مثال بیان فریاتے ہیں جونفسانی خواہشات ولڈ اے کا گندا او ر بد بودار درخت ہے، چنانچے فرمایا کے کلمہ خبیثہ یعنی کلمہ کفر کی مثال ایس ہے جیسے ایک تہا ہت خراب اور گنده درخت بواورانیا کمرور ہوکہ زرای حرکت ہے زمین کے او پر سے اکھاڑلیا جائے اور اس کے لیے زمین میں پھھ قرار اور ثبات تہیں ہے اس لیے اس کی شاخوں اور ress.com

مچنوں کا ذکر ہے کار ہے۔ کلمہ کم کوتی و خبیثہ کے ساتھ تشید دے کراس طرف اشارہ کیا کہ افراد وجود تو ہے جاتی ہے اس لیے کفر کا دفوی ہے ولیل اور ہے جیاتی ہے۔ اس لیے کفر کا دفوی ہے ولیل اور ہے جیاتی ہے۔ اس لیے کفر کا دفوی ہے ولیل اور ہے جیاتی ہی ہے۔ اس لیے کفر کونکہ کفار کا کوئک عقیدہ دنیا ہیں کی سنبوط ولیل سے ثابت ورق مُم نہیں ہے ، او تی نحور کرتے سے اس کا غلط ہونا معلوم ہوجا تا ہے، نیز مکن ہے کہ اس طرف ہجی اشارہ ہو کہ کا قرکا کوئی عمل معتبر شہیں ہے اس لیے کہ اس میں مثل کی کوئی بنیر دنیس ہے اور ندی آ خرت میں اس پر کوئی عمر و مرجب ہوگا۔ حاصل کا م ہے کہ کہلی تا ہے کہ ایک ہے کہ کہلی تا ہے کہ اس کے کہ اس کے کہ کہلی تا ہے کہ اس کے کہ اس کے کہ کہا تا ہے کہا تا ہے کہ کہا تا ہے کہا ہے کہ کہا تا ہے کہا تا ہے کہا تا ہے کہا تا ہے کہ کہا تا ہے کہ کہا تا ہے کہا تا ہو کہا تا ہے کہا تا ہ

- (۱) پاکیزه موربینی خوش شکل ،خوش و افقداورخوش بودار مواوراس کا گلیل شیرین اور میشها:و\_
  - (۲) ان کی جزمضبوط ہو،گرنے یا اکٹرے ہے بالکل محفوظ ہو۔
- (۳) اس کی شاخیں بلندی ہیں آ عان میں بگٹج رہی ہوں، بعنی اس کی شاخیس بہت بلند ہوں، ظاہر ہے کہ دفت جس قدر المباہو گاای قدران کا پیمل بھی پاکیز ہاور مذیذ ،و گااورز بین کی نجاستوں ہے بھی زیادہ محفوظ ہوگا۔
- (۱۸) وہ ہرونت پھل دیتا ہو، اس کے پھل کا کوئی زبات مخصوص نہ ہو۔ جو درخت ان
  اوصاف کے ساتھ موصوف ہوگا وہ بہت پاکیزہ اور حمدہ ورخت ہوگا اور ہر حقائد
  انسان اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ پس تیجرہ ایمان واسلام کا بھی بہی
  حال ہے کہ خوش منظر بھی ہا اور سو تھنے میں بھی بہت پاکیزہ ہے، اس تیجرہ کے
  اصول وفروغ کو دکھے کر اور من کر ہرائسان جیر ان رہ جاتا ہے کہ عمدہ اخلاق ا
  اعمان کا بڑا تیجیب پاکیزہ درخت ہے اور اس درخت کی جزیہت مضبوط ہے کہ
  جوالقہ تعالی کی معرفت و محبت اور عقلی وفطری ولائل پر قائم ہے۔ اس لیے دین
  اسلام مومن کے دل کی تیمرائیوں میں اتر جاتا ہے اور پھر اس اعتقاد جازم ہے
  دواللہ مومن کے دل کی تیمرائیوں میں اتر جاتا ہے اور پھر اس اعتقاد جازم ہے
  جوالفہ اللہ مالی کی شاخیس برآ یہ ہوتی ہیں دہ آ سمان قبولیت تک پنچی ہوئی ہیں اور

مومن ہر دفت اس یا کیزہ درخت کے ٹمریت طیبیاورانوارو برکات کے جبرہ در اور لذت یاب ہوتار ہتا ہے اور اس ٹیجر و ایمان واسلام کے بیٹمرات بھی منقطع نہیں ہوتے۔

rdpress.com

البذائقلندانسان کو جا ہے کہ ایسے عمدہ درخت کے حصول میں غفلت سے کام نہ کے جو ہر وقت مجل مقالت سے کام نہ کے جو ہر وقت مجل ویتا رہتا ہے اور نجر حاصل ہوئے کے بعد اس کی آبیاری سے بھی فاقل نہ ہو، ایسے ورخت کا حاصل ہو جانا نعت عظلی ہے اور انجاڈن رکتھا "میں اس عرف اشرہ ہے کہ اس ورخت کے تمرات اور برکات کا حاصل ہونا تھم النی پر موقوف ہے۔ رکل طیب کی مثال کا بیان ہوا۔

اوراس کے بالقابل کلمہ خبیثہ لینی کلمہ کفرے جے ضبیت اور گندے ورخت کے ساتھ تشہیہ دکا گئی ہے جس میں تین چیزیں پائی جا کیں۔

- (1) گنده اور برا ہو یعنی بدسورت، بدؤ انقداور بدیودار ہو،اس پیس وینی و نیوی اور جسمانی و روحانی ہرقتم کی معترات موجود ہوں اور ہرطرح کی خباشوں کو اپنے اندر لیے ہوئے توجس کی بناء پر وہ انتہائی قابل کراہت ہو۔
  - ال کی جزمفہو ماند ہو کرؤ رائ تیز ہوا بطلے یا کوئی حرکت دیسے تو گر پڑے۔
- (۳) اس میں مضوئی نہ ہو بین وہ بہت کمزور درخت ہو جس کو آراداور ثبات نہوہ

  یبی حال ملت کفر کا ہے کہ ایک خبیث درخت کی طرح ملت کفر بدصورت،

  بدؤ افقہ اور بد بودار ہے اس لیے کہ تجرہ کفر طرح طرح کی بداخلاقیوں اور

  بدا تمالیوں کا ایک گندو درخت ہے جس کا پھل شقاوت اور خسران کے سوااور

  پچھ تیں اورائ شجرہ کفر کی کوئی جز اور بنیو دنیں ، ہوا کے ایک جفلے میں اکوز کر گر

  بزت ہے بید درخت صرف نقسانی خواہشات اورلذات پر کھڑ اہے ، عقل ، ففرت

  اور فیرت کے سراسرخلاف ہے ، کفروشرک کے جننے اصول وفروع ہیں وہ سب

  باطل اور بے بنیاد ہیں۔

اکش مفسرین کہتے ہیں کہ تجرہ خبیث ہے مراد اندرائن کا درخت ہے جس کا کھل

press.com

نبایت کر وا اور زہر یا ہوتا ہے اور بہت بد بو وار بھی ہوتا ہے اور اس کی جزیمیلی ہوتی ہوتی ہے۔
ہارت کر وا اور زہر یا ہوتا ہے اور بہت بد بو وار بھی ہوتا ہے اکھاڑا جاسکتا ہے، کفر وشرک کی سے اور اس کو قرار اور ثبات استحکام ) نہیں ہوتا۔ قسانی ہے اکھاڑا جاسکتا ہے، کفر وشرک کا یہ خبیث و دخت ، عقل اور فطرت کے جھو نکے سے اکھڑ کر کرنزتا ہے، اس لیے شکس مشہور ہے کہ چھوٹ ، بچ کی طرح اپنے پاؤں سے نہیں چتا ہے کہ چھوٹ ، بچ کی طرح اپنے پاؤں سے نہیں چتا ہیا ۔ نہیں جاتا ہے بگر ول میں نہیں اتر تا، اس کی جزئیمیں ہوتی ، بعنی ول اس سے مطمئن نہیں ہوتا۔

غرض مید که خروش کی نہ تو کوئی بنیاد ہاور نہ کافر ومشرک کے پاس اپنے کفر و شرک کی کوئی ولیل ہے اور نہ بی اس جمرہ کفر وشرک کی کوئی شاخ ہے اور نہ کافر کا عمل او پر چڑھتا ہے، ایسے نہیٹ، گذرے اور بد بووار ورخت کے پھل کیے ہوں گے؟ اور وہ اتنا کمزور ہے کہ دلائل کے ساستے تھیر نہیں سکتا۔ لبذا تنظمند انسان کو جاہیے کہ ایسے بد بودار، بردًا نق، زہر یلے اور قابل کراہت درخت سے اجتناب کرے اور ایسے پاکیزہ ورخت کے عاصل کرنے کی کوشش کرے جوخوشبود اربھی ہواور اس کی جڑ مضبوط اور متحکم ہو، وہ شجرہ تو جیدوا بھان ہے۔

صدیت میں بو جو وطیب کی تغییر محجور کے درخت سے اور شجر ہ خبیثہ کی تغییر حظل اور کو ت سے درخت سے اور شجر ہ خبیثہ کی تغییر حظل اور کو ت کے درخت سے آئی ہے۔ وہ تخصیص کے طور پر نبیں بلکہ تمثیل کے طور پر ہادر مقصود سے کہ کو ند کورہ اوصاف ہے موصوف ہو، خواہ دہ محجور کا درخت ہو یا کوئی اور پاکیزہ درخت ہو، اور شجرہ خبیث سے بھی کوئی خاص درخت مراوشیں ہے بلکہ جو درخت بھی خراب، گندہ، بد بودار اور بدذا القد ہو وہ سب شجرہ خبیث میں داخل ہے۔

ای بناء پرامام زباج بھینید کہتے ہیں کہ گفر اور مثلات کا کوئی فرقہ تولیس کے درخت کے مشابہ ہے اور کوئی کا نوں کی جھاڑ کے مشابہ ہے اور کوئی کس کے اور کوئی کسی کے، بیتو اہلسنت والجماعت کی تغییر کے مطابق ہے جبکہ شیعہ کہتے ہیں کہ شجر وطیبہ سے آنحضور ساتی بالیا کم ، معفرت کی معترت فاطمہ گاور معفرت حسن اور معفرت حسین مراد ہیں اور rdpress.com

شجرہ فیپیشُرے بنوامیہ مراد میں۔ اروح المعابی ع ۱۳۰ میں ۱۹۴

یبال تک تو گلہ طیبہ اور گلہ خیشہ کی مثال بیان ہوئی۔ اگلی آیت بھی ہرائیک شرے کو بیان کرتے ہیں کہ الفتان اللہ ایمان کو اس مشبوط اور پہتہ بات ( کلہ طیبہ ) کی برکمت سے جس کی بڑ مشبوط ہوں ، دنیا وآخرت میں قابت قدم رکھتے ہے، دنیا میں تو اس طرح کہ کہوں کی برکمت سے جنوط اور طرح کہوں اس کلہ طیبہ کی برکمت سے شیاطین اللہ وجن کے بہاوے سے جنوط اور مامون رہتا ہے اور جب کوئی ابتلا واور آ زیائش آئی ہے تو اللہ کی قریق سے ایمان پر فربت کوئی ترکز لی برائ کا قدم نہیں و گرگاتا اور اس کے بائے استاق مت میں کوئی ترکز لی نیس آتا وی کہ دوم رہے تک بیمان پر قائم رہتا ہے اور اس کے بائے استاق مت میں طاقہ ہوتا ہے اور آخرت میں اس طرح کوئی ترکن ہو آخرت کی جی منہ کی اس کا حسن طاقہ ہوتا ہے اور آخرت میں اس طرح کوئی ترکن ہو آخرت کی جی منہ لیا ہے ، منکر کیم طرح اور آخرت کی جواب دیتا ہے اور محشر کے دن حساب و کرب کے وقت اس کوئی خطرہ اور اند بیشائی تیمیں ہوگا۔

غرضیکداشہ تحالی ، مو نوں کو د نیا و آخرے میں دین می برقائم اور قابت قد مرکحتا

ہے۔ آیت کر بیر میں نہ کورہ لفظ المینیٹ اللّہ "میں اس امر کی حرف اش رہ ہے کہ اسے بید
استقامت اللہ تعالی کی تو نی وحثیت ، وراس کے نفش و کرم سے مسل ہوگئی۔ اور " قول
تعالی کی شیت اور تا کیر ماصل نہ ہوتو موس کو استقامت عاسل تہیں ہو گئی۔ اور " قول
ظابت " سے مراد کلمہ ایمان اور اس کے لوازم ہیں ، بیتو کلمہ طیبہ کے ٹرکا بیان تھا۔ اس کے
بعد کلمہ خبیث کے اثر کو بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالی اس کلم خبیث کی توست سے فالمول
بعنی کا قروں کو جنہوں نے کفر کرکے اپنی جانوں پرظلم کیا ، وین و ترت دونوں جگہوں میں
بیلا و سے ہیں ، دینا میں ان کا بجلیا ظاہر ہے کہ می وصد اقت سے مخرف رہ اور آخرت
میں بجلیا ہے ہے کہ قبر میں مشرکمیر کے سوالات کے جواب نہ دیا کیس کے ، بلکہ خبرت زوہ
ہوکر بائے والے کہیں گے ، والموس میں کی خواب نہ دیا کیس کے ، بلکہ خبرت زوہ
ہوکر بائے والے کہیں گے ، والموس میں کی خواب نہ دیا کہ ایمان کی دولت ہو گئیت سے ہیں بھی وی کہنا
ہوکہ اور کہیں کے دولت کہیں گے ، والموس میں گئی تین کہ دریت و الاتلیت کہ درق نے خود
ہوکہ اور نہ کو کی قول کے اور کہیں کے لادریت و الاتلیت کہ درق نور بین ہور

oress.com

ا کید ایمان خفیق اور دوسرا ایمان تقسیدی ، نیز به بھی معلوم ہوا کدایمان محقیق کی طرح ایمان تقلیدی ہمی معتبر ہے جیسے بعض نوگوں کو ایمان کی پوری حقیقت معلوم نہیں ہوتی ۔ صرف اسٹال ایں جاتے ہیں کہ بھرا دین اسلام ہے اور ہم مسلمان کلمہ کو ہیں ، یہ ایمان تقلیدی ہے اور اللہ کے بال سہمی معتبر ہے۔

یبان بھاہرایک اشکال ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہی تابت قدم رکھتے ہیں اور وہی بجلاتے ہیں تو بھر نیلتے والا بے تصور ہواای وموردالزام کیوں تفہر ایا جاتا ہے۔ اس کا ایک جواب تو لفظ " فیضلُ اللّٰہ الظّلِمِیْنَ " ہے ہوگیا کہ وہ اپنے ظلم کی وجہ ہے بیل گئے، ایک جواب تو لفظ " فیضلُ اللّٰہ مَا فِیضَاءً" میں دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہو چاہتا ہے کرتا ہے، وہ جے چاہ ہرایت سے نواز ہے اور تابت قدم رکھے اور جے چاہ کہ وہنوں کو کیوں تابت قدم رکھا اور جے چاہ کہ وہنوں کو کیوں تابت قدم رکھا اور جے جاہے گراہ کرے، اس کی بارگاہ میں بیسوال ہیں ہوسکتا کہ مومنوں کو کیوں تابت قدم رکھا اور خاہوں کو کیوں تابت قدم رکھا اور خاہوں کو کیوں تابت قدم رکھا ہور خاہوں کو کیوں تابت قدم رکھا ہور خاہوں کو کیوں تابت قدم رکھا ہور خاہوں کو کیوں کو ایک مومنوں کو کیوں تابت ہے جو ایک حاسب ہوتا ہے وہ اپنی حکمت اور مشیت ہے جو مناسب ہوتا ہے وہ میں معاملہ کرتا ہے۔

حضرت شاہ ولی القد محدث دھلوی ہیں۔ فرماتے ہیں کراس آیت ہیں ایک خاص استوب ہے ایمان اور کفر کے فرق کو بتایا ہے، وہ بدکہ دین اسلام کی مثال ایک نہایت معدہ وشیری نفع بخش بھل دار درخت بیسی ہے جو عالم ملکوت ہے اتار کر مکہ میں تصب کیا گیا جوعوا ور رفعت کی وجہ ہے بہلائے کا مستحق ہے کہا سی جز زہین میں قائم بوئی اور الحراف عالم میں بھیلی گئی بوئی اور الحراف عالم میں بھیلی گئی اور کلہ ناپاک کی مثال ایک ناپاک اور خراب ورخت بیسی ہے جیسے وگ گندگی کی وجہ سے اور کلہ ناپاک کی مثال ایک ناپاک اور خراب ورخت بیسی ہے جیسے وگ گندگی کی وجہ سے اعماز کر بھینک دیتے ہیں اور وہ سر ہزئین ہونے پانا اس طرح جو کفر و شرک عالم میں کھیلا ہوا تھا اس میں اور وہ مر ہزئین ہونے پانا اس طرح جو کفر و شرک عالم میں عال بیان فر مایا ایک گروہ وہ تھا کہ جو اعل کھرجن میں سائی وکوشاں تھا اور دو مراگر وہ وہ تھا کہ جو کفر کا بیشوا اور کفر و شرک کی تروی کی میں سائی وکوشاں تھا اور دو مراگر وہ وہ تھا کہ اند تعالی اللہ تعال

ress.com

ور جات بلند کرے گا اور دوسرے گروہ کی اللہ تعالی نے قدمت کی جس نے اللہ تعالیٰ کی فعمت ہیں جس نے اللہ تعالیٰ کی نفست بیتی دسین حق کو کفر اور صلالت سے تبدیل کر رکھ تھا اور آخرت بیس ان کا برا تھا اللہ قرار دیا، پہلے گروہ کے معداتی اولین، مباجر بین اولین بیس جن کے سروفتر ابو بحرصد ایت واقت جس کی وجہ سے دین اسلام نے رواج پایا اور دوسرا گروہ جہلائے قریش تھا، اس گروہ کا سروفتر ابوجمل تھا، گروہ اول کے مقابلہ بیس گروہ بائی والے ولیل وخوار اور بنا و مصیبت میں گرفہ کا در آب سے توفیق الی سراد ب جو بندہ کو قبر بیس عطاکی جاتی ہے اور جس وقت مشر کیراس سے آئر سوال کرتے ہیں تو دہ بتوفیق الی مراد ب بتوفیق الی مراد ب بتوفیق الی مراد ب بتوفیق الی مراد ب بین تو وقت مشر کیراس سے آئر سوال کرتے ہیں تو دہ بتوفیق الی راست جواب دیتا ہے۔''

[ازالة المخفاء، معاوف القرآن مولانا كالملحلوق ملخصةً ج ٢٠ ص ١٣٣ تا ص ١٣٩] خلاجها عليه pesturdubooks.

oress.com

(ry)

## ﴿ خوابِ غفلت میں بڑے لوگوں کا حال ﴾

### آيتِ كريمه:

﴿ وَ لَقَدُ ذَرَانَا لِجَهَنَّمَ كَثِيْرًا مِّنَ الْحِنِّ وَالْإِنْسِ رَسِطَ لَهُمُّ قُلُونٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا ۗ وَ لَهُمْ اَعْبُنَّ لَا يُنْصِرُونَ بِهَا ۚ وَلَهُمُ اذَانٌ لَا يَسُمَعُونَ بِهَا ۚ أُولِيْكَ كَالْاَنْعَامِ مَلُ هُمْ اَضَلُ ۗ اُولِيْكَ هُمُ الْعَلْهُلُونَ ﴾ الاعراف: ١١٤٥

#### ترجمه:

''اورہم نے دوزخ کے لیے بہت ہے جن اورانسان پیدا کیے ہیں، ان کے بل ہیں ان سے بچھتے نہیں اور ان کی آٹکھیں ہیں ان سے و کھتے نہیں اور ان کے کان ہیں ان سے سنتے نہیں وہ چو پاؤل کی طرح میں بلکدان سے بھی زیادہ ہے راہ کی لوگ عافل ہیں۔''

### تشريح

مطلب یہ بھرآیات فداوندی کا نزول ہوایت ہی کے لیے ہوا ہے اور بظاہر ہوایت کی کے لیے ہوا ہے اور بظاہر ہوایت کا سب بھی آیات میں لیکن ہوایت اور گرائی کا اصل سب تھا ، وقد رہے ، اس لیے سہ ہم نے دوزخ کے لیے بہت ہے جن و انسان بیدا کیے جی ، تاکہ وہ فدا کے تئور (ووزخ) کا ایدھن بنیں، جس طرح ہم جنت کے رزاق ہیں ای طرح جہم کے بھی رزاق ہیں ، ہم نے بہت سے جنوں اور انسانوں کو جہم کے رزق کے لیے بیدا کیا ہے ، ہم مالک مطلق اور خالق مطلق جیں ، جو جا ہیں کریں ، بندہ کا فرض ہے کہ بلاچوں و چرا اللہ کی اطلاعت اور بندگی بجالا کے اور قضا وقد رکے اسرار ورموز کو اللہ کے میرد کردے۔

آ مے فرماتے ہیں کہان محکرین اور سعاندین کے دِل ہیں تکران دلول سے حق

oress.com

کوئیں تیجھتے اوران کی آنکھیں ہیں تمران آنکھوں ہے آیات قدرت اور والآل موج ہے کوئیں کوئیں جھتے اور ان ن اسٹیں ہیں سرس ۔ رب ۔ یہ اور ان کی اسٹی اور ان کی سے ، آگھلا اللہ ان کے ان کھی ہے ، آگھلا اللہ ان کوئیں سنتے ، یعنی ول بھی ہے ، آگھلا اللہ ان کوئیں سنتے ، یعنی ول بھی ہے ، آگھلا اللہ ان کوئیں سنتے ، یعنی ول بھی ہے ، آگھلا اللہ ان کوئیں سنتے ، یعنی ول بھی ہے ، آگھلا اللہ ان کوئیں سنتے ، یعنی ول بھی ہے ، آگھلا اللہ ان کوئیں سنتے ، یعنی ول بھی ہے ، آگھلا اللہ ان کوئیں سنتے ، یعنی ول بھی ہے ، آگھلا اللہ ان کوئیں سنتے ، یعنی ول بھی ہے ، آگھلا اللہ ان کوئیں سنتے ، یعنی ول بھی ہے ، آگھلا اللہ ان کوئیں سنتے ، یعنی ول بھی ہے ، آگھلا اللہ ان کوئیں سنتے ، یعنی ول بھی ہے ، آگھلا اللہ ان کوئیں سنتے ، یعنی ول بھی ہے ، آگھلا اللہ ان کوئیں سنتے ، یعنی ول بھی ہے ، آگھلا اللہ ان کوئیں سنتے ، یعنی ول بھی ہے ، آگھلا اللہ ان کوئیں سنتے ، یعنی ول بھی ہے ، آگھلا اللہ ان کوئیں سنتے ، یعنی ول بھی ہے ، ان کوئیں سنتے ، یعنی ول بھی ہے ، آگھلا اللہ ان کوئیں سنتے ، یعنی ول بھی ہے ، ان کوئیں سنتے ، یعنی ول بھی ہے ، ان کوئیں سنتے ، یعنی ول بھی ہے ، ان کوئیں سنتے ، یعنی ول بھی ہے ، ان کوئیں سنتے ، یعنی ول بھی ہے ، ان کوئیں سنتے ، یعنی ول بھی ہے ، ان کوئیں ان کوئیں ان کوئیں ان کوئیں ان کوئیں ہے ، ان کوئیں سنتی ان کوئیں ہے ، ان کوئیں سنتے ، ان کوئیں ہے ، بھی ہے اور کان بھی ہے مُرتو نیل خداوندی ند ہونے کی وجہ سے راو بدایت م ہے۔ ایسے اوگ، جواہیۓ حواس اور توائے ادرا کید کو ونیائے فالی کی مذات وشہوات کی طرف متوجہ ر کھتے ہیں، چو یاؤں کی مانند ہیں، جن کی زندگی کامقصود ہی کھانا، پیٹا اور سونا ہے۔ بلکہ یہ لوگ ان سے بھی زیادہ ہے راہ ہیں، یعنی پڑو پائے تو اپنے ما لک اور اپنے آننع و نقصان کو پیچاہتے ہیں لیکن پہنوگ انسان ہونے کے باوجود آخرت کے نفع ونقصان کونیس پہنچا تے۔ بیاوگ وہ میں کہ جو قوجہ دلائے کے باوجود آخرے سے باکل نافل میں ۔اس لیے کہ ان ک شہوت نفسانی ان کی مقتل پر غالب ہے، اپنے آن لوگوں کو اللہ تفاتی نے جنہم کے لیے پیدا کیاہے،ان کے جنمی ہونے کا سب نہ کورہ صفات میں۔اور تضاء وقدرا مذہ کا فعل ہے، وہ ما لک ومختارے جوجاہے کرے۔اس کی تقدیر کو کوئی نہیں جانتا کہاس نے تقدیر میں کیا لکھا ہے۔اس نے انسان کو پیدا کیااورائے فاص فضل وکرم ہے اس کو عفل وقدرت اوراراوہ عطا فرمایا انسان و نیا کے مشکل ہے مشکل کام اس عقل اور قدرت کے ڈر بعیہ انجام دیتا ہے اور دنیا کے کامول میں تک و دوکرتا رہنا ہے الیکن جب آخرت کے کی کام کا ذکر آتا ہے تو مجور بن جا ؟ ہے اور کہتا ہے کہ تقدیم میں ایسا ہی لکھا ہے۔ میر تمام برنے میں جو شغوائی کے قابل تیس ہے۔ اِمعارف الفر ان مولانا کا تعصوی، ج ۴ ص ۱۹۷، ۹۸، ۱ يهال وقنعديه بيائي كدايسة محروم القسمت لوگ كمي چيز سے فائد ونہيں افعاتے ، تمام اعضا ، ہوتے ہیں مگر تو تیں سب ہے سلب ہو جاتی ہیں ، اندھے بہرے اور کوئے بن

تمام اعضا ، ہوتے ہیں مکر تو تش سب سے سلب ہو جائی ہیں ، الدھے ہیر سے اور گوتے ہیں الدھے ہیر سے اور گوتے ہیں کر ساری زندگی گڑھے ہیں ہی گڑ اور دیتے ہیں ، اگر ان جی خیر یاتی ہوئی تو اللہ تعالی اپنی یا تیں انہیں شد ہیں اور ان بنی کرج تے ہیں ، انہیں ذکر رشمان سے اعراض کرتے کی سزایہ میں ران کے والی ہی تحصیل اندھی ہوئی ہیں ، انہیں ذکر رشمان سے اعراض کرتے کی سزایہ می کہ شیطان کے بھائی بن گئے ، راو جن سے دور جا پڑے ، گر بھی ہی رہے ہیں کہ ہم راست گواور راور است پر چیل رہے ہیں ۔ ان ہم اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں ، کیونکہ میں فور کرتے ہیں اور نہ ہدایت کو دیکھتے ہیں اور شدی اللہ کے ادکام میں فور کرتے ہیں اور نہ ہدایت کو دیکھتے ہیں اور شدی اللہ کے ادکام میں فور کرتے

### تعارض:

#### جواب.

پہلی آیت میں تخلیق کے مقصد کو بن کا بیان ہے اور دوسری آیت ہیں مقصد تشریعی کا ذکر ہے۔ لین تمام جن وانس کی تخلیق کا تشریعی مقصدتو ہیں ہے کہ وہ اللہ کی علاوت کر یہ کین ال حکمتوں اور مصلحتوں کی وجہ ہے جن کو اللہ تعالیٰ عی جہنے ہیں ، بہت ہے جن وانس کی بید اکش کی تکو بنی عایت ہے ہے کہ وہ عباوت ند کریں اور جہنم میں واخل ہے جن وانس کی بید اکش کی تکو بنی عایت ہے ہے کہ وہ عباوت ند کریں اور جہنم میں واخل ، وں ، جب دونوں مقصدوں کی نوعیت جدا بعدا ہے تو ان آیات میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ ابسان القرآن ج سم، ص ۵۳ معادف الفرآن مولانا کاندھنوی ج سم ص ۱۹۹

besturduboo!

 $(r_{\perp})$ 

## ﴿ مبعودانِ باطل کے نقائص ﴾

#### آيتِ كريمه:

﴿إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ عِبَادٌ اَمْنَالُكُمْ فَادْعُوهُمْ اللَّهِ عِبَادٌ اَمْنَالُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلَيْسَمَّعُونَ اللَّهِ عِبَادٌ اَمْنَالُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيُسُمَّعُونَ بِهَا أَنْ اللَّهُمُ الْمُو يَيْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمُ الْمُنْ الْمُو يَيْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمُ الْمُنْ الْمُونُ يَيْطُونَ بِهَا عَلَى اللّهُمُ الْمُنْ اللّهُمُ الْمُنْ اللّهُمُ اللّهُمُ الْمُنْ اللّهُمُ الْمُنْ اللّهُمُ اللّهُمُونُ اللّهُمُونُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُونُ اللّهُمُ اللّهُمُونُ اللّهُمُونُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُونُ اللّهُمُ اللّهُمُونُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُونُ اللّهُمُ اللّهُمُونُ الللللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ الللّهُمُ الللّهُمُ الللّهُمُ اللّهُمُونُ الللّهُمُ اللّهُمُلْمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ الللللّه

والأعراف ١٩٣٠م

dpress.com

#### 7.جمه

'' تم لوگ خدا کو بھوڑ کر جنہیں پارتے ہو وہ تو محض بندے ہیں جیسے تم بندے ہوان کو بھار کر دیکھو بہتم رک بھار کا جواب دیں ،اگر تم ہے ہو، کیا یہ پاؤٹ دکھتے ہیں کسان سے چلیں؟ کیا یہ ہاتھ رکھتے ہیں کسان سے پکڑیں؟ کیا یہ آتھ جیس رکھتے ہیں کسان سے دیکھیں؟ کیا یہ کان رکھتے ہیں کسان سے منیں؟۔''

### تشريح

ان آیات میں معبودان باطلہ کے نقائنس کا ذکر ہے جوان کے معبود نہونے کی دلیل ہیں بلکہ وہ قوائنے پرستارول ہے بھی بدتر ہیں، نسان کے باتھ ہیں، نسان کے بیر، نہ ان کی سنگھ ہے، نسان کے کان، وہ تو اپنے پرستارول کی آ واز بھی نہیں من سکتے، بھران کی پرستی کیوں کرتے ہیں 'اب ارشاد ہوتا ہے کہ جن کوتم اللہ کے سوابکارتے ہوہ تمہارے ہی طرح کے عاجز بندے ہیں، بندے سے مرادیہ ہے کہ وہ تمہاری طرح خدائے مملوک اور

ess.com

گلوق ہیں اور ایک می تل ووسرے مماثل کے حق میں معبود نہیں ہوسک اور اگر تہا را خوال ہے ۔
ہے کہ وہ تم سے افضل اور اکمل ہیں تو ان معبودوں کو پکاروں تو سہی ہیں ان کو جا ہے کہ لال تمہاری پکار کا جواب ویں اور تمہاری ورخواست اور معروضات کو قبول کریں ۔ اگر تم اس بات میں ہے ہوکہ وہ تمہارے معبود برحق بیں ۔ اس لیے کہ معبود برحق پر لازم ہوتا ہے کہ وہ اسپنا بند ہے کہ عرض ومعروض کو قبول کرے اور اس کی دعا اور پکار کا جواب دے ۔ وہ شہاری یا تو اب دے ۔ وہ شہاری یا تو اب دے ۔ وہ شہاری یا تو بات ہی موجود ترمیں ہیں جو آیک معمولی افسان کو حاصل ہوتے ہیں ۔

dpress.com

جیمین لے جائے تو سیاس سے والیس نہیں لے سکتے ، طالب اور مطلوب وونوں بی بودی۔ ہیں۔''

۔ تبین لے سکتے ، وہ بھلاتمہارے رزق اور مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ نہیں لے سکتے ، وہ بھلاتمہارے رزق اور مدد کیسے کر سکتے ہیں؟

دھزت ابراہیم طلیں انٹہ علاقے نے اپن قوم سے فر مایا تھا کہ کیائم ان چیزوں کی عبدت کرتے ہوجہتیں خود گھڑتے اور یہ نے ہوا وہ شاہے پیاریوں کی مدو کر سکتے ہیں اور نہ خود ان بیال اللہ علاقے ہے ان بتوں کو پاش پاش میں اور نہ خود اپنی مدوکر سکتے ہیں ،حتی کہ ابراہیم طلیل اللہ علاقے ہے ان بتوں کو پاش پاش کہ کردیا ،لیکن ان سے بہتہ وسکا کہ اپنے آپ کو ان کے باتھ سے بچا لیتے ، ہاتھ میں کلہاڑی کے کر سب کا صفایا کردیا اور ان معبود ان باطل سے بہتی نہ ہوسکا کہ سی طرح آ اپنا بچاؤ کر لیتے ۔

oress.com

ذھونڈ اتو کنو کیں جی نظر آیا کہ کتے کے مردہ بیج کے ساتھ پڑا ہوا ہے۔اب ایسے بت اور بت پرتی سے نفرت ہوگئی اور اس نے بیشعر کہا:

تاللّٰہ لوکنت اللها مستدن لم تک و المکلب جمیعا فی قرن یعنی قائرتم واقعی خدا ہوتے تو کؤکمی ش پلنے کے ساتھ پڑے ہوئے تہ ہوتے۔''

پھرسرور کا نکات سٹھ ایکنے کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مشرف با اسلام ہو سے اور اُحد کی اِس سے اور اُحد کی اُڑ ائی میں جام شہادت نوش کیا۔

حفرت ابرائیم خلیل الله عبائل نے والد سے فرمایا کہ اے ابا جان! آپ

ان کی عباوت کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتے ہیں، نہ و کھتے ہیں، نہ آپ کو نقع و تقصان پہنچا

ہے ہیں، نہ آپ کے کمی کام آ کھتے ہیں؟ آئیں پکارنا نہ پکارنا برابر ہے، یہ تو تمہاری طرح
عاجز، بے بس اور الله کی علوق ہیں، بتاؤ تو سمی، انہوں نے تمہاری ہمی فریادری کی ہے؟ یا ہوں تمہاری پکار کا جواب دیا ہے؟ حقیقت ہیں تم ان سے افضل اور اعلیٰ ہو، کو تکہ تم
و کھتے، شنتے، چلتے بھرتے اور ہو لئے جالتے ہو، یہ تو اتنا بھی نیس کر سکتے، اچھا، تم ان سے میرا کچھ بگاڑ نے کی درخواست کرو، میں اعلان کرتا ہوں کہ اگر ان میں طاقت اور قد رت ہوتو بلاتا ال ابنی ہوری طاقت سے جو ہرا کچھ بگاڑ سکتے ہوں تو بکاڑ لیس، سنو! میں تو اللہ تو اللہ کو بنا اور گو بگاڑ ہیں، سنو! میں تو اللہ تعالی کو بنا بنا درگار کہ ہوں ہوتی جھے بچانے والا ہے اور تھے کائی ہے، اس پر میرا بھروسہ سے میں میں بلکہ ہر نیک بندہ بھی کرتا ہوا دوہ اسے تمام سے غلاموں کی مفاظت کیا ہوں کہ کرتا ہوار کرتا ہے اور کو افظ و تی ہے۔

حضرت ہود علائے سے آپ کی قوم نے کہا کہ ہمارا تو خیال ہے کہ تم جو ہمارے معبود دوں پر ایمان نہیں رکھتے ،اس لیے انہوں نے تھتے ان مشکلات میں ڈال دیا ہے ،اس کے جواب میں اللہ کے بیٹیر نے فرمایا کرستو! میں تم کواوراللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں اور ملی الا علان کہتا ہوں کہ میں اللہ کے سواتمہارے تمام معبودوں سے بری ، بیڑا راوران کا وشمن ہوں ،تم میرا جو بچھ بگاڑ سکتے ہو بگاڑ لو، میرا مجروسہ اللہ کی ذات پر ہے، تمام جا تداروں کی

rdpress.com

بیثانیاں ای کے تبندیں ہیں، مرادب بی درست داہ پر ہے۔

حفرت ویراجیم خلیل الله عَلِین نظام نے بھی بھی فرماتا تھا کہتم اور تمہارے بزرگ جن کی تم پرسٹش کرتے ہو، میں ان سب کا دشمن ہوں اور جھے سے دور ہیں سوائے اللہ رب العالمين كے جس نے مجھے پيدائمي كيا اور ميري رجنمائي بھي فرمائي۔ آب نے اسے والد اور اپنی قوم سے بھی میکی فرمایا کہ میں تمہارے معبودان باطل سے بری اور بیزار ہوں سوائے اس بچمعبود کے جس نے مجھے پیدا کیا ، وہ میری رہتمائی بھی کرے گا ،ہم نے ای کلے کوان کی نسل ہیں ہمیشہ کے لیے باقی رکھا تا کہ لوگ اپنے باطل اور بے بنیاد خیالات کو ترك كردين، بمربطور تاكيد كے خطاب كر كے فرمايا كداللہ كے سوائم جن كو يكارتے ہووہ تمباری مدونیں کر کئے اور نہ ہی خود اپنے آپ کو نقع پہنچا کئے ہیں، بید معبودان باطل تو من بی نبیں سکتے ، تجھے تو یہ بظاہر آنکھوں والے دکھائی دیتے بیں لیکن در حقیقت ان کی اصلی آ تکھیں ہی نہیں ہیں کہ جن ہے یہ کسی کو دیکھ سکیں ، جیسا کہ ایک مبگر فرمایا کہ اگرتم انہیں يكاروتو دونيين بن سكتے ، چونكه دومحض تصاوير اور بت بين ، ان كي آئكميس بعي معنولي بين ، بطاہر تو يوں لگنا ہے كه ده و كيور ہے ہيں كيكن درحقيقت وه و كيونيس رہے، جونكه وه يقر بصورت انسان میں اس لیے خمیر بھی ذوی العقول کی نے کر آئے بعض کا قول ہے کہ اس ے مراد کفار میں لیکن قول اول بی بہتر ہے۔ امام ابن جرم مینید اور حضرت قبارہ مینادد کا مجى كي مخارقول ب- إنفسير ابن كثير ج1، ص ٢٣٩ تا ٢٥٠ ملخصاً **&&** 

press.com

(m)

# besturdubooks. ﴿ اطاعت خداوندي كاحكم اورتشبة بالكفّار كي ممانعت ﴾

#### آیت کریمه:

﴿ إِنَّا يُهَا الَّذِينَ أَمُنُوا آ أَطِينُوا اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَ لَا تَوَلُّوا عَنْهُ وَ أَنْتُمْ تَسْمَعُونَ۞ وَ لَا تَكُونُوا كَالَّذِيْنَ قَالُوا سَمِعْنَا وَ هُمْ لَا يَشْمَعُونَ۞ إِنَّ شَرَّ اللَّوَآتِ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ [الانفال: ٢٠.٢٠]

''اے ایمان والوا اللہ اوراس کے رسول کے تھم پر جلو اور اس ہے مت چروین کرماورویسے مت ہوجنہوں نے کہا کہ ہم نے سنااوروہ ہنتے میں، بدتر سب جانوروں میں میں اللہ کے بال وہی بہرے گو ﷺ میں جونبیں تجھتے۔''

گزشتہ آیات میں قرمایا تھا کہ اللہ تعالی ایمان والول کے ساتھ ہے، اب ان آیات میں اہل ایمان کو ہدایت و بیتے ہیں کہ انڈوجل شانہ کی معیت اور نصرت والمداد کا وار و مدار الله تعالی اور اس کے رسول مشجیات کی اطاعت پر ہے۔اگرتم اللہ تعالیٰ کی معیت و نصرت کے طلبگاراورخواہش مند ہوتواس کے لیے دوشرطیں ہیں، پیلی یہ کہ اللہ اور اس کے رسول میٹیڈیٹم کی ول و جان ہے ایس اطاعت اور فرماں برداری کرو کہ جس میں خیانت کا شائبہ تک نہ ہوواس لیے کہ خیانت وکال اطاعت میں نخل اور مانع ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کراہل ایمان پر لا زم ہے کہ وہ خدا کے یاغیوں اور اس کے شمنوں مینی کفار اور سنافقین کی

rdpress.com

مثا بهت اور مما ثمت سے اپنے آپ و محفوظ رقیس ۔ جیبیا کہ حدیث بیں ہے: ''میل النہ اللہ بقوم فیھو منھو '' لینی جو کسی قوم کی مشا بہت اختیار کرتا ہے وہ انہیں بین ہے شہار ہوگا۔
کوئی حاکم اور بادشاہ یہ برداشت نہیں کرسک کہ اس کی و فا داری کا دئو بدار اس کے دشمنوں کا ہم ایس ہم شکل اور ہم رنگ ہے ، اس طرح دعویٰ تو ایمان کا ہو، خدا ورسول سٹ بائی کی ہم محبت کا ہوئیکن صورت وشکل اور طرفه معاشرت سارا کا سارا خدا ورسول کے دشمنوں کا سام ہو۔ بیدر پردہ اجہاع طعدین ہے جوعقلاء اور حکما ، کے نزدیک بالکل احمد نہوئی ہے۔
اس لیے ان آیات ہیں اوال اللہ تعالیٰ نے کائل اطاعت و فرماں پرداری کا حکم دیا اور ٹائیا اسلام کے دشمن لین کھار و منافقین سے مشابہت کی ممافعت فرمائی اور پھرائی کے ساتھ اسلام کے دشمن لین کھار و منافقین سے مشابہت کی ممافعت فرمائی اور پھرائی کے ساتھ سٹ ہرکی خدمت میں ان کوشر الحدواب (بدیرین جانور) فرمایا تا کہ کھار و منافقین سے مشاببت کی ممافعت فرمائی اور پھرائی کے ساتھ سٹ ہرکی خدمت میں ان کوشر الحدواب (بدیرین جانور) فرمایا تا کہ کھار و منافقین سے مشاببت کی ممافعت فرمائی اور کھرائی کے ساتھ مشاببت دیما شکت کی قباحت و شناعت خوب واضح اور ذبی نشین ہوجائے۔

رتصبير معارف القران مولانا كاندهلوي، ج٣٠ ص ٢٢١ تا ٢٢١ ملحك

ess.com

حافظ ابن کثیر رحمة الغد علیه ان آیات کی تغییر و تشرق بین فرد سے ایس کی است کی تغییر و تشرق بین فرد سے ایس کی است نقول کی طرح نظاہر مانے والا ظاہر کیا سیکن حقیقت بی به بات تیس ہے اور ایسے ایس اور بے عظی اور جمافت ہے گا م بیس اس لیس اور جمافی اور جمافت ہے گا م بیس اس ہے کہ قمام جانور بھی الند تعالیٰ کے زیر فر مان بین جوجس کام کے لیے بیدا کیا گیا ہے وو اس بیس مشغول ہے گر بیاوگ ایسے بیس کہ بیدا تو کیا تھے بیں مباوت و بندگی کے لیے کہن تقریب کیا تا تی جس مباوت و بندگی کے لیے کہن تا اور کیا تا تی جس کیان کافروں کے ساتھ تشہید دی گئی ہے کہنا کی ان کافروں کے ساتھ تشہید دی گئی ہے کہنا کی بیانی کو جانوروں کے ساتھ تشہید دی گئی ہے کہنا کی کام کی مثال ایس ہے جسے والی این کو آواز و نے تو سوات ندا اور بیارے بچھ کے کہن ہیں۔

محمد بن اعماق رئينيد كہتے ہيں كدائ ہے مراد منافق ہيں۔ اصل بات يہ ہے كہ اس ہے مشرك اور منافق دونول مراد ہيں ، كيونكہ دونوں ميں نہم ہے اور مقنی سليم نام کی چئ نہيں ہوتی اور نہ ہی عمل صالح کی اُنٹری تو اُنٹل ہوتی ہے۔ اُنفسیر اس محسوح ۲۰ صر ۱۲۵

## موال:

اس کی کیا ہوہ ہے کہ القداند کی کے اس ارشاد مہارک میں ۔''یا آٹیکا الَّلَّذِیْنَ 'مَنُوْ آ اَطِیْعُو ' اللَّهُ وَ رَسُولَهُ وَ لَا عَوَلَوْ اعْنُهُ'' امرِ اطاعت میں آو عشیری وَکرفر ہایا اور نبی کے سلیلہ میں مفر جنمیر (عَنْهُ) کے کرآ ہے ؟

## جواب<u>اول</u>:

بس طرن الفت عرب میں اسم مقرد بول کر تشنیه اور جن مراد ایا جاتا ہے ای حرن مفرد خمیر ذکر کرے اس سے تشنیه کی شمیر مراد کی جاتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے: "وَ اللّٰهُ وَ رَسُولُهُ اَحَقُ اَنْ يُوضُولُهُ" اور مراد يُوصُولُهُ الله سَار اَسْت کريمه میں بھی اس طرح اوا ہے، چنانچ معتی ہے اوگا کہ "وَ لَا قَوَلُواْ عَنْظُهُ الله اَلَا وَوَل سے رواز والی شرکہ و۔ Joress.com

جواب ثاني:

besturdubooks. صرف اللَّه تعالَىٰ كَ طرف "عَنْهُ" كَيْمُمِير راجع كرنے كے اعتبار ہے تمير كومفرو لائے ، کیونکہ اصل ملڈ تعالٰی کی اطاعت ہے ، نیز اس لیے کہ اللہ تعالٰی کی اطاعت اور رسول سَاتُنِيانَيْنَمُ كَى الطاعت آلين مين لازم وملزوم ہے، حبيبا كدارشادِ خداوندي ہے: "مَنْ بُيطِع الرَّسُولَ فَقَدْ اَطَاعَ اللَّهَ \* يَهِرَ الِك اور مِنَّام يرِفْرِ لمايا: "إِنَّ الَّذِيْنَ يُبَا يعُونَكَ إنَّهُمَا يُبَايِعُونَ اللَّهُ" جِنَا نُجِيرٌ ول سے اعراض اور روگر دانی دراصل الله تعالیٰ ہے اعراض اور روگردانی ہے،اس بناء برصرف اس (الله تعالیٰ) کے ذکر براکتفا ، کیا گیا۔

#### جواب ثالث:

آست برا میں "عَنهُ" کی تغمیر تھم کی طرف داجع ہے نہ کہ صرف رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کی طرف ،معنی یہ ہوگا کہ اس تھم ہے اور اس جیسے دیگرا دیکام ہےاعرانش اور روگر دافی ته کرو به

#### جواب ِرابع:

"وَ لَا مُوَلُّوا عَنْهُمَا" (مَنْزِ كَمَ مَهِ) الله لِينِين فرماياه تاكه لفظ الله كو مقدم کے بغیر اللہ ورسول میٹھائیٹر دونوں کوایک ہی لفظ میں ذکر کرنے سے حضور نبی کریم *سٹھنٹینج کے*ادب میں کو کی تقصیم اور کو تا ہی لازم نہ آ ہے ، کیونکہ ایک صدیب مبارک میں اللہ و ر سول ما تُجالِيَا وونوں کو ( ایک ساتھ ) تشنہ کی ضمیر ہے ساتھ لانے ہے منع قر ہایا گیا ہے۔ جبیا کہ منقول ہے کہ ایک خفیب نے جب لوگوں ہے خطاب کرتے ہوئے یہ اسلوب الْقَيَارَكِيا: ''هَنُ أَطَاعَ اللَّهُ وَ رَشُولُهُ فَقَدُ رَشَدَ وَ هَنُ عَصَاهُمًا فَقَدُ غَولى'' تَو ر سول کریم سٹی پہلم نے اسے قرمایا کرتم اپنی قوم کے برے خطیب ہو ہتم نے بیوں کیوں نہیں كَمِازُوْ مَنْ عَصْبِي اللَّهُ وَ رَسُولُهُ فَقَدُ غَولِي؟" إنكات الغرازي

wress.com besturdubooks.W

(44)

# ﴿ جِهاد کے ظاہری و باطنی آ داب ﴾

## آیبت کریمہ:

﴿وَ لَا نَكُونُوا كَالَّذِيْنَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَراً وَّ رِنَاءَ النَّاسِ وَ يَضُدُّونَ عَنْ سَبِيُلِ اللَّهِ ﴿ وَاللَّهُ بَمَا يَعْمَلُونَ مُحِيُظُ ﴾ الإنفال: ٣٦

''' دران لوگول کی طرح نه بنوجوایئے گھروں ہے اتراتے ہوئے ورلوگوں کو دکھانے کے لیے تکلے اور انٹدی راہ سے رو کتے ہیں اور لشرقعه کی ان کے اعمال کا احاطہ کرنے والے ہیں''

ابوجہل اشکر لے کر بری وهوم وهام اور ہاہے گاہے کے ساتھ نگا تھا تا کہ مسلمان مرموب ہو جا کیں اور دوہمرے قیائل عرب پرمشر کین کی وھاک بیٹھ جائے مراستہ ميں ابوسفيان كا پيغام پينيا كەقافلە تخت خطرہ ہے ﴿ وَكَا بِالْبِهِمْ مَكَ كُولُوتْ جَاءَ مَا بُوجْهِل نے نہایت غرور ہے کہا کہ ہم اس وقت واپس جائے میں جب کہ بدر کے چشمہ برچھنج کر تجلس طمرب و نشاط متعقد کرلیں، گانے والی عور نیں خوشی اور کا میابی کے گیت گائیں، شرابیں بئیں،مزے اڑا کمی اور تین روز تک اونٹ ذیج کر کے قبائل عرب کی ضیافت کا انظام کریں ہ تا کہ بیان عرب میں ہیشہ کے لیے جوری یادگار رہے اور آئیند و کے لیے ان مٹی بجرمسعانوں کے حوصلے بہت ہو جائمیں کہ پھرتمھی جہارے مقابلہ کی جراکت ند کریں ایسے کیا خرتھی کہ جومنصوبے ہاندھ رہے ہیں اور تجویزیں ہوج رہے ہیں وہ سب

dpress.com

خدا کے قابو میں ہیں، چنے وے بانہ چلے وے، بلکہ جائے ان ہی پران وکلے وہائی۔
جی ہوا، بدر کے پائی اور جام شراب کی جگہ انہیں اوت کا پیالہ بینا پڑا بحفل سرور وانشاط تو اس منعقد شرکر شے بان فوحہ وہ اتم کی تعقیل '' بھر'' ہے'' مگہ '' نف بچھ گئیں ، جو مال نفاخر ونمائش میں خربی کرنے چاہیے تھے وہ مسلم نول کے لیے تقہ پنیمت بنا ایمان وقو دبیر کے وائی غلبہ کا بنیادی چھر بدر کے مید ن میں قصب ہو گیا، گو یا ایک طرح اس چھوٹ سے قطعہ ، زبین میں خدا تی لی نے روئے زمین کی ممثل واقوام کی قسمتوں کا فیصد فرما دیا۔ بہ مال اس آیت میں مسلمانوں کو آگا وفرم یا ہے کہ جہا دمخض بٹکا میں اکانت وخون کا ، م ٹیمن ، بلکے تظہم الشان عباوت ہے، عبادت پر اترانے یا دکھائے کے لیے کرے قبول ٹین ، بہتر تم تخر و غروراہ رشود و فراکش بین کفار کی چل مت چلو ہواند عنصانی صر ۲۳۶

 Apress.com

besturdubooks.wo

(r•)

# ﴿مشركين كے فخر و ناز كا جواب ﴾

#### آيب كريمه:

﴿ اَجَعَلْتُهُ مِفَايَةَ الْحَاتِجِ وَ عِمَازَةَ الْمَسْجِدِ الْحَوَامِ كَمَنُ امْنَ بِاللَّهِ وَ الْيُومِ الْأَحِرِ وَ جَاهَدَ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ ۖ لَا يَسْتَوْنَ عِنْدَ اللَّهِ \* وَاللَّهُ لَا يُهُدِي الْقَوْمَ الطَّلِمِيْنَ ﴾

والتوبة: 19

#### ترجمه

'' کیاتم نے حاجیوں کا پائی بلانا اور سحید حرام کا بسانا ہرا برخم را باس کے جوابیان لایا اللہ ہراور آخرت کے دن ہراور جہاد کیا اللہ کی راہ میں؟ اللہ کے تزدیک وہ ہرا برنہیں ہیں، اور اللہ راہنہیں دکھا تا ہے۔ انسان لوگوں کو۔''

## شانِ زول:

حضرت معمر بن بغیر روائن کہتے ہیں کہ میں منے رسول سٹھ آئی آئی کے قریب بیٹھا تھا
کہ ایک آ دی نے کہا کہ اگر ہیں جا جیوں کو پائی پلانے کے سوا اور کوئی عمل نہ کروں تو جھے
اس کی کوئی پرواہ نہیں ، دوسرے نے کہا کہ اگر ہیں سجیہ حرام کی تغییر کے سوا اور کوئی عمل نہ کروں تو جھے
بھی کروں تو جھے کوئی پرواہ نہیں ، تغییر نے کہا کہ تم نے جو بچھ کہا ہے اس سے زیادہ
افعنل جہاد فی سبیل اللہ ہے ۔ حصرے عمر فاروق جائے تھیں ڈائٹ دیا اور فر مایا کہ 'منے
رسول ساٹھ آئی تم کے پاس اپنی آ وازیں بلند نہ کرؤ' یہ واقعہ جمعہ کے دن کا ہے ، جب میں نماز
پڑھاوں گا تو اندر جا کر دسول اللہ ملٹھ آئی تم ہارے مختلف نے مسئلہ کے بارے فتو گ

طنب كروس كا، چنانچة معزت عمر جن فل ان دريافت كيا تو غدكوره آيت نازل جول ارواه مسلم عن المعسن بي على المعلواني ]

press.com

وائبی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کے مطابق حضرت عبداللہ بن عباس رہنی اللہ عنہما فرماتے میں کہ جب بدر کے دن عباس بن عبدالمطلب گرفقار ہوئے تو کئیے گئے کہ اگرتم اسلام لانے اور چرت و جباد کی وجہ ہے ہم پرسبقت نے گئے تو ہم بھی مسجد حرام کی تقبیر کیا کرتے تھے ، عامیوں کو پائی بلاتے تھے اور قید یوں کور پائی دلاتے تھے ، اس پر بیرآیت نازل ہوئی۔

حضرت حسن ، حضرت علی اورا مام قریخی فرماتے ہیں کہ فرکورہ آیت ، حضرت علی میں اور طلحہ بن شیبہ کے بارے میں نازل ہوئی ، اس لیے کہ ان سب نے فخر کا اظہار کیا تھا، حضرت طلحہ دی فؤر کا کہ میں بیت اللہ کا متول ہوں ، اس کی تنجیاں میر بے باتھ میں ہیں ، اوراس کے غلاف کی ذمہ داری ہمی میرے بیرد ہے ، حضرت عباس بن فؤ اللہ میں اور اس کے غلاف کی ذمہ داری ہمی میرے بیرد ہے ، حضرت عباس بن فؤ اللہ کے کہا کہ میں حاجیوں کو بانی پلاتا ہوں اور پانی بلانے کی ذمہ داری میرے پاس ہے ، حضرت علی دی فور کے کہا کہ میں حاجیوں کو بانی پلاتا ہوں اور پانی جا کہ ہیں نے تمام لوگوں سے پہلے حضرت علی دی فور کہا کہ میں اور میں نے جہاد جیسا عمل سر انجی م دیا ہے ، اس پر بید آیت بازل ہوئی۔

امام این میرین بینیا اور مرة الحمد انی بینیا قرماتے میں کد حضرت می وافق نے حضرت عباس بینیا کے کہا کہ کیا تم جمرت نہیں کرتے ؟ حضورا قدس اللہ آیا کہ ہے جا کر شہیں ملتے ؟ حضرت عباس بیانیا کے کہا کہ کیا میراعمل جمرت سے افضل نہیں ہے؟ کیا میں بیت اللہ کے عاجیوں کو پانی نہیں بلاتا ہوں؟ مسجد حرام کی تعمیر میں حصہ نہیں لیتا ہوں؟ اس پر فدکورہ آیت نازل ہوئی۔ اباب فرانی سجے شان نزول میں ۲۵۹، ۲۰۱

نشرت

مورہ تو بدکا آغاز اعلان براک سے ہوا تھا جو شرکین عرب کی اہانت اور تحقیر پر بنی تھا ،اس لیے مشرکتین مکدنے اپنی فضیلت ٹابت کرنے کے لیے بڑے فخر و ناز سے بید کہا ress.com

کہ ہم بہت سے نیک اٹھال بجالاتے ہیں، ہم سب برأت اور بیزاری کیول برنی کی ہیے، جم حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں ور جمیں یائی بلاتے ہیں اور مسجد حرام کی خدمت کر کے ہیں اور قرایش اس متم کے محاس ذکر کرتے متعداور ان پر اظہار فخر کرتے ہے ، ان آیات میں ان کے فخر و ناز کا جواب و یا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہتم ادے ریسب اٹھا کی ہے روٹ اور ہے جان میں وسب ہے اُفضل عمل ایمون واللہ بھرت فی سمبیل اللداور جہا د فی سمبیل اللہ ے ایر ن باللہ سے اللہ تعالی کے ساتھ صحیح تعلق قائم اور استوار ہوتا ہے ، ور اللہ تعالی کی خوشنوری کے لیےا ہے وطن ادر عزیز وا قارب ہے ججرت کرنا اللہ تعالی سے محبت کی دلیل اور عدامت ہے اور جب دنی سمبل اللہ ہے اس کی وفاداری ادر جا ٹاری کا تمغہ حاصل ہوتا ے، حاجیوں کو یانی یانے اور سحیہ ترام کی تقییر کاعمل اگر چہ نیک اعمال میں ہے ہے مگر اس کی قبولیت کی شرط مید ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسونی میٹیڈیٹے اور قیامت کے وان پر ا کمان لا یا جائے ، فیزنم زیز صنا ، زکو ۃ اوا کرنا اور دِل میں ٹوف خدا پیدا کرنا بھی اس کے لیے شروری ہے چونکہ قریش مکہ بیل ہے اوصاف موجود نہیں اس لیے ان کے میہ عمال ضائع اور رائیکال کئے ماگر بالقرض ن کے ای ل کالعدم اور ا کارت ندہمی ہوں تو ایمان باللہ ء بھرت اور جباد فی سیل اللہ ادر نماز وز کو قائے برا برنمیں ہو سکتے۔

چنا نچالتہ تعالیٰ قرباتے ہیں کہ کیا تم نے حاجیوں کے پوٹی پانے اور سجہ حرام کی تغییر کی خدمت بہالا نے کوال شخص کے برابر کردیا تو الشاور ہوم آخرت برایمان الیا، جو تمام عباوات کی جز ہے اور جس نے قدا کی راہ میں جہاد کیا اور اللہ کے کلمہ کو بلند کیا ہے دونوں فریق اللہ کے بال برابر نہیں اور اللہ تعالیٰ ان طالم وں کوائی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، منزل مقصود کی راہ نہیں دھاتے ، بہلوگ کفر اور شرک کرے خووا ہے اور ظلم کررہے ہیں۔ مظلب میہ ہر کو گور نے بیات کو ایمان اور جہاد کی تعمیر اور حاجیوں کے پوٹی بلانے کو ایمان اور جہاد کی تعمیر اور حاجیوں کے پوٹی بلانے کو ایمان اور جہادئی سینی القدے برابر مجھالیا ، بیقلط ہے، ہراز برابر تیمیں۔

امعارف الفرآن مولاما كالمتعلوي ج ١٠ص ١٩٩، ١٩٩ ملحصاً) علامه شمير الله عناني رينية ، ندكوره آيت كي تفيير ك ويل عن كلصة مين. oress.com

''مشرکتین مکدکواس پر بردانخر و ناز تھا کہ ہم حاجیوں کی خدمت کرتے ، اُنہیں یافی پلاتے ، کھانا کیڑا دیتے اورمنجد حرام کی مرمت یا نسوؤ تھیہ یا تیل بتی و فیرو کا انتظام کرتے ہیں ال اگرمسلمان این جهاد و بجرت وغیره پر نازان میں تو ہمارے باس عبادات کا بیدذ خیر دموجود ے، ( بلکہ ) ایک زبانہ حضرت عباس وافق نے بھی حضرت علی کرم اللہ وجبہ کے مقابلہ میں اس طرح کی بحث کی تھی (جیسا کہ شانِ نزول کی ذیل بھی گزرا) بہاں جہاد کے ساتھ ایمان باللہ کا ذکر یا تو اس لیے کیا کہ شرکین کے فخر و خرور کا جواب بھی ہو جائے کہ تمام عبادات کی روح ایمان بانشہ ہے اس روح کے بدون یانی بانا یا استحد حرام کی خدمت کرنا محض مردہ ممل ہے، تو یہ بے جان اور مردہ ممل ایک زندہ جاوید ممل کی برابری کیسے کرسکتا بِ؟" وَ مَا يَسُفَوى الْاَحْيَاءُ وَ لَا الْاَعْوَاتُ" (فاطر، دكوع ٣) اودا گرصرف موشين کے انتال کا باہمی موازنہ کرنا ہے تو ایمان باللہ کا ذکر جہاد نی سمیل اللہ کی تمہید کے طور پر ہوگا ،اصل مقصود جباد وغیرہ عزائم انٹال کی افضلیت کو بیان فرمانا ہے، ایمان کے ذکر ہے متعبد فرمادی کہ جہاد فی سبیل اللہ ہو یا کوئی ممل ، ایمان کے بغیر ﷺ اور لاشے محص ہے ، ان عزائم اعمال (جہاد و بجرت وغیرہ) کا تقوم بھی ایمان ہائلہ سے ہوتا ہے اوراس مکتہ کو دہ ہی لوگ تجھتے ہیں جوفہم ملیم رکھتے ہوں، ظالمین (بےموقع کام کرنے والوں) کی ان ها کُق تك رسما لَيَ تَهِين بموتى \_ [فوائله عنداني ص ٢٣٥ تا ٢٣٦ ملخصاً]

ជជជ

besturdubooks.

ress.com

(m)

# ﴿ تمام اشیاء کاخالق الله بی ہے ﴾

## آيب كريمه:

﴿ قُلْ مَنُ رَّبُ السَّمُواتِ وَالْاَرْضِ \* قُلِ اللَّهُ \* قُلُ اللَّهُ \* قُلُ الْفَهُ فَعُمَّا وَ لا اللَّهُ خَلُونَ لِانْفُسِهِمْ نَفُعًا وَ لا ضَرَّا \* قُلُ هَلُ يَسْتُوى طَرَّا \* قُلُ هَلُ يَسْتُوى الْلَّهُ شُرَكَا ءَ خَلَقُوا كَخَلُقِهِ الظَّلُمُ ثُلُ وَالنَّوْرُةِ مَا مُ جَعَلُوا لِلْهِ شُرَكَا ءَ خَلَقُوا كَخَلُقِهِ فَتَسَابَةَ الْخَلُقُ عَلَيْهِمْ \* قُلِ اللَّهُ خَالِقُ ثُكِلِ شَيْءٍ وَ هُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴾ الرعد 11

#### ترجمه

" آپ ہوچھیں کہ آسان وزیمن کارب کون ہے؟ کہدو کہ اللہ کہد دو، کیا بھرتم نے اللہ کے سواحی آئی بگڑے ہیں جو فقع و نقصان کے مالک نیس ہیں، کہدوہ کہ کیا اندھا اور بینا برابر ہو کتے ہیں؟ یا کیا اندھیر اور اجالا برابر ہوسکتا ہے؟ یا انہوں نے اللہ کے لیے شریک تھیرائے کہ انہوں نے بچھ بنایہ ہے جسے اللہ نے بنایہ ہے، بھران کی نظر میں پیدائش مشتہ ہوگئ، کہدوہ کہ اللہ ہے بیدا کرنے والا ہر جنے کا اور وی اکیلا زیرہ سے ہے۔"

# تشريح

 press.com

ہیں، حالانکہ دوسب عا ہزاور ہے ہیں بندے ہیں، وہ دوسروں کے کیا اپنے لفتے و تقصان کا بھی اختیار تہیں رکھتے، لبذا بیاور اللہ کے عابد کیے برابر ہو سکتے ہیں بیتو اندھیروں ہیں گم بیں اور رب کا بندونو راورا ہو لے تیں ہے، جفتا فرق اندھے اور بینے میں اور اندھیروں اور اجالوں میں ہے اتنا ہی فرق ان دونوں میں ہے۔

سورہ مریم میں فر مایا کہ'' زمین وآسان کی ساری مخلوق اللہ کے سامتے غلام بن کرآنے والی ہے،سب اس کی نگاہ میں اور اس کی گفتی میں میں اور ہرا کی تنہا تنہا اس کے سامنے قیامت کے روز حاضری دے گا۔''

پس جب سب بندے اور غلام ہونے کی حیثیت بھی کیسال ہیں تو ایک کا دوسرے کی عبادت کرنا ہوئی حمافت اور تعلی بے انصافی نہیں تو اور کیا ہے؟ پھر اس نے رسولوں کا سلسلہ رونے اول سے جاری رکھا، ہرا کیک نے میںسبق دیا کہ ایک اللہ ہی لائق عبادت ہے، اس کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، لیکن انہوں نے ندا قرار کا پاس کیا، نہ رسولوں کی تعلیم کا لحاظ کیا، بلکہ ان کی مخالفت کی اور ان کو جمتلایا تو ان پر کلہ ، عذاب 40ress.com

صادق آئیا، پروردگار نے ان پرظلم نہیں کیا۔ انفسبو ابن کھیر ج ۳۰ ص ۲۰، ۲ انہا کہ اللہ علام شہر احمد عنائی بہتیہ اس آیت کی تغییر میں رقم طراز میں کہ جب ریوبیت کا لاہ اقرار صرف خدا کے لیے کرتے ہوتو پھر مدد کے لیے دوسرے جاتی کہاں سے تجویز کر لیے، حالانکدوہ ذرا برابر نفی و نقصان کا متعقل اختیار نہیں رکھتے اور موحد و شرک میں فرق ایسا ہے جیسے بینا اور نابینا میں اور تو حید و شرک کا مقا بلدامیا بھی جیسے نور کا ظلمت سے ، تو کیا ایسا ہے جیسے بینا اور نابینا میں اور تو حید و شرک کا مقا بلدامیا تھی جیسے نور کا ظلمت سے ، تو کیا ایک اندھا مشرک جو شرک کی اندھیر یوں میں بڑا ٹا کس ٹو کیاں مار رہا ہوائی مقام پر بینی سکتا ہے جہاں ایک موحد کو پنجا ہے جو تھی رہا تا کس ٹو کیاں مار رہا ہوائی مقام پر بینی انسانی کے صاف راستہ پر چل رہا ہے؟ ہرگز دونوں ایک تنجہ پر نہیں پنج سکتے ، اور جیسی انسانی کے صاف راستہ پر چل رہا ہے؟ ہرگز دونوں ایک تنجہ پر نہیں پنج سکتے ، اور جیسی انسانی کے صاف راستہ پر چل رہا گیا و تو ایک تھی کا پر اور ایک تیجہ پر نہیں گئے سکتے ، اور جیسی بنا دیکے کر ان پر خدائی کا شیہ ہونے کیا و دونو ایک تھی کا پر اور ایک پھرک ٹا نگ بھی نہیں ، پر ایک عاج دیکے ، بلکہ تمام چیز دل کی طرح خود بھی اس اس کیلے زیر دست خدائی گلوتی ہیں ، پھر ایسی عاج اور مجبور چیز دل کو خدائی کے تحت پر بھا دیتا کس قدر گتاخی اور شوخ چشمی ہے ۔ وفواند عصانی صرہ ۲۲ )

آیب مبارکہ میں "نفیلی" سے مراد مشرک ہے جو دلائل واضح ہونے کے باوجو دتو حید کوئیں مانتا اور "بَصِیْرٌ" سے مراد موصد ہے، ای طرح "ظُلْمَاتْ" سے تفرو شرک کے اند جرے اور "نُورٌ" سے تو حید کی دوشنی مراد ہے۔

ជ្ជជ្

besturdubo

(rr)

# ﴿الله كِمثْل كُوبَيْ نبيس ﴾

#### آيت کريمه:

﴿ وَلَا تَضُوِبُوا لِلَّهِ الْاَمْنَالَ \* إِنَّ اللَّهَ يَعُلَمُ وَ آنْتُمُ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [النحل: ٨٣]

تزجمه

" لیس تم الله کے لیے مثالیس میان ند کرو، ب شک الله تعالی جانیا بهاورتم نیس جائے۔"

تشرتك

مشرک کہتے تھے کہ مالک اللہ ہی ہے، یہ لوگ اس کی سرکار بی موکتی ہو یہ ہمارے کام ان ہی سے بڑتے ہیں، بری سرکار تک براوردست رسائی نہیں ہوگئی، سویہ مثال غلط ہے، جوہارگاوا صدیت پر جہال نہیں، اللہ ہر چیز آپ کرتا ہے، خواہ بالواسطہ و یا بلاواسطہ کوئی کام کی کواس طرح سپر دنہیں کر رکھا جسے سلاطین دنیا اپنے ماتحت حکام کو اعتمارات تفویض کر دیتے ہیں کہ تفویض ان اعتمارات تفویض کر دیتے ہیں کہ تفویض آزادہ و اعتمار سے کیا لیکن بعد تفویض ان اعتمارات کے استعمال ہیں، تحت آزاد ہیں، کسی جسٹریٹ کے فیصلہ کے وقت بادشاہ یا پارلیمنٹ کواس واقعہ اور فیصلہ کی مطلق فرنہیں ہوتی، نہ اس وقت ہرئی طور پر بادشاہ کی مشیت وارادہ کو فیصلہ صادر کرنے ہیں قطعاً دعل ہے، یہ صورت حق تعالی کے ہاں نہیں، بلکہ ہراکے چھوٹا بوا کام اور اوٹی سے اوٹی جزئی خواہ پواسطہ اسباب یا بلاواسطہ اس کے علم محیط اور مشیت وارادہ ہے وقت فی ہرگئی جزئی کوا دور مشیت وارادہ ہے وقت فی جرگئی جزئی کواہ دور مشیت وارادہ ہے وقت کی جرگئی جرائے کے جات ہوگئی ہوگئی کا کام اور اوٹی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی اور مؤر حقیقی اعتماد کر کے خیاائی کومعبود دمستعان سمجھہ

حضرت این عماس جی خیرہ سلف سے ''فیالا تَصُورُ ہُوُ اللّٰهِ الْاَمْثَالَ ''کا یہ مطلب منقول ہے کہ خدا کا مماثل کی کومت تھمراؤ۔ آئے نرمایا کہ اللہ جاتا ہے اور تم نہیل اللہ جاتا ہے اور تم نہیل اللہ جاتے ، اس کا مطلب ہے کہ تم نہیں جانے کہ خدا کے لیے سطرح مثال جی کرنی جانے کہ خدا کے لیے سطرح مثال جی کرنی جانے ہوا ہوراس کی عظمت و ترامت کے جانے ہوا ہوراس کی عظمت و ترامت کے خلاف شبہ پیدان کرے۔ افواند عندانی ص ۵۵ ما ۱۳۵۸

press.com

حضرت شاہ عبدالقادر محدث دھنوی بُنہنید فرمات میں کے سٹرک کہتے تھے کہ مالک تواللہ تل ہے، بیلوگ اس کی سرکار میں مختار میں اس واسطے ان کو پویتے میں کہ (بڑی سرکار تک ان کے ذریعہ ہماری رسائی ہوجائے ) سو بیرشال غلط ہے (القد پاک پر چسپاں شہیں )اللہ تعالیٰ ہرچیز آپ کرتا ہے کی کے ہروٹیس کر دکھا۔ احوصع الفر آن ا

مشرکین یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالی بادشاہ ہے اور ہم بلا واسطہ باوشاہ تک نہیں پہنچ سکتے لہندا یہ ہمارے لیے وسائل و ذرائع ہیں، ہمیں خدا تعالی کا مقرب بنا ویں گے جس طرح بادشاہ وزیروں کو مختار کار بنا ویتا ہے، اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ بیر مثال غلط ہے، اللہ تعالی پر جسیال نیس ہوتی۔

کارخانہ، عالم میں جو بچھ ہوتا ہے اور جو بچھ ہورہا ہے وہ سب اس کے علم،
مشیت اوراراوہ ہے ہورہا ہے اور وہ با واسط سب تہاری سنتا ہے اور کی کفیر دیتے بغیر
تہاراسب عال جانتا ہے، بادشاہوں کو وزراء کی اس لیے ضرورت ہوتی ہے کہ آئیس بیٹے
بچھے کی خبر نہیں اور وہ سارے کا م خود سرانجام نہیں وے سکتے ،اس لیے وہ عین وید دگار کے
حتاج ہوتے ہیں، جب کہ اللہ تعالی علیم وخبیر اور مالک وقد ہر ہے، وہ غنی اور بے نیاز ہے،
اے کی وزیر اور مشیر کی ہرگز ضرورت نہیں اور نہ اس کے کارخانہ ، رپوبیت میں کوئی وخیل
اور شریک و سیم ہے اور نہ وہاں کی کا کوئی زور ہے، لہذا اللہ تعالی کو دنیا کے بادشاہوں پر
قیاس کرنا قیاس مع الفارق ہے۔ معلوم ہوا کہ جومثال تم نے بیان کی ہے وہ سراسر غلط
ہے۔ دمعاوی الغر آن مولانا کاندھلوئی ج ۳، ص ۲۳۳، ملحت ا

نیز اللہ تعالیٰ کی مثال بیان کرنے کی ممانعت اس دجہ ہے قرما کی کہ ضرب المثل

ordpress.com

نام ہائی حال کو دوسرے حال سے تغیید دینے کا اور اللہ کی ذات و صفات کا کمی کو گائی ملم ہیں ، نہ کوئی یہ جانتا ہے کہ کوئ کوئ کی مفات کا اطلاق اللہ تعالی کی ذات الدی پر درست ہے اور کن کن صفات کے ساتھ اللہ تعالی کا متصف ہونا محال ہے ، ایسی صورت میں اللہ تعالی کوئی چڑ پر کیسے قبائی کیا جا سکتا ہے ، غائب کو حاضر کے سانچہ میں ڈال کس طرح زیبا اور مناسب ہے ، حالا تکہ دونوں میں کوئی علیہ جامعہ اور وصف مشترک موجود منین ہے اور آئی اللّه یَعْلَمُهُ وَ اَنْتُحُمُ لَا تَعْلَمُهُونَ "کا مطلب سے کہ اللہ تعالی حق کی اللہ میں ہوئی حق کی اللہ تعالی حق کی اللہ تعالی حق کی اللہ تعالی حق کی اللہ تعالی حق کی جواللہ کی مثانی کوئی علیہ ہے کہ تم جواللہ کی مثانی اس کی عظمی کا علم رکھتے ہیں اور وہ جانتا ہے کہ تم ہوئا تو تم تمثیات فاسد ہیں اور تم اس کی عظمی کا علم رکھتے ہیں اور وہ جانتا ہے کہ تم ہوئا تو تم تمثیات فاسد ہیں اور تم اس کا علم نہیں رکھتے ، اگر تم کو اپنے جان کی خطری کا علم ہوٹا تو تم تمثیا ہے بیان کرنے کی جسارت اور جرائے تی دکرتے ۔

(تفسیر **مظهر**ی ج ۲، ص ۲۱۸<sub>|</sub>

\$2 \$2 \$2

besturdubooks.

(rr)

dpress.com

# ﴿ ابطالِ شرك كى دومثاليں ﴾

#### آيب کريمه:

الإضراب الله مَثلاً عَبَدًا مَّمْلُو كَا لاَ يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَ مَنْ وَرُقُنَاهُ مِنَّا وِرُقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنَهُ سِرًّا وَ جَهْرًا ﴿ هَلَ يَسْتُونَ ﴿ الْحَمْدُ لِلّٰهِ ﴿ يَلُ الْكَثَرُهُمُ لَا يَغْلَمُونَ ۞ وَ ضَوَبَ اللّٰهُ مَثَلاً رَّجُلَيْنِ اَحَلَّهُمَا اَلِكُمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَ هُو اللّٰهُ مَثَلاً رَّجُلَيْنِ اَحَلَّهُمَا اللّٰكُمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَ هُو اللّٰهُ مَثَلاً وَخَلَيْنِ اللّٰهُ عَلَى مَوْلُهُ لا يَتُعِيرُ ﴿ هَلْ بَسُعُونَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ لا يَتُعَمِّلُ اللّٰهُ عَلَى عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ عَلَى عَلَى عِنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ

ترجمه

"الند تعالی ایک مثال بیان کرہ ہے (فرض کرہ) ایک شخص تو غلام ہے جو کسی کامملوک ہے خود کی چیز کا اعتبار نیس رکھتا اور ایک و شخص ہے ہوہ ہے جس کو ہم نے اپنے پاس ہے خوب روزی دے رکھی ہے سوہ ہوں میں ہیں ہے ہوں کا بیس ہے کہ اور ناز نید فرج کرتا ہے کیا ہے دونوں آئیں ہیں برابر ہو کتے ہیں ساری تعربین اللہ کا اکتی ہیں اور اللہ ایک (اور) مثال بیان کرتا ہے ، دو آدمی ہیں، ایک تو ان میں گونگا، جو کوئی کام نہیں کرسکتا ، اپنے سر پرست کے لیے دیال جان ہے، اس کو جہال میں بھی جی ہے اس کو جہال بھی بھی جی اس کو جہال بھی برابر ہو سکتے ہیں، جو اچھی باتوں کی تعنیم دین ہو اور خود بھی سید ھے راستہ ہر چاتا ہو۔"
سید ھے راستہ ہر چاتا ہو۔"

udpress.com

شان نزول

besturdubook حضرت ابن عماس رضی الله عنهما فریائے ہیں کید کد کورہ آیت ، بشام بن عمرو کے بارے میں نازل ہوئی جو پوشیدہ اور علائیہ طور پر اپنا مال قریج کرتا تھ اور ان کے مولی ابو الجوزاء في ان كومنع كيا توبية بيت نازل جونى : " وَ حَسَوَبَ اللَّهُ مَعَلاً وَّ جُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبُكُمُ لَا يَقُدِرُ عَلَى شَيْءٍ" الله من "أَبُكُمر" اور "كُلِّ" معراد سير اسد بن ابي أُقيس جاور "وَ الَّذِي يَاثُمُو بِالْعَدُلِ وَ هُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْهِ " ہے صرت عَمَّانِ بَنِ مِفَالَ بَنِي مِنْ مِرادِ مِينِ ﴿ إِيانِ فِر آمِي كِيرِ شَانِ نَزُولُ صَ ٩٩٠٠ }

## تشريح

القد تعالی نے شرک کے بطلان کو خاہر کرنے کے لیے آیک مثال بین فر مائی کہ فرض کرو کہ نیک غلام ہے جو دوسرے کامملوک ہے اور اپیا غلام ہے کہ وہ کسی تصرف پر تاور نہیں، کونکہ بعض غلام ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو آتا تسرفات کی اجازت وے ویتا ہے بیسے عبد ہذون اور مکا تب کیآ قرائے نوشند دے دیتا ہے کدا تنارو پید کما کرد ہے دوتم آزاد ہو، لیس ان کو پچھوتصرف کی اجازت ہوتی ہے اور ایک تو ایسا ہے کہ عبد مموک ہے، کسی تصرف پر قدرت نیس رکھتا اور ایک مخص وہ ہے کہ جس کو ہم نے اپنے پاس ہے اور اپنے فضل وعنایت سے عمدہ روزی وی ایعنی اس کو وسعت اور کٹریت ہے رزق دیا جولوگوں کی نظرون میں اچھامعلوم ہوتا ہے اور اس کواس کا ما لک اور میتار بنایا، لیں وہ فخص جارے دیئے : دے عمدہ رز ق میں سے خیرات کی راہوں اور طرح طرح کی نیکیوں میں پوشید واور علان بيطور پرخري كرتا ہے يعني بيسے جابتا ہے خرج كرتا ہے اور كسى سے ذرتا كبيل ، كيا بيا دونوں خض براہر ہو کتے ہیں؟ بعنی بے اختیار خض ،صاحب اختیار '' قائے برا برنہیں ہوسکتا، لیں بت تو تفوق میں سب سے زیادہ عاجز اور ہے یس بیں، وہ قادر مطلق ذات کے کیے شريك بونكية جي؟!

اس مثال ہے اصل مقصود یہ ہے کہ جب ما لک مجازی اورمملوک برابرنیس ہو سكتے نؤيالك هيتي اورمملوك هيتی سيسے برابر ہو سكتے ہيں، حالانكه آنا اور غلام تونفس خلقت Joress.com

اورصورت بشری میں دونوں برابر ہیں مگراس کے ہاہ جود دونوں برابر نیس تو اللہ تعالیٰ جو کہ قاد رِمطلق اور ما کب مطلق ہے اس میں اور بتول کے درمیان برابری کیسے ہو سکتی ہے جو نہاں ہیں سمسی چیز کے مالک میں اور نہ کسی چیز پر قاور میں اور دنیا کا کوئی شخص جس میں ادنیٰ درجہ کی عقل ہوقا دراور عاجز کے درمیان مساوات کا قائل جیس ہے۔

بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ہے مومن اور کافر کی مثال ہے، کافر عبدمملوک ہے جو سمسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا، کیونکہ جب وواللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی تو نیق ہے محروم ہادرائے بال کوائند کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو محویا وہ ایک حقیر و ذکیل غلام ہے اور عاجز ہے کہ کس چیز پر قدرت نہیں رکھتا ،اللہ تعالیٰ نے اسے تصرف سے روک رکھا ہے ،اور موسن و ہخض ہے جس کوانشہ تعالیٰ نے اپنے پاس سے رز ق حسن اور حلال رزق عطا کیا اور وہ ون ورات الله تعالیٰ کی عباوت و بندگی جس مصروف ہے ادرا پنے مال کواللہ کی راہ میں پوشیدہ اور ملانیے طور پر جمی طرح جا ہتا ہے ترج کرتا ہے کہی یہ دونوں مخص برابرنہیں ہیں، ندآ نراد ادر غلام برابر جیں اور تہ بخیل اور تخی برابر ہے ادر نہ نافریان اور فریاں بردار برابر ے۔سب تعریفیں التدنعہ کی سے ہیں جوسب کا خانق اور ساری کا نئات کا ، لک مطلق اور بختار مطلق ہے اور ساری کا گنات اس کی مملوک اور غلام ہے۔ لیکن اس کے باوجود بد لوگ اللہ کے شکر گزار نہیں ہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کدان میں سے اکثر نادان اور بے عقل میں کہ واضح بات کو بھی ٹیش سجھتے اوران تمام تر باتوں کے باوجود بنوں کولائق عبادت خیال كرتيج بين \_اوراكراس مثال سان برحق بات واضح مند موتو الندتعالي ان كے ليے ايك ووسری مثال بیان کرتے ہیں کہ فرض کرو دو محفق ہیں ،ان ہیں ہے ایک تو کونگا غلام ہے ادر ببرا بھی ہے، کیونکہ بیدائش گونگا، ببرہ بھی ہوتا ہے، ووکسی بات پر قدرت نہیں رکھتا اور وہ اپنے آتا پر بوجھ ہے، یعنی وہ نکما ہے، کسی کام کانہیں اور نہ اس سے کسی بھلائی کی تو قع ہے، وہ آتا اس کو جہاں تیسیجے وہاں ہے کوئی خیراور بھلائی لے کر واپس نہ آئے، کیا ایسا منحوس غلام اس مبارک شخص کے برابر ہوسکتا ہے جولوگوں کو عدل وانساف کا تھم کرتا ہے اور خور بھی سید ھے راستہ پر ہے۔ بعنی وہ ورست ہوش وحواس کا حامل ہے۔ مظمند ، ویانت

dpress.com

داراور نیک کردار ہے کیونکہ جو تحف خود صاحب فہم وفراست ندہووہ دوسروں کو الفاف اور نیک کردار ہے کیونکہ جو تحف خود صاحب فہم وفراست ندہووہ دوسروں کو الفاف اور نیک کی راہ کیے دکھا سکتا ہے، پس جب یہ دونوں شخص برابر تین ہو سکتے تیں؟ بعض منسر کن کہتے ہیں کہ یہ موکن اور کافر کی مثال ہے، کافراند ہے، بہرے اور کو نظے غلام کی طرح ہے جو نہ فت کو دیکھتا اور کافر کی مثال ہے، کافراند ہے، بہرے اور کو نظے غلام کی طرح ہے جو نہ فت کو دیکھتا ہے، نہ سنتا ہے اور بانکل تکما اور ناکارہ ہے کہ اپنے آتا کا کوئی کام نہیں کرتا۔ اور مومن سید ہے راستہ پر لیے جانا چاہتا ہے۔ یہ دونوں سید ہے راستہ پر الے جانا چاہتا ہے۔ یہ دونوں شخص کیسے برابر ہو سکتے ہیں۔

حضرت شاہ عبدالقادر محدّثِ وصلوی جینیا خرماتے جیں: ''بیخی خدا کے دو بندے ایک بہت کمانہ بل سکے اور نہ چل سکے جیسے گونگا غلام، دومرارسول ہے جواللہ کی راہ بنادے بزاروں کو ادر بندگی پر قائم ہے اس کے تالع ہونا بہتر ہے یا اس کے'' (انتی )

[موضيح القرآن]

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دھلوی بھنچ فرماتے ہیں: '' حاصل ایس دومشی آنست کدآل چہ در عالم تصرف ندارد باخدا برابر نیست چنا نکہ مملوک ناتواں با مالک توانا برابر نیست و جنال کہ گنگ ہے تمیز باصاحب جارت برابر نیست' (انہمی) اِفت الوحدن اِ معدد از معادف الغوآن مولانا کاندھلوئی ج ۴۰، من ۲۳۵ تا من ۲۳۷)

## سوال:

آست فدكوره يل "عَبْدُا" كَ بعد "مَمْلُوسُكا" لانے اور "مَمْلُوسُكا" لانے اور "مَمْلُوسُكا" كَ بعد "مَمْلُوسُكا بعد "كَا يَقْدِرُ عَلَى مَنْسَيْءٍ" لانے كاكيا فائده ہے، كوئك عبد (غلام) تو ہوتا بَيْ مُملوك هيادرمُملوك كائيناكوئى اختيارتين ہوتا؟

#### جواب:

لفظِ عبد، غلام اورآ زاد دونوں کے لیے استعال ہوسکتا ہے، اس لیے کرآ زاد اور غلام دونوں اللہ تعالی کے عبید (بندے) ہیں، لبذا "عَبْدًا" کے بعد "مَعْلُو سُکّا" لا نا آزاد سے متاز کرنے کے لیے ہے اور "مَعْلُو تُحا" کے بعد " کَا يَقْلِورُ عَلَى مَنْسَيْءٍ" لا ناعب ماؤون اور مکاتب سے احر از کرنے کے لیے ہے، اس لیے کہ عبد ماؤون اور مکاتب مستقل تصرف پر قادر ہوتے ہیں۔

#### سوال:

ندگورہ آیت میں جس کو لبطور مثال بیان کیا گیا ہے وہ دو ہیں ، ایک مملوک ، دوسرا وہ مختص جس کورز ق حسن عطا کیا گیا ، لبندا قاعدہ کی رو ہے تشنیہ کا معیفہ " هَنُّ بَسُسَوّ بِلَانِ " ہونا جا ہے ، جب کر بت میں جمع کا صیغہ "هَنُّ بَسُسَوَّ نَ" ہے؟

#### جواب،اول:

آیت میں معتمین مالک اور معتمین مملوک مراونیس ہے بلکہ جنس ماکنیس اور جنس مملوکیین مراد ہے۔

# جوابٍ ثانی:

دو انتخاص کو جماعت کے علم میں قرار دیا گیا ہے۔ کلام عرب میں ایسا ہوا کرتا

ے۔

## جوابِ ثالث:

"هَنْ رَزَقُنَا" عَنْ الفظ "هَنْ" جُعْ كَ مَعْنَ عَلَى الله الله "يَسْعَوُنَ" يُصِيغُه وَجُعْ إِلا يا مِيا \_ إِلكَانَ الفو أَن صِ ١٠٠٥ |

ជជ្

besturdubook

press.com

(mr)

# ﴿ عهدشكنى كى مما نعت ﴾

#### آميت كريمه:

﴿ لَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَفَضَتُ غَزُلَهَا مِنُ بَعُدِ قُرَّةٍ اَنْكَانًا \* تَتَّخِذُونَ اَيُمَانَكُمُ دَخَلاً البَيْنَكُمُ اَنْ تَكُونَ الْمَّةُ هِي اَرُبلي مِنْ أُمَّةٍ \* إِنَّمَا يَتُلُو كُمُ اللَّهُ بِهِ ﴿ وَلَيْبَيْنَ لَكُمُ يَوْمَ الْقِيلَةِ مَا كُنْتُمُ فِيْهِ تَخْتَلِفُونَ ﴾ النحل ٩٠]

#### ترجمه

"اورتم اس عورت کی طرح ند ہوجاؤ جس نے اپنا سوت کا تنے کے بعدر یز وریز وکر کے نوج ڈالا ، تم بھی اپنی قسموں کو آپس میں فریب ڈالنے کے ذریعہ بنانے لگو محض اس وجد سے کدا یک گروہ دوسرے گروہ سے یوج و جائے ، پس اس سے اللہ تعالیٰ تمہاری آز ، تش کرتا ہے اور جن چیز دل میں تم اختلاف کرتے رہے قیامت کے ون ان سے کو تہارے ما منے طاہر کرد ہے گا۔"

## تشريح

الله تعالی فرماتے میں کے عبد فتنی کر کے تم اس عورت کی ماشد نہ بنوجس نے اپنا سوت کا سننے کے بعد تو ڑ ڈالا اور بوٹی بوٹی کر کے اس کونوج ڈالا ۔ قریش میں ایک عورت سخی جس کا نام ریطہ تھا، وہ بڑی احمق اور ہے دقوف تھی ، مسیح سے لے کر دو بہر تک فود بھی سوت کا تی اور اپنی لڑکیوں ہے بھی کتواتی ، جب دو بہر کا وقت ہوجا تا تو وہ عورت اپنی لڑکیوں کو کہتی کہتم نے جتنا سوت کا تا ہے سب تو ز ڈالو، وہ ہمیشہ ای طرح کیا کرتی تھی۔ press.com

منسرین کہتے ہیں کہ بین تھٹی ہے کسی ( خاص )عورت کی طرف اشارہ نہیں کہتے بلکہ اس ے صرف مثال لینا مقصود ہے کہ عبد شکنی ایس ہی ہے جیسے سوت کات کر اس کوتوڑ ة النا-الله تعالى في سوت كوتو ز في كودها كرتو ز في كي ساتي تشييد دي باور بيضيعت فرما کی ہے کہ جس طرح وہ ہے وقوف عورت اپنے دھائے کوئؤ ڑو بی تھی تم بھی اس کی طرح ایے عہد کومفبوط کرنے کے بعداہے ناتوڑ و۔اس کے بعد فرمایا کہ کیاتم اپنی تسموں کو آ پس میں دھوکہ فریب اور دغل کا ذریعہ بنانا جا ہتے ہو؟ کہ تمہاری قتم ہے مطلمان ہو کر د دسرا دھو کہ کھا جائے اور تمہاراتیسم کھانا صرف اس بناء یر ہے کہ ایک گردہ مال دولت اور عددی کٹرے بیں دوس کرود سے بڑھا ہوا ہے۔ عرب کے لوگوں کا طریقہ بیتھا کہ ایک توم کے ساتھ مبعد و پہان کر لیتے اور وہ توم ان کی طرف سے مطمئن ہو جاتی ، پھر جب دوسری قوم کو مال و دولت اور توت و کثرت میں ان ہے زیادہ دیکھتے تو ان سے محمد کر نہتے اور کز در توم ہےعبد تو ز دیتے اور میلے بہانے بنا کران ہےعذر کر لیتے ، جیسا کہ تبیج کل بھی مغرنی اتوام کاشیوہ بنا ہوا ہے۔اللہ تعالٰ نے عبد شخنی ہے نع کیا ہے اور ایفائے عبد کا تھم ویا ہے۔ آ گے فر ایا کہ بے شک اللہ تعالی اس تھم سے تہیں آ زمانا ہے کے دیکھیں کہ حبد پورا کرتے ہیں یا جوقوت و کمثرت میں زیادہ ہے اس کی طرف جھکتے ہیں ،اور بے شک اللہ تعالی قیامت کے دن اس چیز کی حقیقت کو ظاہر کردے گاجس میں تم اختلاف کرتے تھے۔ تم نے عبد شکنی کرتے وقت بیدخیال کیا کہجو جماعت زبردست ادر کشرائتحداد ہے اس کے ساتھ شال ہونے میں عزت ہے،خوب مجھ لوکہ بہ عزت نہیں بلکہ ذات ہے اور دنیا و آخرت می ذاست ورسوائی کا ذر بعد ہے، قیامت کے روز اللہ تعالی حمہاری اس عبد شکنی ک حقیقت کوآشکارکردے گاادرسے کے سامنے تہیں رسوا کرے گا۔

معادف القرآن مولانا كالمدهلوق، ج ۱۳ ص ۱۳۳۹، ۱۳۳۹ ائن الي حاتم بينيد نے الويكرين الي حفص مينيد كا قول نقل كيا ہے كـ ( كمد كى ايك عورت) سعيد داسد يہ باگل تقى ، بال اور كھجوركى جيدل كے ريشے جمع كرتى تقى ، اس dpress.com

کے فق میں بیآیت نازل ہو کی ہے۔

یہ آیت ٹازل ہوئی ہے۔ امام بغوی بیند نے مکھاہے کہ کلی بیند اور مقاتل بریند نے کہا ہے کہ رید اسلام بنت عمر بن معدین کعب بن زیدین مناۃ بن تمیم ایک ہے وقوف عورت تقی ،اس کالقب بعر تھا، اس کے دماغ میں مجھ خلل تھا۔ اس نے ایک چرفہ ہاتھ مجر کا اور اس میں ایک پیخ انگل بَعِرِي اور مركز بهت بواینار کھاتھا، وہ أون ، روئيں اور بالوں کی کٽائی کرتی تھی اورا پی باندیوں ہے بھی کتواتی تھی، سب مل کر دو پہریک کاتی تھیں، دو پہر کوسب کا کاتا ہوا دها که کھول ڈالتی تھی۔ اور ریزہ ریزہ کردیتی تھی، اس کا روزانہ کا بچی معمول تھا۔ اس پس منظر میں اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہوگا کہ وعورت جو کا نئے کا کامسنسل اور برابر کرتی تھی ، کا تنا ترک نہیں کرتی تھی اور کا ہے کے بعد کتے ہوئے سوت کوٹو ڑنے ہے بھی باز نہیں آتی تھی تم اس کی طرح شہو جاؤیا تو تھی سے عبد و پیان ہی نہ کرو اور اگر کروتو اس عبدكو يورا كرو، ہر بارمعامرہ كر كے اس كوندتو ڑو۔ اور "تَتَخِفُونَ اَيْعَانَكُمُ انع" كا ايك مطلب تو یہ ہے کہ کمزور لوگوں ہے عبد شکنی کر کے طاقتور وگوں ہے تم معاہدہ کر لیتے ہو، محض اک بناء پر کدتم کوقوت اور نسبه حاصل ہوجائے ،ابیانہیں کرنا جاہیے۔

ياس كامطلب سيب كرتم الي تسمو ركوفساد كاذرايه صرف الروجيب بنالين ہو کہ تمہارا ایک گروہ دوسرے ہم معاہدہ گروہ سے تعداد اور ول میں زیادہ ہوتا ہے، اس لیے طافتورگروہ کومعاجرہ محکنی کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی ،جس طرح قریش نے عدیبیہ کے مقام پرمسلمانوں ہے دس سال تک جنگ بندی کامعابدہ کرنیا تھا، کیکن جب انہوں نے دیکھا کہ مسلم نول کی جماعت ہے قریش کی تعداوزیادہ ہے اور مالی طاقت بھی ان ہے بوه کرہے،اس لیے دوی سال میں معام ہ تو ز دیا۔

اور "إِنَّمَا يُتَلُونُ كُحِد اللَّهُ به" كا مطلب بيب كدائي كروه كو دوسر يكروه ے برتر کر کے اللہ تعالیٰ آ ز مائش کرتا ہے کہ بے گروہ اللہ تعالی سے کیے ہوئے عہد و بیان اوررسول یاک منٹیڈیٹیڈ کی بیعت کی رتنی کومضوطی ہے تفاہے دہتے ہیں یا بھرسلمانوں کی miess.com

قعت اور قریش کی کنژن اور شان و شوکت و کیچه کر س عبد کوتو زوسیتی جی ''آفودگانید میں جونے ورسلے اختیا فی امور کا فیصلہ جیب قیامت کے ون اللہ تعالی کریں گے اور ہرا یک کوللم اللہ تعالیٰ کریں گے اور جرا یک کوللم اللہ تعالیٰ کا بدلہ سفے گانتو جن لوگوں نے عبد و پیان کو پورا کیا ہوگا ان کواجر و ثواب اور جن او گول نے عبد شمنی کی جو کی این کوعذاب و مزاوے کر ساری 'فیقت واضی کروی جائے گئے۔ انفسیو مطهری جسمی میں میں کہ 18 میں 19 میں اور اور اور علیہ مطهری جسمیں میں 18 میں 18 میں 18 میں 18 میں 18 میں

252

dpress.com

(rs)

# besturdubooks ﴿ كفران نعمت ، نزول آفات كاسبب ہے ﴾

## آيب كريمه:

﴿ وَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا ۚ قَرْيَةً كَانَتُ اٰمِنَةً مُطْمَنِنَّةً يُرْتِينِهَا رِزُقُهَا رَغَدًا مِّنُ كُلِّ مَكَانِ فَكَفَوَتُ بِانْعُمِ اللَّهِ فَاذَا فَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوُفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴾

والتحل: ١٩٤)

'' اورالله تعالی ایک بستی والوں کی عجیب حالت بیان فریا تا ہے کہ وہ ہدے اس اور اطمینان ہے رہتے تھے، ان کے کھانے کی چیزیں ہوی فراغت سے ہر طرف سے ان کے پاس پہنچا کرتی تھیں، پس انہوں نے اللہ کی نعتوں کی ناقدری کی ،اس پر اللہ لے ان کوان كركات كيب أيك محيط قحط اورخوف كامزه چكها إ-"

ان آیات کریمه میں اللہ تعالی فرمائے ہیں کہ بعض اوقات دنیا میں بھی کفرو نافر مانی اور کفران نعمت برطرح طرح کی آفات اور مصائب نازل ہوئی ہیں، جیسے قحط سائی، عام وبا، اور بسا اوقات کفراور کغران نعمت دنیا بی بین زوال کا ذریعه بن جاتا ہے، جیما کدانلی مکدسات سال تک شدیدفتم کے قحط میں جتلا رہے، یہاں تک کدوہ مردہ جانوروں کی بڈیاں کھانے گئے اور ٹاتوائی اور کمزوری ہے چانا پھرنامشکل ہو گیا، بالآخر مجور موكرسرد دران قريش في المخضرت متانيكيل سے درخواست كى تو آب سانيكيكم كى دعا

ess.com

کی برکت ہے مصیبت دور ہوئی۔ چنانچہ القد تعالیٰ فریاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے الفران نعمت کے وہال پر تعبیہ کرنے کے لیے بیک بہتی کی مثال بیان کی کہ دولیتی امن وامان والی بھی جال ا بینیٰ اس بستی کے لوگ آسودہ حال تھے اورانہیں کس کی وٹ ماراور غارت گری کا اند بیٹہ نہ تھا۔ اس بستی میں رہنے والے لوگوں کا رزق فراخت ادر کثرت کے ساتھ تمام جوانب و اطراف ہے آتا تھا، ہیں اس بستی والوں نے امقد تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو امقد تعالیٰ نے اس بہتی والون کو بھوک اورخوف کا مہاس چکھایا۔ بعتی اس وامان کی جگہ خوف و ہراس نے انہیں تھیر لیا اور رزق کی وسعت اور کٹرت کی بجائے قحط اور بھوک نے آ پکڑا، اللہ تعالیٰ نے ان کوخوف اور بھوک کا مزہ بھی خوب چکھایا اور اس بھوک ورخوف نے ان کو ہر جانب سے پکڑ لیا جیسے کپڑ ااپنے پہننے والے کے بدن کو گھیر لیتا ہے، اس کی سزامیں جووہ كرتے تنے، يعنى الله اتعالى في جوان كو بھوك اور خوف كالباس جَمَعا يا بيانسل ميں ان كے اعمال کی سزاہے کہ انہوں نے خدا کی نعتوں کی ناقدری اور ناشکری کی۔ تہ کورہ آیت میں "فَوْيَةً" كَيْ تَغْيِر بِين مفسر بن كرام كروقول بين، بِهل قول بيت كراس يكولى معين قربیر مراد ہے بینی مکہ تمرمہ مراد ہے، جہاں کے باشندے مسلسل سات سال تک قبط میں جتا رہے اور اطراف وجوانب ہے جونلہ ؟ تا تھااس کا آنا بند ہو گیا، یہاں تک کہ انہوں نے جلی ہوئی بٹریوں اور مردار کتوں کو کھایا۔ اور سابقہ امن واطمینان ختم ہو گیا، ہر دفت خوف کی حالت میں رہنے گئے، اللہ تعالی نے تمثیل کے طور براہل مکہ کی حالت بیان قرمائی۔ دوسراقول بديك "فَوْيَةُ" يَ كُونَ معين بستن مرادنين ب،جبيها كه "فَوْيَةً" كَنْرُولان ے اس طرف اشارہ مال ہے۔ إمعارف انقر آن مولانا كاندهلوئى ج ٣ ص ٢٥٨، ٢٥٩ ]

ابوالفد او حافظ عماد الدین این کیتر مینید سب خداورو کی تفییر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ''اس سے مراد اہل مکہ میں جوامن واطمینان کی حالت میں تھے، گرد و پیش میں لڑا ئیاں ہوتیں ،کوئی کس کوآ تکھ بحر کر بھی ندد کھٹا تھا، لیکن مکہ معظمہ میں آ کرخود کو امن و امان جی بچھتا تھا، جیسا کے قرآن کر یم میں ارشاد ہے کہ'' یاوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم ہدایت کی ہیروی کریں گے تو اپنی زمین سے اُ چک لیے جو کس کے، کیا ہم نے آئین امن وامان press.com

کا حرم نہیں وے رکھا؟ جہاں ہمارے دیئے ہوئے رزق جشمقتم سے بھلوں کی شکل میں ان کے پاس جاروں طرف سے تھنچے حلے آتے ہیں۔" بیبان بھی ارشاد ہوتا ہے کہ عمدہ رز ق ان کے باس برطرف ہے آ رہا تھالیکن بھرانہوں نے اللہ کی نعمتوں کا اٹکار کیا، جن میں سب سے اعلیٰ نعت، آنحضور ملی ایش میارک تعی ، جیسا کدارشاد باری ہے: "الکٹر تَوَ اِلَى الَّذِيْنَ بَدَّنُوا نِعُمَةَ اللَّهِ كُفُوا الع" لِعِي كياتم نے اُنيس نيس ويكھا جنہوں نے الندتعالي كي نعمت كوكفرے بدل ديا اورا بني قوم كو ہلاكت تك يہنيا ديا جوجنم ہے جس بيل بيا لوگ داخل ہوں تھے جو ہرا ٹھکانہ ہے۔'' میدان کی اس سرکشی کی سرّا میں ووٹوں نعمتیں دو زحمتوں سے بدل منکئیں ۔ امن ،خوف ہے ، اطمینان ، مجوک ادر گھبراہٹ سے بدل گیا۔ انہوں نے اللہ کے رسول سٹھ لِآئم کی نافر مانی کی تو آپ سٹھ لینے نے ان کے لیے سات قحط سالیوں کی بددعا کی، جیسا کہ بوسف نابطے کے زمانہ میں قبط سال ہیں آئی، اس قبط سالی میں انہوں نے اونٹ کے خون میں تھٹر سے ہوئے بال تک کھائے ، چنا نچرامن کے بعد خوف پیدا ہوا، ہروفت رسول اللہ ما فیزائیم ادرآ ب کے نشکر سے خوف زروہ و نے منگے، آپ تک کہ بالآخراللہ کے پینجبر مانج بیٹی نے صبر کمہ پر چڑھائی کی اورائے فلخ کر کے اس پر قيضه كرليار

اس نکتہ کو بھی نہیں بھولنا جا ہے کہ جس طرح کفر کی وجہ سے امن کے بعد خوف اور فراخی کے بعد بھوک آئی ،اس طرح ایمان کی بدولت خوف کے بعد امن اور بھوک کے بعد حکومت ،امارت ،امامت اور مروری نصیب ہوئی۔

سلیم بن عمیر رہینو کہتے ہیں کہ ہم ام المومنین حفرت هصہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ حج سے والیں آرہے ہیں۔ اس دفت مدید منورہ میں حضرت عثمان بن عفان جائڈ ا الکھر میں )محصور تھے، ام المؤمنین آکٹر راہ گزروں سے ان کے متعلق دریافت کیا کرتی تھیں، دوسواروں کو جاتے ہوئے دیکھا تو آدی بھیجا کہ ان سے خلیفہ، رسول ساٹھائیٹیم کا حال دریافت کرو، انہوں نے خبر دی کہ افسوس! آپ شہید کر دیے تھے۔ اس دفت فرمایا كمالله كالشماليكي وهشبيد ہے جس كے متعلق اللہ تعالى ئے فرادیا ہے "و محكول الملكة مُعَلاَ قُوْمِيَةً الع" العسير ابن كنير ج سماحل ۵،۵ ا

Joress.com

## علمي نتبته:

اسَ آيت مباركم: "فَأَذَا فَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعَ وَالْخَوْفِ" مِن يول فرمانا كەلىندىغەلى ئے اس نېتى دالون ئوپھوك اورخوف كاب س چكھايا، يول نېيس فربايا كەان كو بھوک اورخوف کا نباس پیبنایا، حالانکہ لباس تو پیبنایا جا تا ہے، چکھ یائیٹس جا تاء اس کی وجہ ہے ہے کہ بیرآیت ورحقیقت دواستعاروں کو شائل ہے۔ایک لحاظ سے جوع اور خوف ک حالت ذوتی اشیاء کےمشابہ ہے کہ جب انسان کسی چیز کوریکھے چکھے لیتا ہے تو اس کا ادراک اور احساس ممل ہو جاتا ہے و میصنے اور چھونے بورا احساس نہیں ہوتا، لبندا آیت میں بحکھانے کا لفظ اس نیے استعال کیا کہ ان کو بھوک اور خوف کا مزہ چکھا کریٹا و پا کہ بھوک اور خوف الیکل چیز ہے، بیتو دنیا میں مصیبت کے مزد چکھانے کا ذکر ہوا، بھوک ادر خوف کا اعمل کھانا تؤجہتم میں لیے گا ، کھانے کوزقوم اور پینے کو بھسلتین اور حیمر ( کھول ہوایا ٹی ) ہے گا۔ کھانا اور بینا چونکہ انسان کے اندر پہنچتا ہے اور اندر ای اندراس کا اثر فلاہم ہوتا رہتا ہے ، اورلباس ایک ظاہری چیز ہے،اس لیے بھوک اورخوف کا اندرونی اثر بیان کرنے کے لیے چکھانے کا لفظ استفار و کے طور پر استعمال کیا اور طاہری اثر بیان کرنے کے لیے نہاں کا الخظ استعاره كے طور يراستعال كيا۔ بھوك اورخوف كے ليے اب س كا استعاره اس ليے كيا کہ جس طرح کیاس آ دی کو ہر طرف سے تھیر لیتا ہے ای طرح بھوک اور نوف نے ان کو برطرف سے تھیرلیا اور پوری طرح اینے اندر چھیالیا اور چونک لباس ایک فاہری چیز ہے جو ظا ہر میں نظر آتا ہے ای طرح مجبوک اورخوف کا اثر ان کے ظاہر نے نظر آتا ہے کہ چیرے زردیز کئے تھے اور بدن و بنے اور ماغر ہو گئے تھے ، اور اس طَاہر کی نعیت کے علاوہ ایک عظیم الشان نعت الخففرت الفيلالية كى بعثت مبارك بيء ان الوكول في اس حمي عظلي كى بهي ناقدري اورناشكري كي رمعادف القرآن مولان كاندهلوي ج ١٠٥٠ من ٢٥٩٠ rdpress.com

(r ۲)

# ﴿ بَىٰ اسرائيل كے دو بھائيوں كى مثال ﴾

## آيت کريمه:

﴿وَاضُوبُ لَهُمْ مَّغَلاًّ رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِلاَحْلِيقِمَا جَنَّتُينِ مِنْ أَغْنَابٍ وَّ حَفَفُنَّاهُمَا بِنَحُلٍ وَّ جَعَلْنَا بُيُّنَّهُمَا زُرْعًا ٥ كِلْتَا الْجَنَّكُيْنِ النَّتُ أَكْلَهَا وَ لَمَهُ تَطْلِمُ مِّنَّهُ شَيُّنَا لا وَّ فَجَرَانَا جِلْلُهُمَا نَهَرًا ٥ وَّ كَانَ لَهُ ثَمَرٌ \* فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَ هُوَ يُحَاوِرُهُ آنَا ٱكْثَرُ مِنْكَ مَالاً وَّ أَعَزُّ نَفَرًاه وَ دَخُلَ جَنَّتُهُ وَ هُوَ ظَالِكُمْ لِلنَّفُسِهِ ٤ قَالَ مَا أَظُنُّ أَنُ تَبِيُّدَ طِذَةِ أَبَدُاهِ وَ مَا اَظُنُّ السَّاعَةُ قَائِمَةً \* وَ لَئِنُ رُّدِدُتُ اِلَى رَبَيِّ لَاجِدَنَّ خَيْرًا يِّنُهَا مُنْفَكِاهِ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَ هُوَ يُحَادِرُهُ أَكَفَرُتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ ثُرَابِ لُمَّ مِنْ تُطْفَةٍ لُمَّ سَوْكَ رَجُلاً٥ُ لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا ٱشْرِكُ بِرَبِّي ٱحَدَّاهِ وَ نَوُلاً إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلُتَ مَاضَآءَ اللَّهُ ﴿ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ٤ إِنْ تَرَن أَنَّا آقَلَّ مِنْكُ مَالاٌ وَّ وَلَدَّاهِ فَعَمْلَى وَتِّي آنُ يُؤْنِيَنِ خَبُواً مِّنُ جَنَّيكَ وَ يُرْسِلَ عَلَيْهَا خُسْبَاناً مِّنَ السَّمَآءِ فَتْصْبِحَ صَعِيْدًا زَلَقًاهِ أَوْ يُصُبِعَ مَا وَٰهَا غَوْرًا فَلَنْ تَسُتَطِيْعَ لَلَّهُ طَلَبَأُهُ وَٱجِيُطَ مِثْمَرِهِ فَاصْبَحَ يُقَلِّبُ كُفِّيْهِ عَلَى مَآ آنْفَقَ فِيْهَا وَ هِنَي خَارِيَةٌ عَلَى عُرُوهِيهَا وَ يَقُوْلُ لِلنَّيْتِينَ لَمُ ٱشُرِكُ بِرَبِّي أَحَلُهُ وَ لَمْ تَكُنُ لَّهُ فِئَةٌ يِّنْصُرُونَهُ مِنْ دُوْن اللَّهِ ۚ وَ مَا كَانَ مُنْتَصِرُانَ مُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ ء لَهُوَ

doress.com

خَيْرٌ ثُوَابًا وَ خَيْرٌ غَفِّبًا ﴾ [الكهف: ٣٠\_٣٠]

ترجمه

besturdubooks. '' اورآ بان نوگوں ہے وو مخصول کا حال بیان سیجئے ،ان وو مخصول میں سے ایک کوہم نے دو باخ انگور کے دے رکھے تھے اور ان و ونوں ( ہونوں ) کا تھجور کے درختوں سے اعاطہ بنا رکھا تھا اوران دونوں کے درمیان کھتی بھی لگا رکھی تھیء دونوں باغ اپنا نیورا کھل دیتے تھے اور کسی کے بھل میں ذرا بھی کمی نے رائی تھی اور ان دونوں كردميان مين نبر جلار كلي تحى اورائ منتم ك ياس اور بهي تموّل کا سامان تھا سو (ایک بار )اینے اس (ووسرے ) ملا قاتی ہے ادھر أوعرى باتي كرت كرت كتبغ نكاكه بن تحصيص مال بي بحي زیادہ بول اور جمع بھی میرا زیردست ہے، اور وہ اپنے اوپر فجرم ( كفر) قائم كرتا بهوا اينه باغ بثن بأبيا. (ادر) كمينه لكا كدميرا خیار نبین ہے کہ یہ باغ (میری مدت سیات میں) مجھی بھی پر ماد ہو اور میں قیامت کونیس خیال کرتا کرآئے گی اور اگر میں اسے رب کے باس پہنچایا گیا تو ضروراس باغ سے بہت زیادہ انچھی مبلہ مجھ ہے گی،اس کے ملاقاتی نے اس ہے کہا کہ (جو کہ دینداراورغریب تھا) جواب کے طور پر کمہا کیا تو اس ذات ( پاک ) کے ساتھ کفر کرتا ے جس نے تھ کو (اول) مل سے بیدا کیا، پھر نففہ ہے، پھر تھو کو صحيح وسالم آدي بنايا البكن ميس تؤيية تقليده ركفتنا بهول كدوه يعني القد تعالیٰ میرارب (حفیقی) ہے اور میں اس کے ساتھ کی کوشر یک نہیں مضمراتا اورتوجس وقت البينا باغ ميں پہنچا تھا تو تو نے يوں كيوں نہ کہا کہ جواللہ کومنظور ہوتا ہے وہی ہوتا ہے اور ضدا کی عدو کے بغیر ( نحمی میں ) کوئی قوت نبیل ،اگر تو مجھ کو مال اورا ولا و میں کمتر و یکھتا

besturduboc

rdpress.com

ہے تو جھے کو وہ دفت زدیک معلوم ہوتا ہے کہ میرارب جھے کو تیرے
باغ ہے اچھا باغ دے دے اوراس (تیرے باغ) پر کوئی تقویری
آفت آسان ہے بھے دے جس ہے وہ باغ یکا لیک ایک صاف
میدان ہو کررہ جائے ،اس ہے اس کا پانی بالکل اندر (زہین میں)
اثر کرخشک ہو جائے ،بھر تو اس کی کوشش بھی نہ کر پائے ،اوراس خفس
کے سامان تمول کو آفت نے آگیرا پھراس نے جو پچھاس باغ پر
خرج کیا تھا اس پر ہاتھ ملتارہ گیا اور وہ باغ اپنی چھتر یوں پر گراہوا
پر اتھا اور کینے لگا کہ کیا خوب ہوتا کہ میں اپنے دب کے ساتھ کی کو
شریک نہ تھراتا اور اس کے پاس کوئی ایسا جمع نہ ہوا کہ خدا کے سوا
اس کی مدد کرتا اور نہ وہ خود (ہم ہے ) بدلہ لے سکا ،ایسے موقع پر مدد
کرنا اللہ برخی تی کا کام ہے ، اس کا ٹو اب سب سے اچھا اور اس کا
خریج سب سے اچھا اور اس کے

تشريح

کرشتہ آیات میں کفار و مشرکین کی اس ورخواست کومستر و فر مایا جواہنے مال و دولت کے نشریس چور ہے اور فریب و فقیر مسلمانوں کو تقیر اور کمتر خیال کرتے ہے اور ان کے ساتھ بیٹھنے میں عار محسوس کرتے ہے اور این مال و دولت پر فخر کرتے ہے اور آئے ماتھ بیٹھنے میں عار محسوس کر جب ہم آپ ساٹھ اینے کے باس آیا کریں تو آپ ان ان کھنے میں اور فقیر و ساٹھ اینے کی جب ہم آپ ساٹھ اینے کی بیر میں ان متنکرین نا داروں اور فقیر و س کواہنے پاس ہے ہنا دیا کریں۔ اب ان آیا ہے لیے کریر میں ان متنکرین نا داروں اور فقیر و س کواہنے پاس ہے ہنا دیا کریں۔ اب ان آیا ہے کریر میں ان متنکرین کے دو کے سن نے کے لیے اور و نیا کی بر بین اور نا پائیداری بتانے کے لیے بنی اسرائیل کے دو بھائیوں کی ایک مثال و دولت پر بڑا نا زاں اور مغر و تھا اور دوسرا آیک موسی اور نا دارور و لیش مشرفها اور ان جمائی اے انٹھ تھا اور آخرت کا متکر تھا اور دولیش مسلمان جمائی اے انٹھ تعالی کی عظمت و جمال کی تلقین کرتا تھا اور و ہو جھتا تھا کہ یہ درولیش مسلمان جمائی اے انٹھ تعالی کی عظمت و جمال کی تلقین کرتا تھا اور و ہو جھتا تھا کہ یہ

aress.com

عالم لذی کہنیں ہے اور کارخانہ وعالم کی باگ و ورائ پروردگار کے ہاتھ میں ہے آئی ہے۔
تجھے مٹی سے بیدا کیا ، اصل عزت اور دولت اس پروردگار عالم کی عبادت واطاعت میں ہے۔
ہے جونقرا عِسلمین کو حاصل ہے اور تو اس عزت وشرف سے محروم ہے۔ بید درویش بھائی
اپنے دولت مند بھائی کو دراتا تھا کہ اللہ تعالٰی کی ناشکری نہ کرو، کویں ایسانہ ہو کہ کوئی بلاو
آخت ناز ل ہو جائے ، چنانچاس پراچا تک ایک ہمائی آخت نازل ہوئی جس ہے آن ک
آن میں دو سرراہ نے ذیخ کیا اور ہانے کا مالک کیف اقسوں ملکارہ گیا ہتب اس کی آ کھے کھل
کہ اللہ ی جو جاہتا ہے کرتا ہے۔

خلاصه كالمرير كدان أيات مين القد تعالى أيك طالب ونيا ورايك طالب آخرت کا قصہ بیان فرمائے ہیں تا کہ معلوم ہو جائے کہ مال و دولت کی کثرت اور انسار و مددگاروں کی توت قابل گخر چیزئیں ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ دم کے دم میں مال وارفقیر ہو جائے اور فقیر، مال دار ہوجائے ، قابلِ فخر چیز تو ایمان اور نیک اعمال اور تقوی و پر جیز کاری ہے، بیدد نے تو جندروزہ ہے۔ چنانچے ارشاد فر ماتے ہیں کسامے نبی سٹھائیٹم اونیا کی ہے ثبالّ اور ٹایائند اری طاہر کرنے کے لیے دو مخصوں کا قصہ بیان کرو، وو دو ہو کی ہتے، آپس میں بھائی ہمائی تتے ان میں ہے ایک کوجو کافر تھا، ہم نے انگوروں کے دو باخ دیجے تتے اور ان دونوں یاغول کوہم نے تھجوروں کے درختوں ہے گھیر دیا تھا، لینی ان کے جاروں طرف تحجوروں کے درخت تھے اوران دونوں وغوں کے زرمیان ہم نے کھیتی بھی بنا دی تھی۔ جس سے قوت روزیہ ان کو حاصل ہوتی تھی لیمیٰ اس میں کوئی ھُیسٹالی نہتھی ،تمام زمین ہے جسم جسم کی پیداوار تھی ، دونوں ہاغ اپنا پورا کھل دیئے تھے اور ہاغ کی پیداوار میں ذرا برابر کی نیتھی اور بم نے ان دولول ؛ غول کے درمیان نمبر جاری کروی تھی ، جس کا یانی مجھی منقطع تهیں ہوتا تھا اور وہ نہر ووٹوں یا غول کو ہمیشہ سیرا ب کرتی اور اس پیداوار کے علاوہ ا<sup>ی عن</sup>ص کے لیے اور بھی قسم قسم کے پھل تھے۔

حضرت ابن عماس بن تفافز ، قما وہ مینید اور میں بدینید سے مروی ہے کہ تمر سے مراد مال دوورت ہے ، یعنی ان دو باغوں کے عذادہ بھی اس کے یاس خرج خرح کی دولت تھی Joress.com

لین سونا اور جا ندی وغیره نقاه پس به مال دار کافراین ساتھی مین مومن بھائی سے جوفقیرو ے نادار تھا، بولا دراں حالیکہ دو اس ہے گفتگو کر رہا تھا، کینی پیکہتا جاتا تھا اور وہ اسے جواب ویتاجا تا تھا، دونوں میں باہم گفتگو ہوری تھی ، اثنائے گفتگو میں اس کافر بھائی نے ازراہ فخر کہا کد میں تجھ سے مال میں بڑھا ہوا ہوں اور حتم دخدم کے لحاظ سے زیادہ عزت وشرف والابون، پھر یہ بالدار کا فراینے غریب موکن ساتھی کا ہاتھ پکڑ کراہینے باغات اور ان کی بیداداراوراینا ،ال ودولت اے وکھا تا تھا اور فخر کرتا جا تا تھا اور ای طرح اس کا ہا تھ پکڑے ہوئے اسپتے باغ میں داخل ہوا، دران حالیکہ وہ اپنے تفراور فخر کے سب اپنی جان برظلم کر ر با تھا، فخر، خود بسندی اور دنیا کی محبت کے سبب مومن بھائی نے اس کوفخر اور کفران فحت کے انجام سے ورایا تکراس نے آیک نہ کی اور بول کہ بیں گمان نہیں کرتا کہ یہ یاغ مہمی اجڑے گا ، کفار کا بمیشہ یکی خیال و گمان ہوا کرتا ہے کہ وہ بمیشہ میش و آ رام میں رہیں گے اور بولا کہ میں گمان نہیں کرتا کہ قیامت قائم ہوگی اور اگر بالفرض والمحال تیری اعتقاد کے مطابق میں اینے پروردگار کی طرف لوٹایا بھی عمیا تو اس سے بہتر جگہ میں وہاں پاؤں گا، کیونکہ میری ہے مالداری اس بات کی ولیس ہے کہ میری شان ای لائق ہے کہ مجھے یہ مال و دولت ملے اور میر ارب مجھ سے راضی ہے، جب اس نے مجھے بیال دیا ہے تو وہال بھی ضروروے گا بلکاس ہے بہتر دے گا ،اکثر کفار اور مالداروں کا یکی حال ہوت ہے کہ وہ اپنی دولت، پیش وعشرت اور دنیاوی عزت وشرف کوعندالله اینے مقبول و مکرم ہوئے کی دلیل سیجے میں الیکا فرول کا حال ہے ایہت ہے مال دارمسمانوں کا بھی بی حال ہے ایز بان حال دو بھی کہی کہتے ہیں ،اورعملی طور برفقرا ،اورغریا ، کے ساتھ مبتھنے کواپینے لیے باعث عار بچھتے ہیں۔ (اس کے بعد قرمانا کہ) اس کی بیہ باتھی من کر اس سے اس کے ویندار سائتی نے دوران گفتگو کہا کر کیا تواس خدا کی قدرت کا محر بےجس نے تجھے مٹی سے بیدا كياء بعرنطف سے نكالا ، جب كەتوم رە بدست زندە تقاادركسى چىز كاما لكىنبىل تقاءاوردايدكى محود میں پرورش پار ہاتھا، پھراس خدانے اپنی قندرت سے بختے کامل مردینا دیا اب مختے اس خدا کی ندرت میں بھی ہو گیا ہے کہ جب میں مرجاؤں گا اور مرکزمٹی ہوجاؤں گا تو وہ dpress.com

جھے دوبارہ کیے بیدا کرے گا؟ جس خدائے تھے کہی بارمن سے پیدا کیا فاتھ تھے
دوبارہ کی سے بیدا کرنے پر بھی قادر ہے، بھلا ایسے قاد بر مطنق کے لیے قیے مت بر پالرسا اللہ مشکل ہے؟ فیرتو بان یا نہ مان ، لیکن بھرا عقیدہ اقویہ ہے کہ وہ بی اللہ میرا پر درگار ہے،
کی میرے دل میں ہے اور بھی میری زبان پر ہے اور میں اپنے پروبردگار کے ساتھ کی کو شریک نہیں تغییر ایا مشاتھ کی کو شریک نہیں تغییر کا اور میں اپنے پروبردگار کے ساتھ کی کو شریک نہیں تو اللہ سے اللہ تعالیٰ کی الوصیت اور وصدانیت تابت بوتی ہے۔ اور ایسا کیوں نہ ہوا کہ جسب تو اپنی باغ باغ میں واضی ہوا ہے۔ اللہ کی مشیت کے بغیر کی میں واضی ہوا تھا تو ہے کہا ہوتا کہ جو خدا جا بتا ہے دہی ہوتا ہے۔ اللہ کی مشیت کے بغیر کی میں افراد کرتا اور دل و جان سے یہ کہا ہوتا کہ یہ سب باغ و بہار، اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کی بائر کو وائم کے فضل دکرم کی بجد سے ہو وہ جا ہے تو اس کو آب در کھے اور جا ہوتو اس کو برباد کر دے،
وہ برطر رہ سے قادر ہے، بند ہے میں قد درت اور طاقت نہیں کہ باغ اور اس کی بہارکو قائم اور برقراد رکھ سے، ای طری زندگی کی باغ و بہار اور امیری اور فقیری سب بجھ اس کی مشیت ہے۔ آن کی آن میں امیر کو فقیراور قبیر بنا سمتا ہے۔

امام زجاج مینید کتے ہیں گداند تعالیٰ کی مثیت کے بغیر کی بیل طاقت نہیں کہ جونمت اور مال ووولت اس کے پاس ہو واس کو تقام سکے۔اس نصیحت کے بعداس خریب مسلمان بھائی نے اس کے فخر اور غرور کا جواب ویا اور کہا کہ اگر آج تو جھے مال و اولا ویس سے اپنے ہے کمٹر خیال کرتا ہے تو تھے مناسب شق کہ تو جھے ہیں و اظہار کرتا ، کیا عجب ہے کہ میرا پروردگار دنیا یا آخرت میں یا دونوں جگہ جھے تھے سے بہتر اظہار کرتا ، کیا عجب ہے کہ میرا پروردگار دنیا یا آخرت میں یا دونوں جگہ جھے تھے سے بہتر باغ و سے دیاں باغ پر آسان سے کوئی آفت بھیج دے جس کا تھے کو وہم وگان باغ و سے دیار ہوگر کیا گئے۔ سارا جینیل میدان ہوجائے جس پر گھاس کا بھی نام و نشان شہویا اس کا بائی زیمن کے اندراتر جائے پھر تو اس کو دھوند کر بھی واپس ندا سکے میں نشان شہویا اس کی بیات اس مروموس کی زبان سے باعث تیری قدرت سے باہر ہے۔ چنانچہ ایسانی ہوا کہ جو بات اس مروموس کی زبان سے نشان شے ویکی قبار کی سب ہوا کہ جو بات اس مروموس کی زبان سے نشان شے تیکی قدرت سے باہر ہے۔ چنانچہ ایسانی ہوا کہ جو بات اس مروموس کی زبان سے نشان تھی تھی قبری قدرت سے باہر ہے۔ چنانچہ ایسانی ہوا کہ جو بات اس مروموس کی زبان سے نشان شیمی وہ کی نظی اور کسی ظاہر کی سب کے بغیرا ہوا تک آسان سے ایک آفت آئی جس سے انگی آسان سے ایک آفت آئی جس سے نشان سے ایک آفت آئی جس سے ایک آسان سے ایک آفت آئی جس سے دیل میں سے ایک آفت آئی جس سے نشان سے ایک آفت آئی جس سے دیل کو تھی نظی اور کسی ظاہر کی صوب سے دیل کے دور اس سے ایک آخرت سے ایک آفت آئی جس سے دیل کے دیل سے دیل کو تاب سے ایک آفت آئی جس سے دیل کو دیل سے دیل کی دیل سے دیل کو دیل سے ایک آفت آئی جس سے دیل سے دیل کے دیل سے دیل کے دیل کے دور کی کا کی دیل سے دیل کی دیل سے دیل کے دیل کی دیل کے دیل کیل کی دیل کے دیل کے دیل کے دیل کی کی دیل کی دیل کے دیل کی دیل کی دیل کے دیل کی دیل کے دیل کی دیل کے دیل کی دیل کی دیل کے دیل کی دیل کے دیل کی دیل کی دیل کی دیل کی دیل کے دیل کے دیل کے دیل کی دیل کے دیل کے دیل کی دیل کے دیل کی دیل کی دیل کی دیل کے دیل کی دیل کی دیل کی دیل کے دیل کی دیل کی دیل کی دیل کی دیل کی دیل کی دیل کے دیل کی دیل کی دیل کی دیل کی دیل کے دیل کی دیل کی دیل کی دیل کی دیل کے دیل کی دیل کے دیل کی دیل کی

وہ باغ نتاہ و ہر ہاد ہو گیا،اللہ تعالیٰ نے آسان ہے ایک آگئیجی جس نے اس ہاغ کوجلا کر خانحتر کر دیا اوراس کا بانی زمین کے اندراتر عمیا اور اس باغ کا سارہ کھل آسانی عذاب کے گھیرے میں آممیا اور غیب ہے الیمی تاہی آئی کہ وہ باغ ، درخت اور عمارت سب بجھ نیاہ ادرمسمار ہوگیا ۔ پس اس کا فر نے صبح اس حالت بیں کی کہ کھنے افسوس ماآبارہ کیا اس مال و دولت پر جواس نے اس باغ میں سرف کیا تھا کہا ہے حسرت وافسوں کے پچھ بھی ہاتھ میں نہیں رہا۔ اور اس ہاغ کی عمارتیں اپنی چھتؤں پر گریز ی تھیں اور وہ اس حالت کو د کچھ کر کھنے افسوں ملتا جاتا تھا اور بیا کہتا جاتا تھا کہ کاش! میں نے اپنے بروروگار کے ساتھ کسی کوشریک نہ کیا ہوتا۔ بعنی جب اس کا ہاغ جل کر خاک سیاہ ہوگی تو تب اسے معلوم ہوا کہ بیاس کے کفروشرک کی سزائقی ،اپنے کیے ہوئے کفر پر نادم اور پٹیمان ہوا، وس سے بیہ ٹابت نیس ہوتا کہ وہ موکن ہو گیا،اس لیے کداس کی بیاندامت،خوف خدا اور کفر کی وجہ ہے نہ بھی بلکہ ایک دنیاو گ<sup>ی ہ</sup>فت ومصیبت کی دجہ ہے تھی ، نبذا ایسی تمنا ہے کار اور بے سود ہے۔اور خدا نغالیٰ کے سوااعوان وانصاراور ختم وخدم کی کوئی جماعت اس کی یہ و ندکر سکی اور وہ خود بھی ایٹا بعلہ لینے پر قادر نہ تھا۔ اس ہے تابت ہوا کہ تمام اختیارات اور کارسازیاں صرف التدتعالي كے ليے بين، كيونك مصيبت كے وقت سرف التدتعالي كے سامنے جزع و فزع کرنااس بات کی قطعی دلیل ہے کہ ایند تعالی کی ذات ہی تمام اختیارات کی مالک ہے ، اور عارضی اور نایا ئیدار جیز پر گخر کرنا حماقت اور نادانی ہے۔ ( آ گے فر ہایا کہ ) وہ ہل طاعت کو انعام وجزا دیے بیں سب ہے بہتر ہے اور اس کی اطاعت دفرماں برداری کا انجام سب سے بہتر ہے۔ یعنی انجام کے اعتبار ہے اہلِ اطاعت اور اہل ایمان سے برھ کر کوئی نہیں ہے۔ان آیات میں ایند تھائی نے دوشھوں کی مثال بیان قرمانگی ،ان کی تعیین میں مفسر بین کرام کا انتقاف ہے، جعش کہتے ہیں کہ یہ دونوں بھائی بنی اسرائیل میں ہے تنے اور ان بی دو بھا ئیون کا دا تعداللہ تھا گی نے سورہ والصافات میں بھی ذکر کیا ہے ،

جیسا کہ قربایا: ''فَالَ فَائِلٌ بِنَنْهُ مُر اِنِّی کَانَ اِنِی فَرِیْنٌ اِنے'' بعض کہتے ہیں کہائی مکہ کے دو بھا بُول کے بارے ہیں ہے آیت نازل ہوئی ہے جِن کا تعلق قبیلہ پخز وم press.com

ے تفاران میں ہے ایک بھائی مسلمان اور در سرا کا فرتھا۔ اور اس مثال ہے آمسل مقصودیہ ہے کہ مال و دولت پر نخر کرڈ اور نقراء وغر باء مسلمین کو تقیر سمجھنا بہت تی برا ہے۔ اسل استخدا عزت والقد تعالی کی اطاعت وقر ماں برواری اور اس کے تعنق میں ہے۔ [دیکھنے: نفسیر کیو ج ۵ ص ۲۰۰۰ نفسیر قرطبی ج ۱۰، ص ۴۹۳، ماعود از معارف الفرآن مولانا کاندھلوٹی ج ۲، ص ۲۱۲ ن ۴۱۹

جونوگ دیوی شان و شوکت اور بال دورات کی کثرت پر مغرور و نازال ہوکر کلمہ جی اور آو حید کو نظرا و سے جی اور ذرو جواہر کے خزانوں پر فخر و مبابات کا اظہار کرتے ہیں آئیں اللہ تعالیٰ اپنی حکمت بالشہ اور کمالی رحمت کے تحت تمن طریقوں سے نصیحت فرماتے ہیں تاکہ وہ راہ راست پر آجا کیں ، اول دولت کے دینا ہی میں موجب عذاب ہونے کا اظہار فرما کر ، وہ کم دولت و نیا کے آخرت میں بھی موجب عذاب ہونے کا اگر فرما کر اور موکم دفیوی مال د دولت کی قلت اور حقارت بیان فرما کر ان آیات میں اللہ تعالیٰ کہ دوامر ایکی بھائیوں ، نظر دی مشرک اور بہودا موکن کا تصدیبان کر کے پہلے طریقت کے دوامر ایکی بھائیوں ، نظر دی مشرک اور بہودا موکن کا تصدیبان کر کے پہلے طریقت کے مطابق پند و نصیحت فرمائی ہے ، یہ واقعہ دنیا کے مال دمتائ کی بے ثباتی اور دولت کی توحید کو جوز کے مال دمتائ کی بے ثباتی اور دولت کی توحید کو مغرور ہو کر انٹہ تعالیٰ کی توحید کو جوز کے کا تجام برکا واضح ثبوت اور دلیل ہے کہ تظروی مشرک اپنے باغات ، مال و اوالا داور اپنے کئے پر اس قدر مغرور تھا کہ انڈ تعالیٰ کی توحید کو میں بیت والی دیا ہوگر در بھی کہ اس کے باغ ت کو تاہ و بر باد کر دیا میں کے ام نہ آیا۔

المام فخر الدين رازى بُرَيْنِيْهِ قربائے بين: "والمقصود من هذا ان الكفار افتخروا باموالهم و انصارهم على فقراء المسلمين فييّن اللّه تعالى ان ذلك مما لا يوجب الافتخار لاحتمال ان يصير الفقير غنيا و الغني فقيرا اما الذي يجب حصول المفاخرة به قطاعة اللّه و عبادته"

بعنی اس مثال سے مقصود یہ ہے کہ کفار نے لقراء مسلمین پراینے مال و دولت

اورا پے اعوان وانصار کے ساتھ فخر کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس مثال میں واضح کر دیا کہ ہے جز قابل افتحار نہیں ہے، کیونکہ ہوسکتا ہے کہ فقیر مالدار ہو جائے اور مال وار فقیر ہو جائے، جو اللہ چیز فخر ومباهات کے قائل ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت وعبادت ہے۔''

[تفسير كبيرج ٥، ص ٢١١]

udpress.com

ان دو بھا یول پی سے ایک (قطرون مٹرک) کے اگور کے دو باغ تے جن
کرو کھیور کے درخت تے اور جوز ٹن دونوں باغوں کے درمیان واقع تی اس بی غلے
اور سری کے کھیت لہلہا رہے تھے، حاصل یہ کدائل کی زمین ہرقتم کے میوول، بجلول اور
غلول کے لیے نہایت موزول اور اینی درجہ کی زر فیز تھی، پھر باغول اور کھیتول کی تر تیب بھی
نہایت عمدہ اور فوشمائتی، جیسا کہ صاحب مدارک لکھتے ٹیں: "جعلناها ارضا جامعة
نہایت عمدہ اور فوشمائتی، جیسا کہ صاحب مدارک لکھتے ٹیں: "جعلناها ارضا جامعة
نہایت عمدہ اور فوشمائتی، جیسا کہ صاحب مدارک لکھتے ٹیں: "جعلناها درضا جامعة
نہایت عمدہ اور فوشمائتی، جیسا کہ صاحب مدارک لکھتے ٹیں: "جعلناها درضا جامعة
نہایت عمدہ اور فوسف العمارة بائها متو اصلة متشابکة لمد بتوسطها
مع المشکل الحسن و التر تیب الانیق" ہمدارک السزیل ج ۲، ص

ال آرب مبارکہ "وَ لَمَعْ تَظُلِفْ مِنْهُ شَبِنَا" مِن ظَلَم كِمَعَیٰ كم كرنے كے بين ، جيها كدام راغب اصغبانی بينين كي مقردات ميں ہے كہ وَ لَعُر تَظْلِمُ اى لمع تنقص. إمغردات ميں الاسمال الله ورس باقوں سے بالكل جداگان تھا، كونكہ عام طور پر بھل دار درخت ايك سال زيادہ بھل دينے بيں اور ايك سال كم ، مگر قطروس كے باقوں كے درخت اور بودے برسال بكثرت بھل اور ميوے بيداكرتے تقروس كے باقوں كے درخت اور بودے برسال بكثرت بھل اور ميوے بيداكرتے تھے۔ [دوح المعانى ج 8، ص ٢٥٢]

باغوں اور کھیتوں کا محل وقوع ، حسن ترتیب اور زمینوں کی زرخیزی بیان کرنے کے بعد ان کے مالک کاغرور اور انتکبار بیان فر مایا کے کس طرح وہ اپنے باغوں اور کھیتوں کی شاد الی اور اپنی نفری پرغرور کرتا اور اپنے نفریب مومن بھائی کو کس قدر تفقیر و کمتر بھیتا تھا، چنانچہ قطروس مشرک نے نفخر وغرور ہے کہا کہ میرے پائس تم سے دولت بھی زیاوہ ہے اور میرے اعوان وانسار بھی طاقتور ہیں۔ Joress.com

جب وہ اینے باخ میں داخل ہوا ، اور اس کی سرمبزی وشا دائی ، اس کی خوبھیورتی كه جب تك مين زنده بهون اس وقت تك بيه باغ نتاه نيين بهو گا اور بميشه اس تازگي مشاوالي اور رونق کے ساتھ برقر ار دہے گا اور میرا بھائی جس قیامت ہے مجھے ڈراتا ہے اور جس آخرت کی راحت وآسائش کے ہے مجھے تو حید اور اعمالِ حسنہ کی تلقین کرنا ہے، اول تو وہ قیامت آنے کی نہیں ،اوراگر بالفرض آبھی گئی تو آخرت میں بھی میراانجام اچھا ہوگا ہور د ماں بھی بچھے مال و دولت اور پیش و آ رام کی زندگی نصیب ہوگی ، وہ دراصل اس شبہ میں جمل تھا کہ اللہ کے ہاں اس کی بوی قدر ومنزلت ہے اس کیے اللہ تعاتی نے اسے دنیا میں مال و دولت، جاه وحشم اورشان وشوکت کی زندگی عطا فرمانی ہے اور وہ ان تمام معتوں کا تق ب،اس لے آخرت میں بھی اللہ کے نزد بک اس کی بیقدر ومنزلت اوراس کا انتحقاق باتی رہے گا اوراہے وہاں بھی ساری خمتیں میسر ہول گی۔ ہفسبر محبر ج ۵۰ ص ۱۵۱۸ قطروی مشرک کے جواب میں اس کا مومن جھائی یہودا اے وعظ وتھیجت كرے لكا۔ آيب كريمہ: "أكفَوْتَ بِاللَّذِي تَحلَقُكَ عَنْ " مِن كفر سے مراد ذات خداوندي کا افکارنيس ہے، کيونکہ قطروس، خدا کا منکرنيس تھاوہ وجو دِ باري تعاليٰ کا قائل اور معترف تھا، جیسا کہ و لینن رُودُدُتُ اللي رَبّني" ہے واضح موتا ہے بلکد يهال كفر سے شرک ادراللہ تعالیٰ کی تو حید کا انکار مراد ہے، اس کے مشرک ہونے کا اعتراف ''بلکیکھنٹی لَهُ أَشُوكَ" عصعلوم جور م بجيها كمالم محودة لوى مِينية لكهة مين "الظاهر الله كان مشركا كما يدل عليه قول صاحبه تعريضاً به "وَ لَا أَشُرِكُ بِهِ أَحَدًا" وقوله "يَلْنَيْنِيُ لَهُ ٱشْرِكُ بِرَبِّيُ آحَدًا". ..... قالمراد بقوله "أكفوت" ءَاهُوَ كُت" روح العمالي، ج ۵ ص ۴۷۷ التي ظاهريد يه كره ومشرك تعا، جيها كراس ك سأتقى ك قول ب معلوم بوتا ب كداس في اس كوتعر بينا كها كديس تواس ذات ك ساتھ کئی کوشریک نبیں کروں گا ، نیزخوداس کا یہ کہنا بھی اس کی دلیل ہے کہ دومشرک تھا کہ

اس نے کہا کہ کاش! میں اینے رب کے ساتھ کسی کوشریک نہ کرتا۔"

Joress.com

بہر حال! جب قطروس باغ میں داخل : و دولت کے فشہ میں ایسالد ہو اُں تا کہ خدا کو بھی بھول گیا اور قیا مت کا بھی انکار کر بیٹھا اور اپنی دولت پر نگا اِ ترائے ،اس پر نگا اِ ترائے ،اس پر نگا اِ ترائے ہوں کی کہ جب تو باغ میں داخل ہوا تھا تو تجھے اللہ تعالی کاشکر اوا کرنا چاہیے تھا، جس نے بیسب نعمتیں تجھے عطافر مائی ہیں، اور چو بچھاس باغ میں کاشکر اوا کرنا چاہیے تھا، جس نے بیسب نعمتیں تجھے عطافر مائی ہیں، اور چو بچھاس باغ میں سے سب اللہ تعالیٰ کی مہر بائی اور اس کی مشبت سے ہے اور بیسب پچھاس کے قبضہ و تصرف میں ہے، چاہے آبادر کھے، جا ہے ہر باور کرو ہے۔ امداد ک النز بل ج ۱۰ می ۱۱) میں نام بھورکوشر کی کیا ہو، شاید تعمل اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے کسی معبود کوشر کیا ہو، جیسا کہ آن کل بھی جامل لوگ کہتے ہیں: ''جس طرح اللہ اور اس کے دسول منٹی پڑھی ہے۔ جیسا کہ آن کل بھی جامل لوگ کہتے ہیں: ''جس طرح اللہ اور اس کے دسول منٹی پڑھی ہے۔ جیسا کہ آن کل بھی جامل لوگ کہتے ہیں: ''جس طرح اللہ اور اس کے دسول منٹی پڑھی ہے۔

حضور اكرم الني أيم كما سنة الكفي في زبان عن لل كيا: "كمها شاء الله و دسوله" الى برآنخضور عليه العلوة والسلام في العسيد قرما في ورفر ما يا: "قولموا هاشاء الله وحده" لين يول كهاكروكه جس طرح صرف الله في حياباً"

بہودانے اس سے کہا کہ "لاقوۃ الا باللّه" یعیٰ تعتیں عط کرنے کے بعد
چین لینے کی طاقت وقوت صرف اللہ کے پاس ہے، جن بزرگوں کوتم نے اللہ کا شریک بنایا
ہوا ہے ، ان کے پاس ہونیں، جس اللہ نے کچے یہ باغات اور یہ سابان چیش عطافر با باہے
وہ اس کے جیمن لینے اور اسے آن واحد میں تپاہ و برباد کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہے، اور
اگر تو کھڑت بال واولاد پر فخر کر رہا ہے اور بھے ان چیزوں کی کی کی جہے حقیر سجھتا ہے تو
مراحات کے چیز نہیں، اگر آج تو زروجوا ہر میں کھیل رہا ہے اور اپنے باغوں پر اثر آتا بھر
رہا ہے اور اپنے باغوں پر اثر آتا بھر
دی اور جھے نیمیں دی، وہ ایسا بھی کرسکتا ہے کہ جو بھی اس نے بھے دیا ہے بھے اس سے بھی
دیا وہ طافر مادے مادور تیرے باغات اور سرسبر وشادا ہے کہت و بادو کر دے یا زمین کا
بانی کشک کر دے اور تیرے باغات اور سرسبر وشادا ہے کھیت یہ دیو جو جا کیں۔ چنا تھے ایسا

ی ہوا کہ رات کے واقت ایما عذاب آیا جس ہے اس کے باغات اور ویگر الموالی جاہ و پر باد ہو گئے۔ انفسیر ابی السعود ج 4 ص ۱۰ کا سسس سے سمانی سکو معالی رقریج کیا محد الحد سکا معالی رقریج کیا محد

جب صبح کو باخول کی تباہی کا منظر دیکھا تو جو یکھ باخوں کی و یکھ بھال پرخرچ کیا تھا، اس پر کفب انسوس ملنے گا، اب اے بھائی کی نصیحت یاد آئی اور سخت ناوم ہو کر بول افھا، کاش! میں نے اپنے ما لک اور پروروگار کے ساتھ شریک نہ کیا ہوتا، یہ اس بات کا قرینہ ہے کہ وہ شرک تھا، اور غیر اللہ کو کارساز اور حافظ و ناصر مجھتا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تو جس خاندانی جمعیت پر اے ناز تھا اور جن معبود وں کو وہ اللہ کے سوا کارساز اور متصرف مجھتا تھا، ان میں ہے کوئی بھی اس آڑے وقت میں اس کے کام نہ آیا اور نہ اپنے بی توجہ باز و سے اللہ کے عذاب ہے اپنے باغات کو بچا سکا۔

إِوَ كِيْصَةٍ. جَوَاهُوَ القُوآنَ جِ ٢٠ ص ١٥٩ تنا ص ٢٦١ ملخصاً إ

ress.com

علامہ قاضی محدث واللہ بانی پی بیتینہ اپنی شہرة آفات تغیر النام بر مظہری میں برقہ منظری اللہ بنوی تعید بنایک موسید اللہ بنوی تعید بنایک موسید بنائے موسی تعالی دیے بنے ایک موسی تعالی دیے بنے ایک موسی تعالی دی موسی تعالی تعالی

حفزت عبداللہ بن مبارک میہانیہ نے بروایت معم عطاہ فراسانی میہانیہ کا بیان ان دونوں کے متعلق حسب ذیل نقل کیا ہے:

ایک مخص کے دو بیٹے تھے، دونوں کو باب کی وراشت سے آٹھ ہزار دینار ملے،

dpress.com

دونوں نے تقلیم کر کے اینا اینا حصہ لے لیاء ایک جمائی نے آیک بڑار دینار کی زمین خریوی، دوسرے نے ہزار دینار خیرات کر دیئے اور کہا کداے اللہ! میرے بھا کی نے ہزار دینار کی ز مین خریدی ہے، میں تجھ ہے جنت میں ایک ہزار کی زمین خریدتا ہوں، اول تخص نے ہزار و بنارصرف کر کے مکان بنایا، دوسرے نے ہزار دینارغربیوں میں تقسیم کر کے دعا کی کہ اے اللہ! اس نے ہزار دینار خرج کر کے مکان بنایا ہے، میں تجھ سے جنت کے اندر ہزار دینار کا مکان خرید تا ہوں ، پھر پہلے تخص نے ہزار وینار صرف کر کے ایک عورت ہے شادی کر لی اور دوسرے نے بزار و بنار راہِ خدا میں دے کر کہا کہا ہے اللہ! میں تجھ ہے در ذواست کرتا ہول کہ جنت کے ندر کسی جنتی عورت سے میرا نکاح کردے، پھر پہلے مخص نے ایک بزار دینار خرچ کر کے باندی، غلام اور گھر کا سامان خریدا اور دوسرے نے ہزار و بنار خیرات کر کے اللہ تعالی سے جنت کے اندر خدام اور سامان ملنے کی ورخواست کی ، جب یہ دوسرانخص سارہ مال خیرات کر چکا تو کچھٹرصہ کے بعد مال کی کوئی بخت ضرورت ویق آئی اورول یس خیال آیا کہ جھے بھائی کے پاس جانا جاہیے، شایداس کی طرف سے مجھے کچھٹ جائے ، یہ سوچ کر بھائی کے راستہ پر ایک طرف کو جا بیٹھا اس طرف سے مال دار بھائی اینے خادموں کے جھرمٹ میں گزراادر بھائی کو دیکھ کر پیچان لیا اور یو چھا کہ کمیا حال ہے؟ اس مخص نے کہا کہ جھے ایک حاجت در پیش ہے اور میں مفلس ہو گیا ہوں ، آپ کے پاس کچھ بھلائی کی امید کے ٹرآیا ہوں ، مال دار بھائی نے کہا کر تمہارے مال کا کیا ہوا؟ تقتیم کے وقت تو تم نے اپنا حصہ لے لیا تھا! غریب بھائی نے اپنی ساری سرگذشت بیان کردی، دولت مند بھائی بولا، اچھا! تم خیرات کرنے والوں بی شامل ہو گئے، بطے جاؤ، میں کیجھنیں ووں گا،غرض اس نے غریب کو دھنگار دیا، آخر دونوں مر گئے اوران ہی كَ مَتَعَلَقَ آمَتِ كُرِيمِهِ " فَمَا لَيْهَا بَغُطُهُ هُمُ عَلَى بَغُضِ يَّتَمَمَا ءَلُوُنَ" بازل وَ فَي ريجي ردایت میں آی ہے کہ مال دار بھائی مغریب کا ہاتھ پکڑ کراہے مال کی سیر کرانے لے گیااور تحما پیم اکر برطرح کا بال وکھایا۔ ' ہندسیر مظہری ہے 2، ص ۱۳۱ )

Apress.com

تعارض:

#### جواب إدّل:

جس طرح الف لام استغراقی ہوتی ہے اس طرح اضافت بھی استغراقی ہوتی ہے، یہال جنت کی اضافت دہمیر کی طرف استغراقی ہے، مطلب یہ ہے کہاہے تمام باغوں ( دونوں باغوں ) میں داخل ہوا داس کے تمام باغ دوہی باغ شے۔ ادوح المعانی، عنسیر جمل ا

## جوابِ ٹانی:

دونوں ہوخ متصل تھے، اتصال کی وجہ ہے ان دونوں کو ایک ٹارکر کے "جَنْتُهُ" کہلا یا گیا۔ انفسیر میں السعود ہ

#### جوابِ ثالث:

دونوں باغوں میں دخول ہونکہ ایک وقت میں نہیں ہوسکنا بلکہ سیکے بعد دیگرے علی ہوسکتا ہے۔اس لیے صیفہ دمقر واستعال کیا۔مطلب میہ ہے کہ پہلے ایک ہاغ وکھلایا، مجر دوسرا، یعنی ڈیٹنگ بَقْدَ جَنْبَةِ '' ایک کے ذکر پراکتھا وکرلیا گیا،مراد دونوں ہیں۔ انفسیو ابی السعود) ress.com

جواب ِرابع:

besturdubooks. باغول کی تعداد بیان کرنامفصود ہی نہیں ہے، اس لیے صیعه و تشنیه کا استعمال ضروري نبيل مجما كيا، صيغه مفرد كساته "بحشه "كبديا- الفسر ابي السعود)

#### جواب خامس:

جنت سے مراد باغ نہیں ہے بلکہ جنب د نیوب مراد ہے، کافرکوجو مال ومتاح و نیا میں ملتا ہے بس وہی اس کی جنت ہوتی ہے؟ آخرت کی جنت میں اس کا کوئی حصہ تبیں ہے توجَنتهٔ کہدکرای طرف اشارہ کیا کداس کے پاس جودو باغ اورد مگراموال واسباب تنے بس ي اس كى جنت تقى دوا بينه موس بعاني كوا في جنت دكھلانے لے كيا۔ الفسير كبير ا

#### جواب سادس:

اس كوالله تعالى في ايك اى باغ عطافر ما يا تعاديس أيت نمبرا من تو كونى اشكال نہیں ،البت آیت نمبرا میں " بھیٹین" اس لیے قرمایا کداس باغ کے درمیان ایک نبرجاری تھی رنبر کے دونوں طرف باغ تھا،اس لیے اس کو دوباغوں ہے تعبیر کر دیا گیا، جیسا کہ ابن ولی حاتم نے امام سدی مید ہے نقل کیا ہے۔ حمر بدتو جیستعیف ہے، کیونکہ فل تعالیٰ نے "وَ فَجُونًا خِللَمُهُمَا لَهُواً" "جَنَّتُين كَ وَكر كَ بعد قرايا بِ- جم سن معلوم موتا ب كد ووستعمل باغ تھے ان دونوں كے درميان نبر جارى تھى، اگر باغ ايك ہوتا اور درمیان مین نبر جاری ہو جانے کی وجہ سے دو باغ ہو گئے مقطر اس صورت میں یوں کہا عِاتًا: "جَعَلْنَا لِاحْلِهِمَا جَنَّةً وَ فَجُّرُنَا خِلْلَهَا نَهَرًا فَصَارَ تَا جَنَّتُنِ".

(روح المعاني) إمشكلات الفرآن ص ٢٠٠٠ يا ٢٠٢ إ

#### فوائد:

الله تعالى كي سنت يدب كروه اكثر الي مغبول بندول كود نياس دور وكمتا باور (1) كافروں كو دنيا كى ميش وآروم سے خوب نواز تا ہے اور اہل ايمان پر بلا كيں تازل كرتا ب، چنانچەاللەتغالى فرماتے جين، اگرىيا ئدىشەند موتاكەتمام لوگ كفر

کے فتر میں مہتلا ہو جائیں گے تو ہم کافروں کو اتنامال و دوارت دیے گیا ان کے گھرول کی جھتیں بھی چاندی کی کر دیتے ، عمولی قاعدہ تو بھی ہے، مگر بعض لا ان اوقات کافر کا فرور ور حکیر توڑنے کے لیے کوئی آسانی آفت اس کے مال و دولت پر نازل کر دیتے ہیں، تا کہ دومتنبہ ہو جائے کہ یہ دنیا بچے ہے اور امیری اور فقیری سے اس کے ہاتھ میں ہے۔

press.com

- ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ وَقَعْنَ اللَّهُ مَانَ يَا إِلَى وَغِيرِهِ مِنْ وَإِمْلَ مُوتَ وَقَتَ "مَمَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُولَهُ 
   إِلَّا إِمَالُلُهِ " كَجِنْوه وم كان اور بإخْ بنز وآفت اور َظَرِ بدے محفوظ رہے گا۔
- (٣) ۔ لعض اسلاف ہے معقول ہے کہ جے اپنی اولاد یا مال یا حال پسند آئے اے خاشاء الله کا فُوَّةَ بِاللَّهِ" کمہ بینصر لین جاہے۔

ابویعلی موصلی میں ہے کہ حضور اقدس سٹٹنائیج نے فرمایا کہ جس بندے پراللہ تعالیٰ کوئی نعمت وانعام فرمائے ، خواہ اہل و عیال ہوں ، دولتندی ہو، اورا و ہو، چروہ اس کلے (ندکورہ) کوکہ لے تو سوائے موت کے اس میں کوئی آنچ نہ نے گئے۔ گئے۔

(٣) منداحم میں ہے کہ حضورا کرم مائیزیئر نے قربایا کہ کیا میں شہیں جن کا ایک تزاندنہ بناؤل اوہ نزانہ الاحول و لاقوۃ الا باللّٰہ کبنا ہے۔ ایک روبیت میں ہے کہ اللہ تعالٰی فرماتے میں کرمیرے اس بندے نے مان لیا اور اپنا معاملہ میرے میر وکر دیا، حضرت ابو ہر یہ وہڑ ٹین سے بوچھ گیا تو آپ نے فرمایا صرف لاحل ٹیس بکہ وہ جوسورہ کہف میں سے بعنی ماشاء اللہ لاقوۃ الا باللّٰہ

#### حكايت

لَوْمَ وَ رَالَحَ مِنَا لَكَ بَنِ الْمَنْ فِي الْجَارِكَ وَ رَالُو وَ رَلَّهَ رَكُوا تَعَارَ مَاشَاءُ اللَّهُ لِاقُوهُ الا بِاللَّهِ. كَنْ فِي حِيمًا كَدَّ بِ فَي يَكُول لَهَا؟ لَوْ آبِ فَرْمَانِ كَدَالِنَدَ تَوَالُ كَارَثُودَ بِ "وَ لَوْ لَا إِذْ ذَخَلُتَ جَنَيْكَ فُلُتَ مَاشَاءُ اللَّهُ لَا قُوَّةً إِلَّا بِاللَّهِ" wress.com

سوال:

#### جواب:

وس کے الفاظ میں تو شرک نہیں ، البت اعتقاد کے اعتبارے اس فے شرک کیا تھا، وہ اس طرح کہ وہ یہ بھتا تھا کہ اس کے باغ کا بھٹنا پھولنا اور بڑھتا تھا اس کی محنت اور قوت کا ثمرہ ہے، کی وجہ ہے کہ اس کے باغ کا بھٹنا پھولنا اور بڑھتا تھا اس کی محنت اور قوت کا ثمرہ ہے، کی وجہ ہے کہ اس کے بھائی نے اس سے کہا: "وَ فَوُ لَآ إِذَ ذَخَلْتَ جَنَّدَکَ قُلْتَ مَاشَاءَ اللّٰهُ لَا فُو اَلاَ إِللّٰهِ " کہ تم نے اپنے باغ میں واقعل ہوتے دفت ماشاء الله لاقوة الا بالله کو سنیں کہا؟ فوداس نے اپنے باغ کو دکھ کر کھنب انسوس ملتے ہوئے کہا یا شائیت کھ اُشوک بورینی کہا؟ فوداس نے دیے باغ کو دکھ کر کھنب انسوس ملتے ہوئے کہا یا شائیت کھ اُشوک بورینی فودا میں انسان کے اس نے شرک کا خودا عبر انسان کے ساتھ کی وقت کی منظم انا!" کو یا اس نے شرک کا خودا عبر انسان کیا۔

### سوال:

آ بت كريم بن المفالك الوكاية فلله المعقق الين قيامت كون ولا بت الله بى كے ليے ہوگى، "ولاية" واؤك كرم وك ساتھ، بادشاہت كم منى ميں بادر "ولاية" واؤكفت كساتھ لفرت ومدد كم معنى ميں بقوولايت ونفرت ونياو آخرت دونوں جہانوں ميں الله تعالى كے ليے ب، جس كوچا بعزت دے جس كوچا ب ذكيل كرے، جس كى جا ب مدوكرے جس كى جائے عدد ته كرے، چرالله تعالى كے ليے دنیا میں اس کے دعویدار بہت سارے ہیں، قیامت کے دن سے سب دعویدارختم ہو جا ئیں گے، اس وقت بادشاہت صرف اللہ ہی کے لیے ہوگی ،کوئی مجازی بادشاہ نہیں وَوَا، اسْ كَى نَظِير سورة الانعام مِن بَشِي قَوْلُهُ الْمُحَقُّ وَ لَهُ الْمُمُلُكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّوْرِ " كَتَّتُ مُوجُودِ كَ

#### سوال:

'الْهُوَ تَحْدِوْ لَوَ اللَّهَا وَ تَحْدِوْ عُقُبًا'' كَرَاكَ كَانُواب سب سے اتھا ہے ادرائ كا متيرسب عاجما بالتدعالي كسواكولي ثوابدية والاموجودي تيس مجرالله تعالى كا تواب سب سے اجھا ہوئے كاكيا مطلب ہے؟

#### جواب:

ریملی سبل الفرض و التقدیر ہے، مطلب یہ ہے کہ بالفرض وانحال اگر القد تعالی کے ملاو وکوئی دوسرا ٹواب دے سکتا تب بھی اللہ تعالیٰ کا جزاوثواپ دینااس ہے بہت اچھا ہوتا ،اوراگراس کے علاوہ کسی اور کی اطاعت جائز ہوتی تب بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت ،نتیجہ ادرانجام کے اعتبارے اس ہے کی گنا بہتر ہوتی۔

إنكات القرآن ص ٢٣٠ تا ٢٣٢ ملخصاً إ

ជាជាជ

besturduboo

 $(r_2)$ 

# ﴿ ونیا کے فنا وزوال کی ایک مثال ﴾

#### آيتِ کريمه:

#### زجمه

" دنیا کی زندگی کی مثال ان کے سامنے بیان کیجے کہ جیسے کہ پائی جے، جی ہم نے آسان سے اٹارا پھراس سے زمین کی روئیدگی لئی ہے، پھرآ خرکار وہ چورہ ہو جاتی ہے جسے ہوا کیں اڑا سے لیے پھرتی ہیں، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ مال واولا دنو دنیا کی زندگی کی ہی زینت ہے، بال البتہ باتی رہنے والی نکیاں تیرے رب کے نزد کی تواب ادرا چھی تو تع کے اعتبارے بہت ہی محدہ ہیں۔"

## تشريح

کرشتہ آیات میں دو مخصوں کی مثال بیان کی تھی جس ہے و نیا کی ہے جُہا آی اور ایا کہ بے جُہا آلی اور ایا کہ اور ایا کہ ایک اور ایا کہ ایک دوسری مثال بیان فرائے ہیں، تاکہ ونیا کی اصل حقیقت ظاہر ہوجائے اور لوگ اس کی ظاہری زیب وزینے کود کھ میں، تاکہ ونیا کی اصل حقیقت ظاہر ہوجائے اور لوگ اس کی ظاہری زیب وزینے کود کھ کرفرایفتہ نہ ہوں اور اس کی ظاہری آرائش ہے دھوکہ نہ کھا بیٹھیں، نیز سمجھ جا کمیں کہ دنیا تیج ہے، قد بل فخر چیز نہیں ہے۔ قابل فخر اور قابل شکر تو اللال صالحہ ہیں جن سے مقالمہ میں ساری و نیا کی آرائش وزیبائش کچر هیقت نہیں رکھتی۔

Joress.com

ونياتو خسيس اور حقير بيز يبء اكر نفيس اوراعلى چيزك خواجش ركفت بهوتو آخرت کی تیاری کریں اور آخرے کے لیے کوئی ذخیر و اور تزانہ تیار کریں اور وو تزاندا ٹیال صالحہ کا ے۔ دیکے او ،ابلیس غرور و تکبر اور اپنی اصل پر مغرور ہونے کی وجہ ہے کیسا ڈلیل وخوار ہوا۔ اس آمت کریمہ سے یہ بتانامقصود ہے کہ میہ متکبرین ایک حقیراور فانی چیزیر اظہار فٹر کر رہے ہیں ،حالانکر ایک نسین اور بہت جلد زوال پذیر ہونے والی چیز برفخر کرنا ناوانی ہے، اس کے بعد قیامت کی ہولنا کیوں کو بیان کیا کہ اس دنیا کے فنا و زوال کے بعد جب تیامت قائم ہوگی تو اس وقت ایمان اور عمل صالح کام آئے گا ، و نیا کا مال ومتاع کچھے کام نہ آئے گا۔ چنانچے فرمائے میں کہائے تی مٹھنے کہا ؟ ب ان کافروں کے ہے، جواموال و اوا۔ دیرفخر کرتے میں ، دنیاوی زندگی کی مثال بیان کرو بیچیے کہ وہ کیسی ہری بھری معلوم ہوتی ے اور پھر کیسے جمدی زائل اور فنا ہو جاتی ہے، وہ (مثال) ایس ہے جیسے ہم نے آسمان ہے پائی برسایا، پھراس پانی کے ذریعہ مخبان روئندگی حاصل ہوئی،جس سے دوز بین تر و تازه اورسرستر وشاداب بهوگلی اورخوشنمامعلوم بو نے نگی ، مچمرآ خر کارو و خشک بوکرریزه ریزه ہو گئی جس کو ہوا کیں اڑانے لگیں اور اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے، اللہ ہی اپنی قدرت کا لمہ ے میر ہ کوا گا تا ہے اور پھراس کوخشک کر کے بوایس اڑا تا ہے ، دنیا کا حال بھی الیا تی ہے كه تمروع شروع سبزه اوركيبتي ي طرح تروتاز ه اورخوشنه معلوم بوتي ہے اورخوب باغ و بمبار دکھاتی ہے، بھرجس طرح چندروز کے بعد سبزہ سو کھ کرریزہ ریزہ ہوجاتا ہےاور دائیں باکیں ہوا کیں اس تواڑا لے جاتی میں ، ای طرح چند روز کے بعد یہ دنیا بھی فتا ہو جائے گی البندا چندروز و رونق اور بهار پر پھولتا اور ایر ان عقمندی کا کام نہیں ہے۔خوب بھھلو کہ جس خدائے شہیں مال واولا د کی زینت بخشی ہے و واس کے فتا کرنے پریکسی قادر ہے ، مال اور بیٹے جن پر میر کافر برائے پھرتے ہیں اور فخر کرتے ہیں، میر محض و نیاوی زندگی کی ز بهنت میں ، زادِ آخرت نمیں ہیں ،اورائی چیزوں پر دل نگانا اوران پرفٹر کرنا کہ جو چندروز 141

کا کامنجیں ہوسکتا۔ حضرت عی كرم القدو جيد سے منقول ہے كدول اور اولا ودنيا كي تيتي ہے اور اعُمَالِ صَالِحَ ٱخْرَتَ كَيَ تَعِينَ بِ-إنصِيرِ بعَوى ("كَفْرِمايا) اور باتى رينے والى تيكيان تعنی وہ : نمال صالحہ جو خاص اللہ تعالیٰ کے لیے کیے گئے ہوں اور اس میں طمع اور غرض کا شائباتک نہ ہو، وہ تیرے بروردگار کے نزدیک تواب کے امتبار ہے بھی خوب تر ہیں،اور امیدوتو قع کے اعتبار سے بھی بہتر ہیں۔ لینی اندال صالحہ پرالتد تعالیٰ ہے اٹھی امیدر کھی جا سکتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ جو ٹیک عمل کرے گاو و بہنت میں من پیند مراو یائے گا۔اس کے سواقمام میدیں موہم ہیں ،اعمال صالح کاثمر ودائی اور باتی ہے،اور غیراعمال

صالحه کا تتیجه عارضی اور دقتی ہے۔ امعارف الفر آن مولاما کا تدهلوی ج ۴ ص ۴۲۰، ۴۲۰م ميت ندكوره من لفظ "باقيات صالحات" كي تغيير و مراد مين إسلاف و

اخلاف کے مختلف قوال منفول میں۔

حضرت ابن عباس جرائف عكرمة اور مجابدٌ فرمات بين كه باقيات صالحات، "شُبُحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا اللَّهِ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ ٱكْبَرُ" بِس.

حضرت الوسعيد خدري جلافو كي روايت يب كدرمول الله مافويا في فرمايا: با تیات معالحات کوزیاده برها کرو ، عرض کمیا گیا که بارسول الله من باین ایا تیات صافحات ے کیا مراد ہے؟ آپ مٹھی ﷺ نے فرمایا: یہ پڑسنا: "مُسْبِحَانَ اللَّهِ، کا اِللَّهُ اِلَّهُ اللَّهُ، ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ" (رواه احمد و ابي حان و الحاكم) حضرت جابر بالنَّهُ في روايت بيك لا حَوَّلَ وَ لا قُوَّةَ إلَّا ماللَّهِ كَا وَكَرَكُثُرِت ہے کیا کرو، وس سے انتصان کے تنانوے دروازے بند : و جاتے ہیں ، جمن میں سے ادنی وروزز عکم ہے۔| رواہ العقیلی|

تقیلی رہیزیہ نے حضرت نعمان بن بشیر رہی تؤکی مرفوع صدیث نقل کی ہے کہ

"مُنْبِخَانَ اللَّهِ وَالْحَمَّدُ لِلَّهِ وَ لَا اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهُ الْكَبُو" يَ بِاللَّاكَةِ الخاس إلى \_

ress.com

ا مام طبر نی میشید نے بھی ای طرح کی حدیث حضرت سعد بن عبادہ میں تنو روایت ہے بھی تقل کی ہے۔

«ھزت معید بمن جمیزہ مسروق آ اور اہرائیم نخنی کے نزویک یا قیات صافات سے مراد نماز ہ جُکانہ ہے۔ معنزت امن عماس جُرائِنُو کا قول بھی ایک روایت کے مطابق میں ہے ، کیکن دوسری روایت میں آیا ہے کہ باقیات صافحات سے مر دا ندل صافحہ ہیں۔ معنزت قادوز چند کا بھی میکی قول ہے۔

تاریخ آنسیر کے اہام عافظ این کیٹر بہتیجان آیات کی تغییر میں رقم طراز ہیں:
ازید اپنے فاہ وزوال، طاقت اور بربادی کے شہارے آسانی بارش کے شل ہے جو (بانی)
ازین کے دانوں وغیرہ سے مان ہے اور ان گئت بود ہے ایمین نے گئتے ہیں، زندگی کے آخر
اور قر و تازی ، ہر چیز پر طاہر ہوئے گئی ہے لیکن بھی وحد کے گزرنے کے بعد وہ مؤلوما کے
اور قر و تازی ، ہر چیز پر طاہر ہوئے گئی ہے لیکن بھی وحد کے گزرنے کے بعد وہ مؤلوما کے
اور قر و تازی ، ہر چیز پر طاہر ہوئے گئی ہے لیکن بھی وحد کے گزرنے کے بعد وہ مؤلوما کے
اور تر و تازی ، ہر چیز پر طاہر ہوئے گئی ہے گئی ہی مثل ہے بیان کی جاتی ہے جیس کے مور یا
اور جیسا کی مورہ زمر کی آ مدت
مہارک اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ کہ اللّٰ کہ اللّٰ کہ اللّٰ ہیں، نیز جیسا کے مورہ مدید کی
است شریف اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ کہ کہ اللّٰ کہ کہ اللّٰ کہ کو اللّٰ کہ اللّٰ کے اللّٰ کہ اللّٰ کہ اللّٰ کہ اللّٰ کہ اللّٰ کہ کو اللّٰ کہ اللّٰ کے اللّٰ کہ اللّٰ کہ کو اللّٰ کے اللّٰ کہ کو اللّٰ کے اللّٰ کہ کو اللّٰ کے الل

حدیث محدیث مح بھی ہے کہ ایا سرسز اور شیری ہے۔ پھر فرمایا کہ مال واوا و دنیا ک زندگی کی زینت ہیں۔ جیسا کہ ایک اور جگہ پر فرمایا: "وَبِیّنَ لِلنَّاسِ حَبُّ الشَّبَهُولَتِ اللّٰهِ مین انسان کے لیے تواہشات کی محبت جیسے فورتمی، اول و خزائے وغیر و مزین اور آراستہ کر دی گئی ہیں۔ ایک آیت میں ہے: اِنگفا الْمُوَالْکُھُرُ وَ اَوْلَا لَا کُھُرُ وَالْفَالِمُ مُو اِنْفَالَا اَلَّ شہارے مل اور تمہر رق اولا و آزمائش ہیں اور اللّٰہ کے بیاس اجرعظیم ہے۔ بیعی اللّٰہ تعالیٰ کی طرف ماکی ہونا داس کی طرف جھکنا اور اس کی عماوت میں مشغول ہونا و نیا خلی ہے بہتر Joress.com

ب، اس لي يهال بحى ارشاد بود باب كه باقيات صالحات برا متبار سد بهتر اور محد الله و الله مثلًا با نجول دفت كى نمازي اور سبحان الله و الله الكور الدولة اله الا الله و الله الكور اور لآ اله الا الله اور سبحان الله اور الحمد لله اور الله اكبر اور لاحول و لاقوة الا بالله العلى العظيم .

مند احد من با که معزت عمان بات کون کا ای کون کا ای که معزت عمان بات کون کا ایک مرتبدای ساتھیوں میں بیٹے ہوئے تھے۔ مؤدن آیا، آپ نے پانی منگوایا، ایک برتن میں تین باؤ کے قریب پانی آیا، آپ نے وضوکر کے قرمایا کہ حضور اقد سیٹر تین با کا مرح رہایا کہ جو میرے اس وضوجیا وضوکر کے ظہر کی نماز ادا کر نے تو میح سے کے کرظہر تک نماز ادا کر نے تو میح سے کے کرظہر تک میں گناہ معاف ہوجاتے ہیں، پیرعمر میں بھی ای طرح نماز ادا کی تو عصر کی تو قدر سے عصر تک کے تمام گناہ معاف ہوجاتے ہیں، پیرعمر میں بھی ای طرح نماز ادا کی تو عصر سے مغرب تک کے گناہ معاف کر دیتے جاتے ہیں، پیرعمناه کی نماز پڑھی تو مغرب سے مغرب تک کے گناہ معاف کر دیتے جاتے ہیں، پیرعمناه کی نماز پڑھی تو مغرب سے مغرب تک کے گناہ معاف کو دیتے جاتے ہیں، پیرعمناه کی نماز پڑھی تو مغرب سے مشاء تک کے گناہ معاف ہوجاتے ہیں، پیرعمناه کی نماز ادا کی تو عشاه سے لے کرئے تک کے گناہ معاف ہوجاتے ہیں، پی وہ نیکیاں ہیں جو یرائیوں کو دورکر دیتی ہیں، کی وہ نیکیاں ہیں جو یرائیوں کو دورکر دیتی ہیں، اب آپ بتا ہے کہ باقیات صالحات دورکر دیتی ہیں، اوگوں نے پوچھا کہ یو تو نیکیاں ہیں، اب آپ بتا ہے کہ باقیات صالحات ولا فو قالا بالله المحلی العظیم دولا فو قالا بالله المحلی العظیم دولا فوق الا بالله المحلی العظیم د

حضرت سعيد بن المسيب والنون فرمات بين كد باقيات صالحات بير بين المسيب والنون فرمات بين كد باقيات صالحات بير بين المسيحان الله والمحمد لله و لا إله الا الله والله اكبر ولاحول و لاقوة الا بالله "حضرت سعيد بن المسيب بيني نے اپنے شاگر و كماره بُوليت سے لوچها كد بتاؤ باقيات صالحات سے كيا مراد ہے؟ انہوں نے جواب ديا كه نماز اور دوزه، آپ نے فرمايا كديمى كرتم نے درست جواب نيس ديا، شاگرد نے كه كركوة اور جي، آپ نے فرمايا كديمى درست نيس ہے سنو!اس سے مراد يا جي كھات ہيں، لا الله الا الله و الله اكبر و

سبحان الله و الحمد لله و الاحول والاقوة الا بالله عفرت ابن عمر بي الله الله عفرت ابن عمر بي الله المسلم في موال كياتو آب نے الحمد لله كي مواد كير كمات بزئے \_

oress.com

مفرت میر رئینید کا حَوُلَ کے سوالور جارول کلمات بناتے ہیں۔ حضرت حسن بھری رئینید اور حضرت قنادہ رئینید بھی ان ہی جارول کلمات کو باقیات صاحات قرارو ہے ہیں۔

ائن "ربر مِینید قرباتے تیں کہ رسول اللہ سُیُرَائِشِ نے قربایا: سبحان اللّٰہ والحمد للّٰہ و لا اللہ الا اللّٰہ و اللّٰہ اکبو بہیں باقیات صالحات۔

حضورِ اکرم منثُرُ آیکم نے قربایا کہ باقیات صالحات کثرت ہے یا ھا کرو،عرض کیا گیا کہ وہ کیا ہیں؟ آپ مٹائیلیٹم نے فرمایا: ملت، موض کیا گیا کہ وہ کیا ہے؟ آپ مَنْ أَيْدَ مَ فَرَمايا يَجْمِر مُلكِل بُنْسِيج اور الحمد للهاور لاحول و لاقوة الا بالله "ارواه احمد سالم بن عبداللہ کے مولی عبداللہ بن عبدالرحمٰن بینید کہتے ہیں کہ ججھے حضرت سالم مہینید نے محمد بن کعب القرقی مینید کے بائن سی کام کے لیے ہمیجا تو انہوں نے کہا كدس لم سے كبدد بنا كدفلان قبر كے باس ئے كوئے ميں جھے سے ملاقات كريں ، مجھے ان ے کچھ کام ہے، چنانچے ووٹون کی وہاں ملاقات ہوئی، تو سالم نے پوچھا کہ باقیات صالحات ہے کیا مراد ہے؟ انہوں نے فرمالی کہ اللہ اللَّه واللَّه اکبو اور سبحان الله اور لا حول و لاقوة الا بالله اسالم نے كماك بية خرى كلمة كاب في كب ہے بڑھایا ہے؟ امام قرظی میسید نے کہا کہ میں تو ہمیشداس کلمہ کو تم رکرتا ہوں، دو تین مرتبه یکی سوال جواب ہوئے ، پھرامام محمد بن کعب قرطی میسید نے فرمایا کہ کیا تنہیں اس کلمہ سے انکار ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں چھے انکار ہے، فرمایا کہ سنوا میں نے معنرت العِب انسادي الله عناب انبول في صفود اكرم مثلِينية عدناب كداب مثلينية فر ائے تھے کہ جب مجھے معراج کرائی گئی تو میں نے آسان پر حفرت ایراہیم علائل کو و کھھاء آپ نے حضریت جرئیل ملاطق سے کو چھا کدید آپ کے ساتھ کون ہیں؟ جبریں

ardpress.com

عَلَيْنَا من كَهَا سِحْد مِنْ اللَّهِ بِن - انہوں نے جھے مرحبا اور خوش آ مدید كہا اور فرما يا كُلا آپ اپن است من فرما و بچئے كروہ جنت ميں اپنے ليے بہت زيادہ باغات لگائيں ، اس كى كى كى پاك ہے ، اس كى زيمن كشادہ ہے ، ميں نے بوچھا كروباں باغات لگائے كى كيا صورت ہے؟ انہوں نے فرما يا: لا حول و لافوة الا باللّه كثرت سے يزهيں۔

مند احدیل ده ترای بی بشر دانش دوایت بی را بیشر دانش دوایت بر کرایک دات عمقاء کی اماز کے بعد آنخضرت ملونی بیارے بال تشریف لائے ،آسان کی طرف و کھے کر نگاہیں بی کرلیں ،بسیں خیال ہوا کہ شاید آسان جی کوئی تی بات ہوئی ہے ، پھر آب ساتھ بائی نے فرمایا: '' میرے بعد مجموت ہو لئے اورظلم کرنے والے بادشاہ ہول گے ، جوان کے جموت کو ساتھ کر مایا: '' میرے بعد مجموت ہو لئے اورظلم کرنے والے بادشاہ ہول گے ، جوان کے جموت کو ساتھ کی ان کی طرفداری کرے گا ،اس کا مجموع کوئی تعلق نہیں اور جوان کے جموت کوشلم میں ان کی طرفداری نہیں کرے گا ، وہ میرا جوان کے جموت کوشلم میں ان کی طرفداری نہیں کرے گا ، وہ میرا ہواں کے اور اس کا ہوں ، لوگو! سنو! سبحان اللّه والحد داللّه و اللّه الا اللّه و اللّه الا اللّه و اللّه الله واللّه واللّه

منداحم میں ہے کہ آپ می اللہ اللہ وادادا پائی کلمات ہیں جو نکی کے ترازوش بہت وزنی ہے کہ آپ می اللہ والحد مد ترازوش بہت وزنی ہیں، وہ ہیں: لا الله الا الله والله اکبو سبحان الله والحد لله اور وہ بچہ جس کے انتقال پراس کا ہاپ اجر و اواب کے حصول کی خاطر مبرے کا م کے دواہ واوا پائی چیزیں جوان پر یعین رکھتا ہوا اللہ تعالی سے ملا قات کرے وہ تعینا جنتی ہے وہ وہ یا گئے چیزیں یہ ہیں) اللہ تعالی پر، قیامت کے دن پر، جنت وجہتم پر، مرنے کے بعد دوبارہ زیرہ ہونے پراورجہ ب و کتاب پرائیان رکھے۔

مسند احمد میں ہے کہ حضرت شدادین اوس والنے ایک سفر میں ہے ، کی جگہ پڑاؤ ڈالا، اور اپنے غلام سے فرمایا کہ چیری لاؤ، تھیلیں، حسان بن عظیہ کہتے ہیں کہ میں نے اس وفت کہا کہ یہ آ پ کیا کہ دہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ واتنی بھے سے غلطی ہوگئی، سنو! اسلام لانے کے بعدسے لے کرآج تک میں نے کوئی کمدانی زبان سے ایبانہیں تک 1 جو press.com

میرے بلے لگام بن جائے۔ سوائ ایک کلر کے ہیں تم لوگ اے بھا دواور ایک چوہی کہ بدر بابوں اے فاور تھوا جی نے رسول انڈ منہ بھرتی کے سنا ہے کہ جب لوگ سونا جا تھی گائے جمع کرنے میں لگ با کی بھر آس اوقت ان کلمات کو کھرت سے پوھا کرونا اللّٰلَهُ مَّ اللّٰهُ اللّٰلَّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّ

مضرت سعيدين جناد و يُقاتِفُونَ مات بين كهابل طالف بين سے سب ہے يہلے ميں سے سب ہے يہلے ميں منظرت سعيدين جناد و يُقاتِفُونَ مات بين كهابل طالف بين سے سب على العمج بين چل ميں حضور القدس سَيَّ بِنَا اور عَمَر الله عَمر الله على الله عَمر الله على الله عَمر الله على الله عن الله على الله عن الله

اس مند ہے مروق ہے کہ جو تحفق رات کو انتھے اور وشو کر ہے بگی کر ہے ، پھرسو مرتبہ سبعتان اللّٰه، الحصد للّٰه، اللّٰه الحبر ، لا الله الا اللّٰه، پڑھے، اس کے سب مُناه معاف ہو جائے ہیں قبل کے موا، دو معاف نبیل ہوتاں

حفنرت ائن عماس رمنی انتدمنهما فریائتے ہیں کہ باقیات صالحات سے مراہ التد کا

40ress.com وَكُرُ اورَكُوْ بِاللَّهِ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ ٱكْتِيرُ شُبِّحَانَ اللَّهِ وَالْحَمَّدُ لِلَّهِ نَبَارَكُ اللَّهُ وَ لا حَوُّلَ وَ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللَّهِ وَ اَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى رَسُوْلِ اللَّهِ ہے۔ بیزل ا روزه ، نماز ، جج ، مدقد خیرات ، غلاموں کی آزادی ، جہاد ، صلد حی اور تمام نیکیاں با تیات صالحات میں داخل ہیں۔

حضرت عبدالرحن بمنيد فرياتے ميں كهتمام المالي صالحہ باقيات صالحات ميں وافل میں ،امام این جررطبری میاند کے نزویک بھی یہی محتار تول ہے۔"

(تفسیر ابن کثیر ج ۳، ص ۲۵۰ تا ص ۲۵۲<u>)</u> ជ≎ជា  $(r_{\Lambda})$ 

# besturdubooks. V ﴿ اللَّهُ تَعَالَى كِعَلَومِ اور عَظَمَتُونِ كَا شَارِمُكُنَّ بَهِينٍ ﴾

آیت کریمہ:

﴿ فَلُ لَّوۡ كَانَ الۡبَحُرُ مِدَادًا لِكَلِمَٰتِ رَبِّى لَنَفِدَ الۡبَحُرُ قَبُلَ أَنُ تُنْفَذَ كَلِمْتُ رَبِّي وَ لَوْجِنْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًّا ﴾

الكهف ١٠٩

"أب فرماد بيئ كدير براردگاري باتون كي مكيف كے ليے سمندرسای بن عائے تو وہمجی میرے دے کی ماتول کے فتم ہونے ے پہلے تی نتم ہو جائے گا، گوہم ای جیسا اور بھی اس کی مدد میں

### شان نزول:

حضرت عبداللہ بن عیاس رضی اللہ عنہا فرمائے ہیں کہ جب حضور نہی کریم منتی آینم نے یہود ہے فر مایا کہ اجتہیں تو صرف تھوڑا ساعلم دیا گیا ہے'' تو وہ کہنے گئے کہ ب بات کیسے درست ہو کتی ہے! ہمیں تو تورات دی گئی ہے، جس کوتورات جیسی کتاب دی گئی موا سے تو خیر کشرعطا ک گی ہے واس پر ندکورہ سے کر بھانازل مولی۔

ا ایاب قر آنی کے شان موول ص ۲۰۱۵

تشريج

الن آیات کریمہ میں اللہ تو الی کے عوم کا غیر محدود اور غیر متمامی ہوتا بیان فرمائے تیں کہآ پ فرماد بیجے کہا گر مندرمیرے یردردگارے ملم دھکت کی باتوں کو <del>لکھنے</del> ress.com

کے لیےروشنائی بن جائے جس سے خدا کی ہا تیں تھنی شروع کی جا تیں تو میر کے پروردگار
کی ہا تیں ختم ہونے سے پہلے سندر کے سندرختم ہوجا کیں محرمیرے پروردگار کی ہاتیں ختم
شہوں گی ، یعنی اللہ تعالی کے کلمات (علم دھکست) لکھنے کے لیے سمندر بھی نا کافی ہے،
اگر چہ ہم وہیا ہی سمندر اور اس کی مدد کے لیے لئے آئیس۔ یعنی سمندر کے سمندرختم ہو
جا کیں مجے کم واللہ تعالی کے کلمات بھکت نتم نہ ہوں ہے ، اس لیے کہ واللہ تعالی کے کلمات
حکست غیر متناہی ہیں اور سمندر متناہی ہے ، متناہی ،غیر متناہی کوئیس لکی سکتا۔

ببود نے ایک مرجہ سلمانوں سے کہا کہتم قرآن ہی پڑھتے ہو "وَ مَنْ اَوْ مَنْ اَوْ مَنْ اَوْ مَنْ اَوْ مَنْ اَوْ مَنَ الْمَوْلِ لَهِ مِنْ مَا فَقَدْ اُوْ بَنِي خَيْرًا تَكِيْرًا" جمل كامطلب يہ ہے كہ جمل كو حكمت وى گئ تواس كو خير كثير دى گئ انبز تم يہ جمل پڑھتے ہو "وَ مَا اَوْ بَنِيْتُمْ مِنَ الْمُعلَّمِ إِلَّا فَلِيْلاً" بيني تم كوجو علم ديا گيا ہے وہ تھوڑا ہے"۔ بيدونوں با تم كسے جمع ہوستی ہیں؟ كوتكر آپ خوداس بات كى تائيد كرتے ہیں كہ بم كوتو دات وى كئ ہے جو كتاب حكمت ہو اور حكمت خير كثير ہے تو كى تائيد كرتے ہیں كہ بم كوتو دات وى كئ ہے جو كتاب حكمت ہو اور حكمت خير كثير ہے تو كا بات باللہ بوئى ، جمل كا بحر به كي كہا كو بہت تھوڑا علم ديا گيا ہے؟ اس بريہ آيت نازل ہوئى ، جمل كا مطلب يہ ہے كہ تو دات اگر چہ خير كثير ہے كيكن الشدتوائي كے كلمات حكمت كے مقابلہ ميں مطلب يہ ہے كہ تو دات اگر چہ خير كثير ہے كيكن الشدتوائي كے كلمات حكمت كے مقابلہ ميں تقور ہيں تھوڑا كے دريا ہے علم كے سامنے آيك تطره ہم اللہ ايك ورمادود و اور محلوق كاعلم حادث اور محدود و تقور ہمی تعلی ما داث اور محدود دے اور محلوق كاعلم حادث اور محدود

علم با از بح علمش قطرهٔ این چول خورشید است و انباذره گر کے علم در صد لقمان بود بیش علم کا ملش نادان بود

[معارف القرآن مولانا كالصطوئ ج ٤٠ ص ٢١٣]

ተ ተ ተ

(ma)

# besturdubooks ﴿ شرك كي قياحت اورمشركين كي حمافت كي ايك مثال ﴾

﴿ إِنَّا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلُّ فَاسْتَمِعُوا لَهُ ۗ إِنَّ الَّذِيْنَ تَدُعُونَ مِنْ قُوُنِ اللَّهِ لَنُ يَخُلُقُوا ذُبَابًا وَ لَو اجْتَمَعُوا لَهُ ﴿ وَ إِنْ يَسُلُبُهُمُ اللَّهُبَابُ شَيْنًا لَّا يَسْتُقِلُونُهُ مِنْهُ ﴿ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَ الْمَطْلُوبُ ٥ مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدُرِهِ \* إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيْزٌ ﴾ اللعج: ٤٣، ٢٤)

'''بےلوگو!ایک جمیب مثال بیان کی جاتی ہے اس کو کان لگا کرسنو، جن کی خدا کے سواتم یو بیا کرتے ہو وہ ایک ( نقیر چیز ) کمھی کو بھی پیدائیں کر سکتے ، گواس ( کام ) کے لیے سب جمع ہوجا کیں ،اورا گر تکھی ان ہے بچھ چھن کرلے جائے تو ووٹھی سے چیزانیں سکتے ، طالب ادرمطلوب (ودنول) کمرورین ،انہوں نے اللہ کے مرتبہ کا اعدازه وبيانيين كياجيها كرنا حابية تعارب شك القد تعالى بوي قوت والاغالب ہے۔''

اس سے بہلے مشرکین کی جہالت کو بیان کیا کہ جن چیزوں کی سالوگ برستش کرتے ہیں ان کے پاس اس کی کوئی دیل اور ثیوت مہیں، اب ان آیات میں شرک کی شاعت اور قباحت ادر مشرکین کی حماقت اور بے وقو فی کوایک مثال کے ذریعہ واضح کرتے rdpress.com

ہیں کہ جن چیزوں کو یہ ہوگ معبود بنائے ہوئے ہیں وہ چیزیں عبادت اور برشش کے قابل، سبیں ہیں ،عیادت کے لائق تو وہ وات ہے جو قاد رمطلق ہواور یہ ہت تو عاجز مطلق ہیں ، ان میں کی چیز کے بیدا کرنے کی طاقت نہیں میتواس قدر عاج بیں کدا ہے او برے مھی کوبھی دورکرنے کی قدرت نہیں رکھتے ، چنانچے ارشاد فرمائتے ہیں کداے انسان انتہارے میحنے کے لیے ایک مثال بیان کی جاتی ہے، پس اس مثال کو کان کھول کرخوب غور ہے سنو! جن بنوں کوتم اللہ کے سوا اپنی مدد کے لیے بکارتے ہو، وہ ایک بھی بھی پیدائیں کر سكتے حالانكدوه (كمعى) أيك اختائي حقيراورصغير جانور ہے،اگر چهوه سب اس كام كے ليے جع بھی ہو جا ئیں ،ادرمتفق ہوکر پیدا کرنا جا ہیں تو بھی کھی جیسی حقیراور تھوٹی ہی چیز کو پیدا خبیں کرشکیں سے اور بیدا کرنا تو ور کتاران کی عاجزی اور بے بسی کا حال ہیہ ہے کہ اگر کھی ان سے کوئی چیز چین لے جائے تو اس سے چیز انہیں کتے۔مٹر کین اینے بول بر زعقران لگاتے اوران کے سامنے کھائے اور مٹھائیاں رکھتے تو کھیاں جمع ہو جاتی اوراس میں سے لے جاتیں تو یہ بت ان تھیول سے بھی بدتر ہوئے ادر وہ تھیاں ان بتوں سے بہتر ہوئی کہ وہ ان سے چین لے جاتی ہیں ، اور یہ بت ان سے پھی ہیں چین کتے۔ طانب اورمطلوب دونوں ہی تا تواں اور کمزور ہیں۔ طالب ہے مراد عابداور بت پرست ہا ورمطلوب سے مرادان کا معبود یعنی بت ہے۔افسوس کیان نادانوں نے اللہ کی قدر شەھانى، جىيما كداس كى قدردانى كاحق تھا، جہالت اور مماقت كى حد ہے كہ خاتق ارض وساء کے ساتھ ان بتوں کو معبودیت میں شریک کرلیا کہ جوالیک بھی کے سامنے بھی عاج اور لاجاريں۔

بے شک اللہ تعالی قوت والا اور عزت وغلبروالا ہے، عبادت او اس کاحق ہے، تو ی اور عزیز وَات کوچھورُ کرا یک تقیر اور عاجز چیز کوغدا بنالیمنا پر لے درجہ کی جماقت اور بے وقو فی ہے۔ [معارف الفرآن مولانا کائد علوی ج ۵، ص ۲۵۱

رئیس المفسر بن ابوالفد اء حافظ این کثیر رئینید اس آمیب مبارکه کی تفسیر بیس فرماتے ہیں، ''ان آیات بی اللہ تعالیٰ کے سواجن کی عبادت اور پرستش کی جاتی ہے ان کی lpress.com

عاجزی اور کمزوری اور ان کے پچار یوں کی کم عقلی بیان ہورتی ہے کہ اے لوگو اور جاہل جس جس کی بھی اللہ کے سواع ہادت کرتے ہیں، رب تعالیٰ کے ساتھ بیہ بوشرک کرتے ہیں۔ ان کی ایک نہایت عمدہ اور واقعہ کے مطابق مثال بیان ہور بی ہے، ذرا توجہ سے سنو! کہ ان کے تمام بت، بزرگ وغیرہ جنہیں بیراللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، جمع ہو جا کیں اورا کیکھی بنانا جا ہیں تو سارے عاجز آجا کیں گے اورا کیک بھی بیدانہ کرسکیں گے۔

مند احریس ایک حدیث قدی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فریا کہ اس سے بڑا ظالم
کون ہوگا؟ جو میری طرح کسی کو بنانا جا ہتا ہے ، اگر کسی کو واقعی قدرت حاصل ہے تو ایک
ذرہ ، ایک بھی ، یا ایک دانہ اناج کا بی خود بنادیں۔' بنی ری اور مسلم میں الفاظ یوں ہیں کہ
وہ ایک ذرہ یا ایک بج بھی بن دیں۔ اچھا ، ان کے معبود ان باطل کی مزید کروری اور عا بزی
سنو کہ یہ ایک بھی کا مقالمہ بھی نہیں کر سکتے ، وہ ان کا حق اور ان کی چیز ان سے چھنے بھی جا
رہ ہے ، یہ بے بس میں ، انتا بھی نہیں کر سکتے کہ اس سے اپنی چیز بی واپس لے لیس ، بھلا
کمی جیسی تقیر اور کر ورمخلوق سے بھی جو اپنا حق نہ لے سکے اس سے زیادہ تا تو اس ، کرور،
عاجز ، ہے بس اور گرایز اکوئی اور بوسکتا ہے؟! حضرت این عباس رضی اللہ عنما فرماتے ہیں
کہ طالب سے مراد برت اور مطلوب سے مراد کھی ہے۔

امام این جریطری مینید کن دو یک بھی بھی آول مخارے اور ظاہر عبارت سے بھی میں مفہوم ہوتا ہے۔ اس کا دوسرا مطلب سے بیان کیا گیا ہے کہ طالب سے مراو عابد (بت پرست) اور مطلوب سے مراواللہ کے سوادی معبودان باطل، (آئے قرمایا کہ) اللہ کی قدر وعظمت بی ان کے دول بی در چی لی تبین ،اگرامیا ہوتا تو اٹے بڑے طاقتوراللہ کے ساتھ الی حقیر و عابز علوق کو کیول شریک کرتے جو کھی اڑانے کی بھی قدرت نہیں کہ من ، جیسے شرکھین قریش کے بت تے ،اللہ تعانی اپنی قدرت وقوت بی بیک ہے، تمام جیزیں بائمونہ سب سے پہلے اس نے پیدا کردی ہیں، پھر کی سے بھی مدو لیئے بغیر سب کو بلاک کر کے دوبارہ اس سے بھی زیادہ آسانی سے پیدا کردی ہیں، پھر کی سے بھی مدو لیئے بغیر سب کو بلاک کر کے دوبارہ اس سے بھی زیادہ آسانی سے پیدا کر سے دوبارہ اس سے بھی زیادہ آسانی سے پیدا کر سے دوبارہ اس سے بھی زیادہ آسانی سے پیدا کر سے دوبارہ اس سے بھی زیادہ آسانی سے پیدا کر سے دوبارہ اس سے بھی زیادہ آسانی سے پیدا کر سے دوبارہ اس سے بھی زیادہ آسانی سے پیدا کر سے دوبارہ اس سے بھی دیا کہ دوبارہ اس سے بھی دیا کہ دوبارہ اس سے بھی دوبارہ اس سے بھی دیا کہ دوبارہ اس سے بھی دیا کہ دوبارہ اس سے بھی دوبارہ اس سے بھی دیا کہ دوبارہ اس سے بھی دوبارہ اسے دوبارہ اسے دوبارہ اس سے بھی دوبارہ اس سے بھی دوبارہ اس سے بھی دوبارہ اسے دوبارہ اس سے بھی دوبارہ اس سے بھی دوبارہ اس سے بھی دوبارہ اسے دوبارہ اس سے بھی دوبارہ دی دوبارہ اس سے بھی دوبارہ اس سے بھی دوبارہ دی دوبارہ اس سے بھی دوبارہ دی سے دوبارہ دی سے دوبارہ دی دوبارہ دی سے دوبارہ دی د

press.com

سب یجھاس سے سامنے بیچ ہے، کوئی اس کے ارادہ کوید لنے والا ،اس کے قربان ڈیکا شان کوٹا لنے والا اور اس کی عظمت وسلطنت کا مقابلہ کرنے والانہیں ہے وہ واحد وقبار ہے۔ انفسیر ابن کلیر ج<sup>ین</sup> ص ۲۲ء م

خلاصته كلام بدب كدائ لوكو! الله كي سواتم جن خودسا خية معبودول كومصائب میں بکارتے ہووہ بالکل عاجز ہیں،تمہاری مدد کرنا تو در کناروہ اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے اوروہ ا پیے نفع ونقصان کے مالک بھی نہیں ،للہذاوہ نذرو نیاز کااستحقاق بھی نہیں رکھتے ،اس طرح اس ہے شرک اعتقادی اورشرک فعلی ، دونوں کی نفی ہوگئی ہمعبودان باطلہ کے عاجز و بے یس ہونے اور غیر الله کی نکار کے بے سور ہونے کو ایک تمثیل سے واضح کیا گیا ہے لینی اے مشركين! الله كے سواتم جن خود ساخته معبودوں كومصائب و صاحبات ميں يكارتے بهووہ تمهاری حاجت برآ ری اور داد ری نبیس کر کئتے ، وہ پانگل عاجز میں ، حاجت روا اورمشکل كشاتو صرف وبي ہوسكتا ہے جوسب كا خالق و مالك ہے اورتمہارے معبودتو سارے ل كر بھی ایک بھی پیدا کرنے کی قدرت بھی نہیں رکھتے بھی کو پیدا کر نا تو در کناران کے کھائے ہنے کی چیزوں میں ہے کھی کچھ تھوڑ اسمااینے مندمیں ڈال کرئے اڑے تو وہ اس کے مند ے چھڑانے کی طالت بھی نہیں رکھتے تو جوسعبود اس قدر عاجز اور بے بس ہو، ان کی عبادت کرتا، ان کوکارساز سجھ کرمصائب میں بکارتا اوران کی رضا جوئی کے لیے نذریں نیازیں دنیا نہایت بی ہے عقلی کی بات ہے، صَعُف الطَّائِبُ وَالْمَطُلُوبُ طَالبِ لِین غیرانتُدکو بیکارنے والا اورمطلوب بعنی معبود باطل، دونوں کمزور ثابت ہوئے، طالب اس طرح کداس نے غیر کل سے حاجت ما تی اور مطلوب اس طرح کدایے بجاری کو بھی نہ رے کا۔

اس آیت کریمہ ہے اولیاء اللہ کو حاجات ومشکلات میں پکارنے کی ممانعت ٹابت ہوتی ہے، بعض جہلاء کا خیال ہے کہ اولیاء اللہ ان کی حاجت روالی کرتے میں ،اس لیے وہ ان کی نذریں دیتے ہیں، وہ ان کو قبروں سے متصرف و مختار بجھتے ہیں اور بعض کا خیال ہے کہ وہ مختلف شکلول میں متشکل ہو کر قبروں سے باہرنکل آتے ہیں اور ان کی مدد ress.com

> ان ظالموں نے خداکی قدرتہ پہانی۔اس کی وقیوم اور قادر ومتفرف کے علادہ
> ایسے عابز معبود وں کو بکارنے گئے جوان کے نفع ونتصان کا اختیار نیس رکھتے ، ندان میں
> حاجت پوری کرنے اور مصبتیں دور کرنے کی طاقت ہے بلکہ و دتو ایک بھمی ہے بھی عابز
> جیں۔ حالا تکہ عبادت اور بکار صرف اللہ تعالی می کا حق ہے ، اللہ تعالی کا حق اس کی عاجز
> محلوق کو وینا بہت بڑی ہے انصافی اور بدترین قدر تاشنا تی ہے اور اللہ تعالی جوقد رہ و طاقت کا بالک ہے اور سب پر غالب ہے ، اس کے مقابلہ میں اس کی عاجز محتوق کو کا رسانہ سمجھنا ہرگز قرین حتل وانصاف تہیں ہے۔

[ویکھے، جواهر القرآن ص ۲۳۸ تا ص ۲۳۹ مفخصاً|

besturdubor

ordpress.com

(r<sub>\*</sub>)

# ﴿ نُورِ مِدایت اورظلمتِ صلالت کی مثال ﴾ آیتِ کریمہ:

﴿ اَللّٰهُ نُورُ السَّمُواتِ وَالْاَرْضِ ﴿ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكُوةٍ
فِيُهَا مِصْبَاحٌ ﴿ اَلْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ ﴿ اَلزُّجَاجَةُ كَانَّهَا
كُوكُبُ دُرِّيٌ يُّوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لاَ شَرَقِيَّةٍ وَّ
لا غَرُبِيَّةٍ لا يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيَّءُ وَ لَوْلَهُ تَمْسَسُهُ مَارُ اللَّهُ
عَلَى نُورٍ ﴿ يَهُدِى اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَّشَاءً ﴿ وَ يَضُولِ اللَّهُ
الْاَمْنَالَ لِلنَّاسِ ﴿ وَاللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَّشَاءً ﴿ وَ يَضُولِ اللَّهُ
الْامْنَالَ لِلنَّاسِ ﴿ وَاللَّهُ لِمُكَلِّ شَيْءٍ عَلِيْشٍ ﴾ [الور: ٣٥]

ترجمه

"الله آسانول كا اور زمين كا نور ب، الله ك نوركي صفت، جيك الله آسانول كا اور زمين كا نور ب، الله ك نوركي صفت، جيك الك طاقي جس مين ايك چراخ بو، جراخ جيك تاره، وه جراغ بركت مين بو هيشه كا فانولس ايما معوم بوتا بو جيسے چيك تاره، وه جراغ بركت وال در دخت بيني زيتون سے روثن بو جو نه شرقي بونه فر لي ، اس كا تيل اتنا چيكيلا اور دوشن ہے كه قريب ب كه وه خود بغير آگ كومس كرنے كے روشن بو جائي ، نور بالائے نور ہے، الله اپنے نور ك خريب ماريتا ہے اور لوگول ك فر بيد جس كو جائتا ہے۔ جائيت ياب كرديتا ہے اور لوگول ك فائد م كے الله مثاليس بيان كرتا ہے اور الله بر چيز سے بخو في فائد سے۔ "

rdpress.com

besturdubook ۔ گزشتہ آیات میں فرمایاتھ کہ ہم نے روٹن آیات نازل کیں جس سے مقصود بیہ تھا کہ نوگ گراہی کی ظلمت ہے نکل کرنور بدایت میں آ جا کیں ،اس لیےان آیات میں بیلے نور بدایت اورظلمت صلالت کی مثال بیان فرماتے میں، بھر نال بدایت دور الل صلالت کا حال و انجام بیان فرماتے ہیں اور بتنائے ہیں کہا بمان و ہوذیت کے دلائل ثور مین کی طرح روشن میں اور غدا ہے کفر انتہا کی خلیت اور تاریکی میں میں ۔ سابقہ آیت میں فر، یہ تھا۔ وَ نَقَدُ اَلْوَ لَهُمْ إِلَيْتُكُمْ ابتِ مُبَيِّنكِ اللَّهِيْ بِم لَے لوگوں كي برايت كے ليے آ بات مینات کونازل کیا۔ خاہر ہے کہاللہ تعالیٰ کی آبات باہ شہدانوار میں اور بیقر آن مجید نجى الله تعانى كا نازل كرده نور ہے، جيها كرايك عِلد پر قرمايا۔ ' فَالْمِنُوا بِاللَّهِ وَالنُّورَ الَّذِي أَنُوَنُّنا "أَى طَرِحَ لَيكِ أُور مَنَّام رِفْرِمالِا: "قَلْهُ جَآءً مَكُمُ لِمُؤْهَانٌ مِنْ رَّبَكُمُ وَآنَوَكُا إِلَيْكُمْ نُورًا مُكِا".

> خذ ان آیات میں نور مدایت کی مثال بیان کرتے ہیں کداللہ آم نوں اور ز مین کا ٹور ہے ہماری کا نتات کو جونور وجود بلاہے وہ سب ای ٹورالسمو اے والارض کے نور کا نکس: در برتو ہے اللہ تعالیٰ نور حق اور نور مطلق ہیں جو آسان وزمین کے تمام حسی اور مقلی انوار پر غالب ہے، آ سانوں وزمین کی حدود میں جو ظاہری، باطنی جنی اور معنوی نور اور روتنی ہے وہ سب ای نور جی اور نور مطلق کا فیض ہے، آنان وزیین کے تمام انوار محدود بین اور الله تعالی نور الانوار با اوراس کا نور غیر محدود با در الله تعالی کا نور اسلی ے اور کلو قات کا نور عارضی اور خدا تعالی کا عطیہ ہے اور اس کا پیدا کروہ ہے، اگر وہ پیدا نہ كرنا تو دنيا كي يوني چيز د كھائي شدويتي ،اس نے اپني لندرت كابلە سے آسان وزمين كوعدم ك خلست ہے اکال کر وجود کا لباس پرہنا یا اور ان کو ظاہر اور آ شکارا کیا۔ ؤ سان و زبین میں جس قدر بھی انواراور ساہ ن ظہور موجود ہیں ووسب ای نورالسمو اے والارض کا پیدا کیا ہوا ہے۔مثلاً ? فمآب و ماہناب کا نوراورنجوم وکوا کمپ کا نوراورروشنی یالگیبر ہےاورنور بصر (آ کھے کی روثنیٰ ) جس ہے سامنے کی چیزیں ظاہر ہو جاتی ہیں اورنور بصیرت ( چیٹم دل )

اَلاَرُعَشُ بِنُوْرِ رَبِّهَا".

press.com

اورنورعقل جس کے ذریعہ حی اورعقل چیزوں کا ظہور ہوتا ہے، بیسب اس کی کلون ہیں۔
اور اللہ کا نور جواس کی صفت ہے، وہ قدیم اور ازلی ہے اور بے جون و چکون
ہے، بینی وہاں کسی کمیت اور کیفیت کا ذکر نیس اور' اللّٰه نور السّسطوات و اُلا دُحیٰ "جس جس نور کی اللہ تعالٰی کی طرف اضافت ( نسبت ) کی گئی ہے وہ اللہ کی صفت ہے اور بیہ سی اور عقلی انوار جس ہے آسان وزجین لبریز جیں وہ سب اس کے نور قدیم کا ایک اولی سا محل اور پر توجی مان کے دیا ہو سب اس کے نور قدیم کا ایک اولی سا محل اور پر توجی اور پر توجی اس کے دیا آسان وزجین اور خین کی طرف مضاف کیا جمال ہے کہ بیآ سان وزجین اس کے دیا آسان کے جمال ہے مثال کے ایک اوئی پرتو سے روش جیں، جیسا کے قرمایا، وَاشْرَقَتِ

الله تعالی نے بندوں کی جاہت کے لیے جو آیات بینات نازل قرمائیں وہ سب باطنی اور غیبی انوار ہیں جن سے حق و باطل کا فرق ظاہر ہوتا ہے ادر معنوی اعتبار سے آیات بینات کا نور ، آقاب و ماہتا ہے کور سے کہتی زیادہ روثن ہے۔ جس طرح نویہ عقل ، نور آقاب سے بڑھ کر ہے ، ای طرح نویہ وی نویعقل سے بڑھ کر ہے ، نور آقاب سے صرف محسوں اور معقول کے ظاہر و باطن کا سے صرف محسوں اور معقول کے ظاہر و باطن کا انگشاف اور ظہور ہوتا ہے اور نویہ وی سے ان چیز وں کا ظہور و انکشاف ہوت ہے جو عقل کے ماہد اور اور میں ، جہاں نور عقل کی رسائی نہیں۔

ا مام غزالی مینید فرماتے ہیں کہ نور کی حقیقت یہ ہے کہ جو چیز بذات خود ظاہر ہو اور دوسروں کو فاہر کرنے والی ہو، پس نو راصل میں التد تعالیٰ کی صفت ہے اور وہ بذات خود ظاہر ہے اور اس کے سواجو کچھ بھی فلاہر ہے وہ اس کے فلاہر کرنے سے فلاہر ہواہے، جہاں کہیں بھی کوئی فلاہری یاباطنی نو راور روشتی ہے وہ ای نو رائسمو ات والا رض کے حسن و جمال اور اس کے فضل و کمال کا ایک پر تو (عکس) ہے، ممکنات، عدم کے فلست کدہ میں پڑی ہوئی تھیں اور باہم کوئی اخریاز نہ تھا۔ اس لیے کہ جب و ند چیرا ہوتا ہے تو ساکن و متحرک اور بلند و بست چیز میں کوئی اخریاز نہیں ہوتا، بچھ پید نہیں چاتا کہ کون او پر ہے اور کون نے جے؟ جب نوراورا جالا آتا ہے اور اند چروور ہوتا ہے جب حقیقتیں اور کیفیتیں آشکار ہوتی ہیں اور ress.com

ا پیچے پر ہے اور جو ہر وعرض میں امتیاز ہوتا ہے، ای طرح سمجھو کہ عدم، تلکت اور تاریکی ہے اور وجود ، نور اور ظہور ہے ، اگر وہ نور اسمو اے وانا رض (اللہ تعالی ) ، ممکنات کو نور و جولال عطافہ کرتا تو تمام ممکنات ، عدم کی ظلمت اور تاریکی میں بڑی رہتیں اور بلندی و پستی میں کوئی امتیاز شہو پاتا ، آ کھاور مقتل میں روثنی تو جیز کا ادراک کیسے ہوتا ؟ جس طرح نرمین ابنی ذات کے اعتبار سے تاریک اور بے نور ہے ، آ فقاب کے عس اور پر تو ہے اس میں روشنی آئی اور زمین کی چیزیں دکھائی دیئے گئیں ، اندھیری رات میں بچھ پر نہیں چلتا کہ کوئنا زمیع ہے اور کوئن خالد ہے اس طرح ممکنات کی عدم کی ظلمت کو جھوکہ و ، ابنی ذات کے لحاظ ہے اور کوئن خالد ہے اس طرح ممکنات کی عدم کی ظلمت کو جھوکہ و ، ابنی ذات کے لحاظ ہے اندھیر سے میں ہیں ، جب نور السمو سے والا رش کی بخل سے نور وجود کا کوئی تکس ان پر بڑ جاتا ہے تو ظاہر ہو جاتے ہیں ۔

آفآب و ماہتا ب ظاہری نور ہیں جن سے دنیا کی چیزیں ظاہر ہوتی ہیں اور بھر

(آئھ) بھی ایک ظاہری نور ہے جس سے رگوں کا فرق ظاہر ہوتا ہے اور بھیرت (پیشم دل) ایک بطنی نور ہے ہیں ہے چیز دل کی حقیقیں ظاہر ہوتی ہیں، آسان ، آفآب و ماہتا ہوا داولیا ، اللہ کے افوار علم ماہتا ہوا داولیا ، اللہ کے افوار علم ماہتا ہوا داولیا ، اللہ کے افوار علم اور افوار ذکر وضیح ہے منور اور روٹن ہے ، الفرض آسان وز مین میں جس قدر حمی اور تقلی انوار موجود ہیں وہ سب ای فور السموات والارش کے بیدا کردہ ہیں، جس مرح نور ، اشیا ، انوار موجود ہیں وہ سب ہای فور السموات والارش کے بیدا کردہ ہیں، جس مرح نور ، اشیا ، ظہور کا سب ہے ای طرح سمجھوکہ وہ فور السموات والارش آسانوں اور زمینوں کے ظہور کا سب ہے کہ ای کی وج سے بیسارا کون و مکان اور زمین و آسان ظہور میں آیا اور پین اللہ تقاور کی تاب کی وج سے بیسارا کون و مکان اور زمین و آسان ظہور میں آیا اور نمین کی تاب کی وج سے بیسارا کون و مکان اور زمین و آسان ظہور میں آیا اور نمین کی تاب کی وج سے بیسارا کون و مکان اور زمین و آسان ظہور میں آیا اور نمین کا نور ہے ، ای لیے فرمایا ''اللّٰہ فور السّمولیت و اُلا کُر ہیں ۔ بین اللہ آپور السّمولیت و اُلا کُر ہیں ، بین اللہ آپ نور میں اور این کی تمام چیزیں ای کے ظاہر کرنے سے تھبور میں آگیں ۔ بی لیے فرمایا ''اللّٰہ مور کین میں ای کے ظاہر کرنے سے تھبور میں کا نور ہی کا نور ہی تاب ورشین اور این کی تمام چیزیں ای کے ظاہر کرنے نے تھبور میں آگیں ۔

يس جس طرح تور، الله كي صفت ہے اى طرح ظهور بھى الله كي صفت ہے، جيسا كيڤر مايا: "هُوَ الْاَوَّلُ وَاُلاَّ خِوُ وَالْفَلِاهِ وَالْبَاطِقُ" - العديد 1 طام الله تعالى في الله عله "الله فور السَّمواتِ وَالارْضِ السِّي

dpress.com

سلے اے نور عالم کا ذکر فرمایا جواس کی صفت ذات ہے جو تمام کا نئات کو محیط ہے ، پھر اگلی آیت میں اسپے ٹورخاص لیعن نور ہوایت اور نور تو فیق کا ذکر فریاتے ہیں کہ جواس کی صفت فعل ہے، کیونکہ ہدایت اور تو فیق عضا کر نا اللہ تعانیٰ کا ایک فعل ہے اور اس کا ایک فضل ہے ادر بنده کو جونور بدایت ملتا ہے وہ اس کے فعل کامفعول اور مخلوق ہے دوراس کے فضل وکرم کے دسترخوان کا ایک لقمہ ہے جس کو دہ ل گیا دہ جی اٹھا، پس ان آیات میں اس کے پیدا کردہ اور عطا کردہ نور ہدایت اورنورتو فیق کی امثال بیان فریاتے ہیں، چنانچیارشاو ہوتا ہے كدالله كينور بدايت كى مثال جواس كى طرف سيمومن كيول بين والاحميا بياس كى مجیب شان ہے اور وہ شان الی ہے جیسے ایک طاق میں چراغ رکھا ہوا ہے تا کہ اس کی روشی منتشر نه مواوروه چراغ شیشد کے ایک روش اور چیک دارستارے کی طرح ہاوروہ چراغ ایک مهادک درخت کے تیل سے روٹن کیا جار ہا ہے اور مبارک درخت زیون کا ہے جونہ سمت سترق میں ہے اور نہ ست مغرب میں ہے، بلکدایک <u>کطے</u> میدان میں ہے جس کو ہر طرف سے دھوب پہنچ رعل ہے،ا یسے درخت کا تیل نہایت صاف وشفاف اور روش ہوتا ہے۔مطلب میہ ہے کدوہ درخت کی بہاڑیا غاری آ زمین مبیں ہے، اس کے اور آ فاب کے درمیان کوئی چیز حاکل نیس ہے، ایسے درخت کا تیل نہایت صاف اور چمکتا ہوا ہوتا ہے۔ آ کے فرماتے میں کداس کا تیل اس قدرصاف دشفاف ہے کے قریب ہے کہ وہ تیل خود بخو د جل اٹھے اور روٹن ہو جائے ، اگر چہاس کو آگ نہ گئی ہو، یعنی وہ تیل اس قدر صاف دشفاف ہے کہ جاتا ہوانظر آتا ہے اور جب اس کو آگ لگ گئ تو پھرنور بالاے نور ہے، ایک نورتیل کا اور ایک نور آگ کا، جب دونوں جع ہوجا کیں تو نور پرنور اور وشیٰ ير دوشني ہے، اس آيت ميں جومثال ذكر كي تئي ہے وہ دراصل نور ايمان اور نور ہدايت كي مثال ہے جوموئن کے دل میں ہے، ایک نور تو فطرت سلیمہ کا ہے اور دوسر انور وحی کا ہے اور مقصود سے کہ دونور برا ای عظیم الشان ہے، میرمطلب مبیں ہے کہ صرف دونور ہیں۔ حضرت عبدالله بن عباس رمنی الله عنهما فرماتے ہیں کہ اسی طرح مومن کا ول

فطری طور پر ہدایت پر عمل کرنے لگتا ہے اور اپنی قطرت سلیمہ سے راہ راست پر چلنے لگتا ہے، تبل اس کے کداس کو ہدایت کاعلم ہو، بھر جب اس کو ہدایت کاعلم ہوتا ہے تو اس کی ہدایت میں اور زیادتی ہو جاتی ہے اور ایک ہدایت پر دوسری ہدایت حاصل ہو جاتی ہے۔ بعنی اول تو موس کا دل خود روش تھا، جب اس پر اس کوتور ہدایت ملا تو نور علی تو راور ہدایت بر جایت حاصل ہوگئی۔ انفسیر ابن جو ہوج ۲۰، ص۲۰

یکی بن سلام بینید کہتے ہیں کہ موکن قانت کا ول بتانے سے بہلے بی حق کو کیجان لیتا ہے جیالے بی حق کو کیجان لیتا ہے جیسا کہ حدیث میں ہے کہ آنحضور سٹی الیتی نے فرمایا: اتقوا فواسة المعومن فائه ینظو بنور الله الیتی موکن کی فراست سے ڈروماس لیے کہ وہ اللہ تعالی کے عطا کردہ تورسے و کھتا ہے۔ تفسیر کیوج میں اسمال

مومن قاتت کاجسم یا اس کا سید، هات کی مثل ہے اور مومن کا دل صاف و شفاف آئینہ اور قندیل کے مثل ہے جوشکوک وثبہات کے زنگ سے یاک وصاف ہے اورنور معرفت اورنوربصیرت ج اخ اور شع کے مثل ہے جومومن کے دل میں روشن ہے ادر مومن قائت کی فطرت سلیمہ اوراس کی فطری صلاحیت روخن اور تیل کے شل ہے، جواللہ کی طرف ہے مومن کوعطا کیا جاتا ہے، جیبا کہ قرآن مجید میں ہے: "فِعْكُورَةَ اللَّهِ الَّتِينُ فَطَوَ النَّامِيَ عَلَيْهَا "اوريكي فطري صلاحيت اورحسن استعداداس كے چراغ معرفت كامادہ بجبير كرايك مديث من ب: "كل مولود يولد على الفطرة "اوردومري مديث ب: "خلفت عبادي كلهم حنفاء "اورمبارك درفت مصمرق داخلاص كادرخت مراو ہے، کہ جو ندمشر تی ست ہے اور ندمغرلی سمت، ملکه در حقیقت وہ جنت كا ورخت ہے، ابیا کلص مومن جس کا دل جراغ معرفت و بدایت ہے منوراور روثن ہوتو ایسے مومن کا دل نورانیت کی وجہ ہے بسااوقات نورمعرفت سے حق تک پینچ جاتا ہے واگر چدا بھی تک اس کواس حق کاعلم نہ ہوا ہو، وہ ول کی شہادت سے بچیان لیٹا ہے کہ یہ بات حق ہے اور سے ناحق ہے، ایسے لوگ فطری نور اور از لی عنایت کے باعث اجھے برے میں تمیز کرکے فضائل اورمحاس کی طرف رغبت کرتے ہیں اورطبعی طور پر مذموم اورفیتیج چیزوں ہے تفرت

yordpress.com

<u>امثال لقرآن</u> کرتے بیں جیسا کہ بعض اوقات حضرت عمر فارو آپ بیانٹیز کا دل، نزول وگ سے پیسکے می حق دست مطا سر فرق کر تیجھ لین تھا اور بعد میں کی طرف بیجئے جاتا تھا اور اپنی نور بصیرت ہے جق و باخل کے فرق کومجھ لیتا تھا اور بعد میں ای کی موافقت میں وجی کا نزول ہوتا تھا اور نزول وجی کے بعد ان کے نور بصیرت اور نور معرضت میں اور زیادتی ہو جاتی تھی اور اس نور باعنی کے ساتھ جب نور وحی بھی مل جا تا تو تورعلى نوربه وجاتا وأبيك فعابري نوراورايك باطني نور

> الغرض مومن قانت يبليه بي فطرت سليمه اورخدا وادقلب سليم كي بناء يراجمالي طور پرحق کو پیچان لیتا ہے اور لکافت اس کے دل میں ایسا جوش اٹھتا ہے کہ اس کام کے كرفي يرآ ماده بلك مجبور موجاتا ب، بجرجب علم فداوندي كوسنن بوتفصيلي طور برحق كو حان لیتا ہے اور اس کے یقین واطمینان میں مزید اضافہ ہوجاتا ہے، جب نور فطرت کے ساتھ تورشر بیت بھی ٹل جاتا ہے تو نورعلی نور کا مصداق ہو جاتا ہے اوراس باطنی کیفیت کو الله تعالى في دومر معام يرشرح صور مع تعبير قرايا بيه، ارشاد فرمايا-"أفَعَنْ شَوَّحَ اللَّهُ صَدَّرَهُ لِلْإِنسَادِمِ فَهُوَ عَلَى نُؤدٍ مِّنُ رَّتِهِ "نِيرَفُرايا:" فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ انْ يَهُدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْدَة فَي لِلامسَلام "ايما تحص اكرچكى كام كے جائز اور ناجائز ہونے كوند جاتا ہو مرطبعی اور فطری طور پراس کا ول هلال چیز کے صافے برآ ، دہ ہوتا ہے اور حرام چیز کے کھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا بلکہ اس ہے کراہت اور نفرت کرتا ہے اور ظاہری طور پر اس کوان چیز کے حلال اور حرام ہونے کا بالکل علم نہیں ہوتا۔ یہ نیبی القاء ہوتا ہے۔ ایسے لوگول کوشرایت کی اصطفاح میں محدُّ شامن اللہ اور للیم من اللہ کہا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت ہے اولیاء اللہ کوکوئی امر پیش آتا ہے اور ان کواس بارے میں تھی شرقی کاعلم نہیں ہوتا مگرنور باطنی کی وجدے ان کوامرحل مح متعلق شرح صدر جوجاتا ہے اور وہ بہلے ہی ہے اس کو اختیار کر لیتے ہیں ، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی فطرت سلیمہ بیس قبول حق کی استعداد اس قدر توی تھی کہ قریب تھا کہ دیا سلائی دکھائے بغیر بی جل اٹھے۔ اب ذرا اس کو دیا سلانی وکھائی اور ذراس آ گ لگائی تو نورا اس کی فطری روشتی بھڑک بھی ،لاپڈا اس تور فطرت کے ساتھ اگر تورشر بعت بھی لگ جائے تو بدروشی اس قدر تیز ہو جائے کہ نورعلی نور کا

wress.com

اس آیت کریمہ میں نور ہوایت ہے نور تو فیق مراد ہے، جوان لوگوں کو عطا ہوتا ہے جن پر اللہ تعالیٰ کی خاص نظر کرم اور نظر منایت ہوتی ہے۔

(آ گے قربایا) اور اللہ تعالی لوگوں کی ہدایت کے لیے بید مثالیں بیان کرتا ہے،

اللہ کا ان پرتن و باطل کا فرق واضح ہوجائے۔ اور اللہ تعالی ہر چیز ہے بخو بی واقف ہے کہ

اس نور کے لائن کون ہے اور کون تہیں، جو ذات وینے والی ہے وہ جائے والی ہمی ہے۔

اللہ تعالی کو تمام کا نبات کا ان کے وجود ہے پہلے ہی کا لی اور محیط علم تھا۔ اس آیت میں

بدایرے عام کا بیان ہے جس میں تمام لوگ شرکیک میں جیسا کہ لفظ "لِلْنَاسِ" ہے جوم کی

طرف اش رہ ہور باہے۔ کو تک ضرب الا مثال پر جو ہدایت مرتب ہوتی ہے وہ ہدارے عامہ

ہوتی ہے اور گزشت آیت جی "بھیدی اللّه لِنُورِ ہو مَنْ پَشَنَاءً" میں جدایت عاصد کا بیان

ہوتی ہے اور گزشت آیت جی "بھیدی اللّه لِنُورِ ہو مَنْ پَشَنَاءً" میں جدایت عاصد کا بیان

ببرحال! أكثر على امت كوزد كاس آيت مباركه يس موكن كوركى

Joress.com

مثال ذکری گئی ہے کہ اس کے آئینہ دل میں ہدایت اور معرفت کا ایک چراخ اور شخصی ہوتی ہے۔
ہے۔ بعض علاء کہتے ہیں کہ اس آیت میں حضور سرور دو عالم سٹی ایلی کے نور کی مثال بیان کی گئی ہے کہ "مشکلوق" ہے آنحضور سٹی لین کا سیند مبارک مراد ہے اور "زجاجه" ہے آپ کا تعلب منور مراد ہے جوانوار الجی ہے منور اور روثن ہے جس کا اصل مادہ ملب ایرائیمیہ حدیثی ہے اور" شجرہ مبادک" حصرت ابراجیم علائی مراد ہیں جو شجرة الانہاء کے لقب سے معروف ہیں ، یہ تغییر حصرت عبدالله بن عمروضی الله عند السے معروف ہیں ، یہ تغییر حصرت عبدالله بن عمروضی الله عند الله منتقول ہے۔

[لفسير قرطبي ج ٢ ١، ص ٢٢٣]

اور بہا تغیر مفرت عبداللہ ابن عباس رض اللہ عنماے منقول ہے۔ اس كے بعد ارشاد موتا ہے: "فِئ بَيْرُتِ اَذِنَ اللَّهُ اَنْ تُرْفَعَ وَ يُذُكَّرَفِيْهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيْهَا بِالْغُلُورِ وَالْأَصَالِ ۞ رِجَالٌ لَّا تُلْهِيُهِمُ يَجَارُهُ وَّ كا بَيْعٌ عَنُ ذِكْرِ اللَّهِ وَ إِقَامِ الصَّلُوةِ وَإِيْتَآءِ الزَّكْوةِ صُ بَخَافُونَ يَوْمًا تَنَقَلَّبُ فِيْهِ الْقُلُوبُ وَالْاَبْصَارُ" ان آیات میں یہ بتائے میں کہ وہ اہلِ جایت کون لوگ ہیں؟ اور وہ نوبہ بدایت یعنی وہ روشیٰ کہاں ملتی ہے؟ چنا نچے فرماتے ہیں کے وہ روشیٰ مسجدوں اور خانقا ہوں میں کمتی ہے۔ جہاں صبح وشام الشاتعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے دور پیروشنی ان لوگوں کو کتی ہے جو میں و شام الله تعالی کے ذکر میں اور اس کی شیخ میں مشغول رہتے ہیں ادر ان رجال آخرے کی ہم نشینی اور محبت میں ملتی ہے جو بظاہری دنیا کی تجارت میں لگے ہوئے میں کیکن در پروہ آخرت کی تجارت می سرگردان بین، بدلوگ الل بدایت بین جن کے ول فور بدایت سے منوراور روش میں، چنانچداس آیت مبارکہ میں قرماتے میں کداے لوگو! ہم نے تمبارے سمجمانے کے لیے بیمثال بیان کر دی ہے، پس اگرتم نور ہدایت کو حاصل کرنا جا ہے ہوتو و ہنورا یہے گھروں میں مطے گاجن کے ادب واحتر اس کا اور بلند کرنے اوران کی تعظیم کرنے كا الله تعالى في تحكم وياب اوراس بات كاتحم دياب كدان كمرول بن الله تعالى كا نام ليا جائے ۔اس میں شیح جبلیل اور علاوت قر آن پاک اور دیگر اذ کار واور ادسب واخل ہیں، محرول مصمجدي اور خانقابي مراد بين جن من شب وروز الله تعالى كا نام ليا جائد.

بدایت کے چراغ تہبیں سبدوں میں بلیں گے وہاں جاؤ۔ اوران گروں میں جو وشام اللہ اتعالیٰ کا تین پڑھے ہیں ایسے مردان المردان المردان کی تعلق کی تعلق پڑھے ہیں ایسے مردان المردان المردان کی صفت یہ ہے کہ کوئی و تیاوی تجارت اور کوئی قرید و فروخت ان کو اللہ کی یاد ہے اور نرز ق تم کرنے ہے اور زکو ق و بینے سے عافل نہیں کرتی ۔ یعنی یہ لوگ ایسے ہیں کہ بظاہر و نیاوی تجارت میں مشغول ہیں لیکن در حقیقت یہ لوگ ایسے باہمت اور مردان شجاعت ہیں کہ اصل مقصود ان کا آخرت کی تجارت ہے ، و نیا کی تجارت ان کو آخرت کی تجارت ہے ، و نیا تا کی تجارت ان کو آخرت کی تجارت ہے ، و نیا تا کہ عن کی اللہ عن تا ہے کہ کوئلہ اگر انہیں و نیا مقصود ہوتی تو یوں فرماتے: "الا بلھیھ مد ذکو اللّٰہ عن اللہ عن اللہ عن اللہ عن اللہ عن اللہ کا ذکر ان کو تجارت سے عافل نہیں کرتا ، جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ان کا اصل مقصود و ین ہے اور د نیا اس کے تا ہے ۔۔

د دیکھنے: معادف القرآن مولانا کالفاعلوی ہو ۵. ص ۱۴۰ عاص ۱۳۲) علامہ قاضی تُنا واللہ پانی پِن مِینید استمیر مظہری ' میں رقمفراز ہیں '' بعض اہلِ هم نے ٹورکی تعریف ہیا کی ہے کہ نوراس کیفیت کا نام ہے جس کو

- (۱) مضاف کو محذوف ما نا جائے ، لینی اللہ تعالیٰ ، زمین و آسی ن کونور عطا کرنے والا ہے۔
- (۲) معدد کومبالفہ کے طور پر اللہ تعالی کی ذات پر محمول کیا جائے ، جیسے زیر کا اگر بہت زیادہ منصف ہونا فلاہر کرتا ہوتو کہتے جیں نزیکڈ عَدُلُّ ۔ لیمنی اللہ کی ذات میں اتنی زیادہ نور بخشی ہے کہ گویا خدا خودنور ہے۔

ess.com

- - (٣) بعض نے کہا کہ اللہ توریں، یعنی تمام انوار ای کے بیں، جیے کہا جاتا ہے کہ فال شخص بمارے لیے دھت ہے، مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم کو جور حمت لی ہے وہ ای سے فی ہے۔
  - (۵) بعض اوقات مدح کے طور پر بھی الفظِ اُور کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ جیسے ایک شاعر کا شعر ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب کسی رات کوعبداللّذ مروسے چلا جاتا ہے تو مروکاحسن اور نور جلا جاتا ہے۔
  - (۲) بعض کہتے ہیں کہ نورے مراد مدیر ہے، جو قوم کا بیزا سروار، مدیر اور پینظم ہوتا ہےاس کونو رالقوم کہا جاتا ہے۔

بعض کہتے ہیں کہ تور وہ کیفیت ہے جوخود ظاہر ہو اور دوسری چیزوں کو ظاہر کرنے والی ہوادراصل ظہور وجود وہتی ہے، جس طرح اصل خفا ،عدم دنیستی ہے، پس تور السلوات ہے سراو ہے آسانوں کا موجود ہونا ، اللہ تعالیٰ بذائے خود موجود ہے اور دوسری جیزوں کوموجود کرنے والا ہے۔ توت باصرہ کا اطلاق اس پر بھی اس وجہ ہے ہوتا ہے کہ اشیاء کا اور ذک اس پر موتوف ہے اور بصیرت تو ہبر حال اعلیٰ ترین مُدرک ہے، آگھ اپنا ادراک نہیں کرتی اور بصیرت اپنا بھی ادراک کرتی ہے اور اپنی نامت کے علاوہ تمام کلیات و ادراک نہیں کرتی اور بسیرت اپنا بھی ادراک کرتی ہے اور اپنی ذات کے علاوہ تمام کلیات و جزئیات کا اوراک بھی ای پر موتوف ہے ، یہی حقائق پر غور کرتی اور ان کی تحلیل و ترکیب کرتی ہے ، اس لیے اس کوفور کہنا بدرجہ اولیٰ لازم ہے اور چونکہ بصیرت بذات خود اختیار کرتی ہے ، اس کے اس کوفور کہنا بدرجہ اولیٰ لازم ہے اور چونکہ بصیرت بذات خود اختیار کامل کے ساتھ شا پی ذات کا ادراک ہوتا ہے ، بھی بلا واسط اور بھی مادیکہ اور اخبیاء کے واسط ہے ، اس لیے ان سب کوانوار کہا جاتا ہے ، ملک بلا واسط اور بھی مادیکہ اور اخبیاء کے واسط ہے ، اس لیے ان سب کوانوار کہا جاتا ہے ، ملک بلا واسط اور بھی مادیکہ اور اخبیاء کے واسط ہے ، اس

اللہ نور ہے۔ اس کی تا ئید حضرت این عماس رضی اللہ عنبما کے اس تغییری قول سے جوتی ہے۔ جے امام بغوی بھینے نے نقل کیا ہے کہ اَللْہُ نُورُ المسَّملُونِ وَ اَلاَرُ حِي "کامعنی میہ ہے کہ اللہ اللہ تعالی اہلی جاء وارش کا ہاوی (راہنما) ہے ، اس کی روہنمائی سے سب حق کی طرف چل رہے جیں اور حیرانگی اور گمرابی ہے نجات پارہے جیں ۔ لفظ نور کی اضافت بتا رہی ہے کہ اس کا جلوہ سب کو اپنے وائن جس سمینے ہوئے یا ہے کہ اس کے اندر تمام نئی اور عقلی تورس ہے ہوئے ہیں ۔

"مُنَالُ مُوْرِهِ" كا مطلب يہ ب كدوه أور جومون كول على جُمُكُا تا ہے جمل كى پر تواندازى كى وجہ سے مون كاول ، اللہ تعالى كى ذات وصفات كى طرف راستہ يا تا ہے ، معقل انسانی جس كو پائيس سكتى ، اس نور كى ضياء پائى كى وجہ سے وہاں تك پہتے جاتى ہے ، معقل انسانی جس كو پائيس سكتى ، اس نور كى ضياء پائى كى وجہ سے وہاں تك پہتے جاتى نے فر مايا : "فَهُو عَلَى نُورٍ بِينَ وَيَّتِهِ" امام بغوى برين الله على الله على الله تعالى الله تعالى الله على الله تعالى الله و من عظرت معيد بن جبير برين الله بين معمود وَيُنَوْنِ إِن مِعَةَ عَلَى الله عنها فوره فى قلب المهومن معرت معيد بن جبير برين الله عنى و معقت و بعدالله تعالى فوره فى قلب المهومن معرت معيد بن جبير برين الله تعالى حالت جو الله تعالى في مومن كوعطا فر مايا ہے ۔ بعض مغسرين المحقق بين كه "مُورٍ ه" كي ضمير مومن كى طرف راجع ہے - معرب الى بن كعب جائے أن فر مايا كدائ كام على ہومن كے مومن كے ول كا ندرالله تعالى في ايمان اور ول كوركى صفت ۔ بيمومن وہ بندہ ہے جس كے ول كا ندرالله تعالى في ايمان اور سيد كے اندرالله تعالى في ايمان اور سيد كے اندرالله تعالى في ايمان اور عيد ہور كاندر قرائى ماديا ہے ۔

حسن اور زید بن اسلم برسیار فرمات میں کہ تور سے مراد قرآن ہے۔ سعید بن جمیر مرسینیہ اور امام ضحاک مرسید کہتے میں کہ نور سے رسول پاک ملینہ اللّٰم کی ذات میارک مراد ہے۔

بعض کے نزو کیک تورہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت مراوہے۔ بندے کی اطاعت کو اللہ تعالیٰ نے اپلی ذات کی طرف منسوب فر مایاہے۔

"كُوسُكُوفِ فِيْهَا مِصْبَاحٌ" مشكُوة طالج جس مِن آر إرسوراحُ شهو،أكر

ress.com

آر پارسوراخ ہوتو اس کو گُوَّةً (روش دان) کہتے ہیں۔بعض علماء کے نز دیک مشکو ہوش زبان کالفظ ہے۔

شبه:

ستارے کی چک اور روشی تو موتی ہے زیادہ ہوتی ہے، پھر موتی ہے تارے کو تشبید دینے کا کیامعتی؟ مشبہ کا دصف تو مشبہ بہر میں زیادہ ہونا جا ہے، حالا نکداس جگہ مشبہ میں وصف ذائد ہے؟

#### ازاله:

مطلب میہ ہے کہ وہ ستارا تمام ستاروں سے زیادہ چمکدار اور پُرٹور ہے، جیسے موتی کا دائشتمام دانول سے زیاد وصاف اور چمکدار ہوتا ہے۔

بعض کہتے ہیں کہ پانچ ستارے جوسب سے بڑے ہیں دوریہ ہیں: زحل مرتج ، مشتری، زہرہ اور عطار د۔ان میں ہے کسی ایک ستارے کو'' کو کب درّی ایک ہا ہا؟ ہے۔ میں کہتا ہوں کہ شامے زہرہ کو کہتے ہیں، کیونکہ زہرہ کی چیک دمک اور روشتی دوسرے ستاروں سے زیادہ ہوتی ہے۔

شيه

دوسرے ستاروں سے تشبید دی ہے اسور ن جا ندے تشبید کیوں ندوی، حالاتک

ان دونول کی چنک اور رو تنی تو دوسرے ستارول ہے زیادہ ہے؟

#### ازال:

besturdubooks.wo عالما اور موری کوچھی گر بن بھی نگ جاتا ہے، جب کے دوسر ہے ستار ہے گر بن ہی نبیں آتے ، ہیں ( معنف ) کہتا ہوں کہ ج<sub>رائ</sub>ے کو سورج ہے تنجیبہ دی جاتی ہے، صیب كالندنوني خدة ، يا: فَجَعَلُنَا النَّدَهُ مَن بِسِرَاجًا" ( جم خُرَسِرجٌ كوچٍ) في يا) ، اي لیے ز جانبہ کوستارے سے تشبیہ دی وٹا کہ بدمعوم ہو جائے کہ فونوٹس کی روثنی حیراغ ہے ًم ے اگر مورٹ ہے تشبہ وی جاتی تو معنمون الت جاتا اور فانوٹس کی جمک، حراقے ہے زیاد ہ ہونا سمجھا جا تااور یہ مات متصود کے خاد ف ہو جاتی۔

> ( ٱكَ قُرِ مَا يَا) "لَوُ فَلُهُ مِنْ شَجَوْ فِي غُيَّارَ كَيْهِ زَيْتُولُوَّ" وَيَوْنِ كَا ورخت برا ہا پر کت ارضت ہوتا ہے،اس ہے گونا گول فوا کدھ صل جوٹ میں،اس کا کیل چراغول میں بھی جاریا جاتا ہے اور نہایت نئیس اور مفید روشیٰ ویتا ہے۔ زیتون بطور سان بھی کام يس آن سنه اوراكيك تتم كى خاص لذبت يهي ايند الدر ركمتا به مارا كى بات يد برك ورانت ہے تیں تکالئے کے میے کن کوٹھو کی ضرورت نیزن ، ہم محض پاسانی خود نکال سکتا ے۔ اوم بغول رہیں نے لکھا ہے کہ حدیث میں آباہے کہ زیتون کے تیل ہے تا سورا میما وہ جاتا ہے، چوٹی ہے جڑوں تک س کے در فقوں میں تیل ہی تیل ہوتا ہے۔

> نيز امام افتول رُمينيد نے مُعطاب كه حظرت اسيد بن ثابت بينيَّهُ يا حظرت اسيد الفعاري بياس كي روايت عِن آيا ہے كه رسول الله سُتَهَائِيمُ نے فرياما: زيتون كا تيل ُهاءُ اور استحال كروه بيميارك ورفست ببجار إرواه المترمدي والحمد واللحاكم والس ماحه إ

> حضرت ابو ہربرہ بنائیز کی روایت میں پالفاند آئے ہیں :زینون کا آبل کھاؤ اور وستعال کرو، یافیس اور بر کت ولا، ہوتا ہے۔''

> الرقيم زينية في "الطب" من حضرت بوبرره والنولة كروايت منزا كان مندكد رساں مللہ میٹیٹے نے فر مایا: '' زیتون کا تیل کھاؤ اور (جسم پر) لگاؤ، پیستر بیار ہوں کے لیے شفاء ہے جن میں ہے ایک کوڈ ھاکی تیار کی بھی ہے۔''

press.com

"لا منگر فیٹیو و کا غوریئیو" کہ جوند مشرقی سمت ہواور ند مغربی ست اللہ 1000 اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں ایک جماعت کے نزدیک اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شام میں ہے کہ جروفت اس پر دھوپ بڑتی ہواور اس کو جلاؤالے ، نہ الی پوشیدہ جگہ میں ہے کہ جروفت اس سے غائب رہے، کھی بھی اس پر دھوپ نہ بڑے اور اس مجگہ میں ہے کہ مورج ہمیشداس سے غائب رہے، کھی بھی اس پر دھوپ نہ بڑے اور اس کے نتیجہ میں وہ کیارہ جائے۔

بعض مفسرین کے نزویک اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ندمشرق میں اس طرح واقع ہے کہ وہ ندمشرق میں اس طرح واقع ہے کہ صرف طلوع کے وقت اس پر دھوپ پڑتی ہو، غروب کے وقت بالکل نہ پڑتی ہو، نفرب میں اس طرح واقع ہے کہ صرف غروب کے وقت اس پر دھوپ پڑتی ہو، طلوع کے وقت نہ پڑتی ہو، بلکہ وہ پہاڑ کی چوٹی یا تھلے وسیع میدان میں داقع ہے کہ ہروت اس کے وقت نہ پڑتی ہے، اس وجہ ہے اس کے پھل نہایت پختہ اور تیل بہت صاف وشفاف ہوتا ہوتا ہے۔

امام بغوی بہتیزیہ نے اس کی تو شیح کرتے ہوئے نکھا ہے کہ عرب کہتے ہیں کہ نہ
وہ کالا ہے نہ گوراء نہ میٹھا ہے نہ کھٹا، مطلب ہیہ وتا ہے کہ بالکل خالص سفید بھی نہیں ہے نہ
بالکل سیاہ ہے بلکہ درمیانی رنگ اور معتقبل ذا نقد رکھتا ہے۔ عکر مہ بہتیزیہ کی روایت کے
مطابق میہ حضرت ابن عماس جی تو کا قول ہے۔ امام کلبی جمیشیہ اور اکثر مضرین نے یمی
مطلب بیان کیا ہے۔

بعض کہتے ہیں کہ وہ درخت ندزین کے مشرقی حصہ میں واقع ہے، ندمغربی حصہ میں واقع ہے، ندمغربی حصہ میں واقع ہے، ندمغربی حصہ میں واقع ہے، شام میں واقع ہے، شام کا زینون بہت عمدہ موتا ہے۔ حصرت حسن بھری میں کہتا ہے جی کہ ایسا کوئی درخت دنیا میں آئیں ہے جو ندشر تی ہو ندغر نی، اصل میں اللہ تعالیٰ نے اپنے تورکو ایسے ورضع زینون سے تشیہ دی ہے جو مغرب میں بھی نہ ہو۔ مغرب میں بھی نہ ہو۔

میں (مصنف) کہتا ہوں کہ اس قول کی بناء پر شاید در نسبیہ زینون ہے مراد جنت کا تیجرہ زینون ہوجس سے اللہ جل جلالۂ نے اپنے ٹورکوتشید دی ہے۔ press.com

''یتگادُ زَیْنُهَا یُضِیَّءُ وَ لَوْ لَهُ تَهُسَسُهُ فَارَّطَ نُورً عَلَی نُورٍ اَ عَلَی نُورِ اِ اَ عَلَی اَن تیل ا تناچکداراوردوژن ہے کہ قریب ہے کہ ووخودآ کے وُمس کیے بغیرروژن ہوجائے ، اس اس آسپ کر بھریمی روغن زیتون کی صفائی اور جنگ کا پُر زوراظہار ہے۔ نور ہالمائے نور ہے ، ایک قو تیل کی بچے نے خود چک ، پھرآ گ کی وجہ سے اس کی مشتعل روشی ، بیدو مرا نور ہے یک چند در چند نور ہے۔ تیل کے صاف ہونے کی وجہ سے اس کی ذاتی چمک ، شیشہ کے اشتعال کی چک اورا سے طاقحہ کی جگرگاہٹ جس میں اوجم اُرجر سوراخ اور آر پار راستہیں

المام بنوی رئینید تھے ہیں کہ اس تنتیل کی تشریح ہیں علیہ کے تنقی اقوال ہیں،
بعض علی کا خیال ہے کہ بیتو رجم سائینیئی کی تمثیل ہے جیسا کہ حضرت این عباس رضی اللہ
عنہا نے حضرت کعب الاحبار بہتینیہ سے فرمایا تھا کہ آست مبارک اللہ تعالی نورہ کو بھی اللہ تکھیں تکھیں کے حضرت کعب الاحبار بہتینیہ نے کہا کہ اللہ تعالی نے اس آئیت میں
تکھیں کی حقرت کو مالت (وصف) کو بطور تمثیل بیان کیا ہے، مشکو ق سے مراہ ہے رسول
اللہ سائی کی می مبارک اور شیشہ سے مراہ ہے آپ سائی آئی کی کا قلب منور اور مصباح سے
مراہ نبوت کا دعویٰ نہ بھی کہا ہوتا تب بھی قریب تھا کہ آپ میں گئینے کا فور جھم گانے لگا اور لوگوں
کے ساسے آپ سائی گئینہ کا نبی ہونا خود ظاہر ہوجاتا۔

حفزت کعب الا حبار مرہنے کی تشریح میری نظر میں نہایت لطیف ہے، واقعی نور محمد می سائٹ آینے کی بھی ھانت تھی ، بعثب نبوی سائٹ آینٹم سے پہلے کے پچھا حوال اس مجگہ ذکر کرتے ہیں جواس موضوع پر روشنی ڈالنے والے میں۔

خلاصہ السیر کے مؤلف مُرہینیہ نے رسول اللہ سٹیڈیٹی کے ان مجرات کا ذکر کیا ہے جو بعثت سے پہلے ڈاٹ مبارک سے ظہور پڈیر ہوئے بھے، ہم ان کامختصر ڈکر کرتے میں ۔

رسول الله ما تُعَدِينا في والده كابيان بي كهن في علاج حمل من خواب مين

dpress.com

دیکھا کہ ایک تورمیرے اندرے نکلاجس کی دجہ سے شہربھری علاقہ شام کے تکا تعلیمیری نظر کے سامنے چمک اسٹھے، بھر بیدا ہوتے ہی آپ سٹھ اِلیّہ نے مرمبادک آسان کی طرف اٹھایا، حافظ این چرم میشید کھتے ہیں کہ جونمی رسول اللہ سٹی ڈیٹی بیدا ہوئے تو آپ سٹی اِلیّہ کی والدہ نے ایک نورد کھی جس سے ملک شام کے کل ان کی نظر کے سامنے چمک اسٹھے۔ ابن حبان اور حاکم نے اس روایت کوچی قرار دیا ہے۔

ابوقعیم جینید نے دلائل میں تکھا ہے کہ دسول القد ساتی الیا کی والدہ کا بیان ہے کہ جب آپ بیدا ہوئے تو فرشتائے آپ ساتی الیائی کو تین باریانی میں غوطہ دیا، پھر ایک رمیٹی ہؤے کے اندر سے ایک مُبر نکال کرآپ میٹی لیائی کے شانہ مبادک پر لگائی جس کی وجہ ہے ایک سفید انڈے کی طرح کی چیز بن گئی جوز ہرہ کی طرح جیکئے تگی۔

ا مام بیمتی بہتنے ، امام این ابی الد نیا نہتیج اور این اسکن بہتند کا بیان ہے کہ رسول اللہ ملٹیڈیٹم کی پیدائش کی رات کسر کی کے کل میں لرز وآ عمیا، اس کے چود و کنگرے گر پڑے اور کسر کی خوف زوہ ہو گیا۔ اور فارس کی جوآگ ہزار برس ہے نہیں بچھی تھی ، وہ بچھائی اور ساوت جھیل خنگ ہوگئی۔

حضرت عائش کی روابت ہے کدایک یہودی مکر مدیس رہنا اور تجارت کرتا تھ، رسول اللہ سٹیلیلیم کی پیدائش کی رات کوائل نے قرایش سے کہا: اے کر دوقر ایش! آج رات اس امت کا نبی سٹیلیلیم کی پیدا ہو گیا جس کے دونوں شانوں کے درمیان ایک نشان ہودی کو استفان ہیں محصورے کے ریال کی طرح چند بالوں کی ایک قطار ہے، لوگ برودی کو کے رسول اللہ سٹیلیلیم کی والدہ کے بائل مجنیج اور نومولود بچ کی بیٹ کھول کر دیکھی، میودی کی نیٹ کا، واللہ! بنی اسرائیل (کے باتھ ) سے نبوت نیل گئی۔ (دواہ ایک مواہد لدنے میں محمیصا راہب کا قصہ ذکر کیا گیا ہے، محمیصا والی مکہ! عنظر بہت میں ایک تخصر بیدا ہونے والا ہے، سارہ عرب اس کا تالع ہو جائے گا، اور تجم پر بھی اس کا افتد ار ہوگا و بید انداس کی بیدائش کا ہے۔

udpress.com

حضرت عباس بن عبدالمطلب كا بيان ہے كہ ميں نے عرض كيا: يارسول الله! آپ ملتي التي ألم كے دين ميں ميرے وافل ہونے كا ايك فاص سب ہواء آپ مائتي آلم كے نبی ہونے كی نشانی ميں نے اس وقت دكيے لی تی جب آپ جھولے ميں پڑے ہوئے جا ند سے باتيں كررہ خواورائگی ہے اس كی طرف اشاره كردہ سے اور جب آپ اس كی طرف اشاره كرتے تھے وو (كناره) جھك جاتا تھا، رسول اللہ مائٹي آئي نے فر مايا: "مجس اس سے باتيں كرر باتھ اوروہ مجھ سے باتيں كرر باتھا، وہ يجھرو نے سے بہلا تا تھا اور جب وہ عرش كے نيچے مراجى و ہونا تھا تو ميں اس كى آ واز ستا تھا۔

حضور اکرم سائی بنی کی خصوصیات میں سے بد بات بھی شاری گئی ہے کہ آپ سائی بنی کے جھولے کو فرشتے جھلاتے تھے، یہ بھی روایت میں آیا ہے کہ بیدا ہوتے ہی آپ سائی بنی نے کارم کیا تھا۔

ابویعلی مینید ادراین حیان بیت نے حقرت میداللہ بن کی روایت نقش کی ہے کہ رسونی اکرم سٹی بیٹے کی انا حضرت حلیہ کہتی ہیں کہ جب ہیں نے آپ سٹی ہے کہ واور جس کے ایا و ضرت حلیہ کہتی ہیں کہ جب ہیں نے آپ سٹی ہیں گوگود ہیں لے لیا تو فورا میری جہا تیاں بقد رضرورت دورہ ہے ہجرا کمی، پہلے میرا کی لیا اور پہلی ضمر و بھوگا رہنے کی وجہ سے سوتا نہ تھا، اب دونوں نے سپر ہوکر دورہ فی لیا اور دونوں سو گئے، پہلے میر سے بیتان میں اتنا دورہ نہ تھا جو بچہ کے لیے کائی ہوت ، تہ ہوری اونی کے پاس دورہ تھا جو بچہ کے لیے کائی ہوت ، تہ ہوری اونی کے پاس دورہ تھا جو بچہ کے لیے کائی ہوت ، تہ ہوری اونی کے پاس دورہ تھا جو بچہ کے لیا جا سکا، اب جومیرا شو ہر اونی کے پاس کی تو دیکھتا کیا ہو کہ اونی کی تو دیکھتا کیا خوب سیر ہوکر بیا اور شو ہر نے بھی خوب بیا اور دورات بز سے بیس سے گزری جم میں تی تیز ہوئے گئی کہ کو سیر ہوکر بیا اورشو ہر نے بھی خوب بیا اور دورات بز سے بیس سے گزری جم میں تی کو لیے کر جب میں واپس آئی اور گدھی پر سوار ہوئی تو خدا کی تئم دو تو اتی تیز ہوئے گئی کہ ساتھ والیاں کہنے گئیں: اری ائی ذونیب کی ساتھ یوالیاں کہنے گئیں: اری ائی ذونیب کی ساتھ یوالیاں کہنے گئیں: اری ائی ذونیب کی ساتھ یوالیاں کہنے گئیں: اری ائی ذونیب کی ساتھ والیاں کہنے گئیں: اری ائی ذونیب کی کور کنا بڑتا تھا۔

ordpress.com

عضرت عبدالله بن عب سيالية كابيان ب كه مفرت صليمه رضى الله عنها الم كها الم المسلمان الم المسلمان المسلمان المحال كه بحب رسول الله مالليم للجمائية للم كباز الله اكبو كبيرًا والحمد للله كثيرًا و سبحان اللّه بكوة واصيلاً" يآب اللَّهُ أيا كاسب من ببلا كلام تقار (الحديث)

> حضرت ابن عباس وفافخة كابيان ہے كەچلىمە دىشى الله عنهاء آپ مائىلاتىنې كو دور نہیں جانے دی تھیں، تا کہ آپ کی طرف سے ان کو بے خبری ندرہ، ایک روز آپ مٹھائیج اپنی رضائی بھن شیماء کے ساتھ باہر ہے گئے اور جہاں جنگل میں اونٹ تھے دہاں جا کینیے ، حلیمہ تلاش میں نکلیں ، آ ب اتن بہن کے ساتھ کمیں ال کئے ، حلیہ نے کہا ، اس گر می میں تم کماں بھررہے ہو؟ شیماء نے کہا کہ امال! مجھاسے بھ کی کے ساتھ تو گری محسوس ہی خبیں ہوئی، برابران کے اوبرایک بدلی سایہ کیے دہی، جب یا نہیں تغیر جاتے تھے بدلی بھی ان كاديرهبر جاتى تقى ، يه چل ديتے تھے توبدلى بھى ان كے اوير چل و يى تقى ي

> شاک مجدیہ میں ندکور ہے کہ حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ جس روز ہے ہم نے آپ سٹھائیئر کولیا بھی ہم کو چراغ کی ضرورت نہیں رہی ،آپ مٹٹھائیئر کے چیرہ کی روشی تو چراخ ے زیدہ تورانی تھی۔اگر ہم وکسی جگہ چراغ کی ضرورت پڑتی تو ہم آپ میٹیڈیٹی کو وہاں كے جاتے ،آپ سَتِّ عَلِیْكُم كی بركت ہے تمام مقامات روثن ہوجاتے۔

نیز روایت میں آیا ہے کہ معنرت حلیمہ جب آپ مطاقی آیا کو لے کر نیول کی طرف حميّن تو مُهل اور دوسرے بُت آپ مِتْعِلاَئِلْ کی تعظیم میں اپنی اپنی جگہ سرگون ہو گئے اورسنگ اسود کے باس لے کر گئیس تو وہ خود اپن جگدے آپ ماہید آپار کے مندکو جہت گیا۔ یہ بھی مروی ہے کہ حضرت صلیعہؓ جب آ ہے کو دووجہ پانے نگیس تو پیتانوں ہے اتنا دووجہ بہنے نگا جودس بلکداس سے بھی زیادہ بچوں کے لیے کافی ہوتا۔ جب سیمہ آپ کو نے کرکسی خنگ وادی ہے گز رتیں تو وہ نور سرسز ہو جاتی ۔حضرت حلیہ پیخود دیجھتی اور منی تھیں کہ چھر اور در دعت آب منتی این کی صوم کرتے علم اور ور دخوں کی شاخیں آب کی خرف جمک جاتی تحيس، رسول الله منتها فيهم اورآب منتها فيهم كرصاعي بهائي دونون ساته وساته يكريال جرايا کرتے تصدرضا کی بھائی کا بیان ہے کہ میرارضا کی بھائی جب کسی وادی ہر جا کر کھڑا ہوتا

press.com

خلاصة السير ميں ہے كہ آپ سٹي اينم كى اتا كا بيان ہے كہ ايك مرتبہ آپ سٹي اينم كى اتا كا بيان ہے كہ ايك مرتبہ آپ سٹي اينم بارے اونوں كے مقام پر خے، اچا تك آپ كارضا كى بھائى دوڑ تا ہوا آيا اور كيئے لگا كدوسفيد آوميوں نے مير بے قريش بھائى كو پكڑ كرز مين پرلٹا كر بيٹ چاك كرديا ، حضرت عليہ رضى اللہ عنها كہتى ہيں كہ ہم به بات من كر فورا ان كى طرف نكل كھڑے ہوئے، جا كرد كھا تو آپ سائي آيئم مند لينيز كھڑے ہے ، ہم نے آپ كو چمنا ليا اور پو چھا كہ كيا واقعہ ہوا؟ آپ سائي آيئم نے فرمايا كدوسفيد پوش آدى آئے اور انہوں نے جھے لئا كر مير اپيت جاك كيا ، پھراس كے اندر كي اچر تكالى؟!

حضرت شداد بن اوس بی این این این این بی اینیم اوراین افی عساکر نے ان الفاظ کے ساتھ بیحد بیٹ آل کی ہے کہ تین آ دمیوں کا ایک گروہ آیا ، ان کے پاس سونے کا طشت تھا، جو برف سے بھرا ہوا تھا، ان بل سے ایک نے بیجے زبین پر لٹایا (اور بیٹ چاک کر کے ) پیٹ کے اندر کی چیزیں نکالیں، پھران کو برف سے دھویا، اورخوب دھویا، پھران کو ان کی جگدد و بارہ رکھ دیا، پھر دوسرا کھڑا ہوا اور اس نے میرا دل نکال کر پھاڑا (اور اس کو صاف کیا) بیسب با تھی میں دکھ رہا تھا، پھرایک سیاہ بوٹی اس کے اندر سے نکال کر پھینک صاف کیا) بیسب با تھی میں دکھ رہا تھا، پھرایک سیاہ بوٹی اس کے اندر سے نکال کر پھینک فرل آیا کہ اس کے باتھ بیس ایک انکوشی ہے جو بھیم نور ہے، اس کو دیکھنے ہے آتھ میں جکا چوند ہور ہی آئی کر رہا ہے، پھر جھیے جو ند ہور ہی آئی کر رہا ہے، پھر جھے جو ند ہور تھا ہی کہ رہا تھا کہ کوئی چیز تلاش کر دیا ہے، پھر جھے جو ند ہور تھا ہی کہ ایک انور تھا، پھرول کوئیا کر اس کی جگہ پر رکھ دیا، بیس اس میر کی ختم سے بھر گیا، بینوت و دائش کا نور تھا، پھرول کوئیا کر اس کی جگہ پر رکھ دیا، بیس اس میر کی شخص نے وی ساتھی سے کہا کہ تم ختم کوئی دیے ساتھی سے کہا کہ تم بیت جاؤ (وہ ہٹ گیا)، تیسر شخص نے سید کی وسطی کئیر کے آغاز سے زیر ناف کے بہت جاؤ (وہ ہٹ گیا)، تیسر شخص نے سید کی وسطی کئیر کے آغاز سے زیر ناف کے بہت جاؤ (وہ ہٹ گیا)، تیسر شخص نے سید کی وسطی کئیر کے آغاز سے زیر ناف کے بہت جاؤ (وہ ہٹ گیا)، تیسر شخص نے سید کی وسطی کئیر کے آغاز سے زیر ناف کے

dpress.com

آخری حصدتک باتھ بھیرا تو فوراً شگاف بڑا گیا۔

besturdubo حضرت انس بٹائٹۂ فرماتے ہیں کہ میں حضور اکرم میٹیڈیٹیٹر کے سینہ پرسلائی کا نشان د کھیا تھا۔

> این عسا کر مینید کی روایت عمل آیا ہے کہ ایک ساں تھا بڑا، ابوطالب، معضور اقدى سالى للله كوساتورك كربارش كى دعاكرتے كعية اللہ كے ياس يہني كعيد كى ويوار ب ا بني پشت لگائي اور شخصور منتيزينم کي انگلي بکزي ان دقت آسان پر ۽ دل کانمزا بھي مذتها، فور الدهرأ دهرے باول آ گيا اور موسلا دهارخوب بارش ہوئي ، آئي كرساري وادى ببرنكلي \_ خلاصة السير مين ہے كەرسول الله سافينيني باره سال كى عمر مين اينے چيا ابوطالب کے ساتھ ملک شام کی طرف محق مقام بھری میں بینے تو بھیر ارابب نے آب مٹٹیڈیٹر کا حدیدہ کھے کر بیجان لیا وروست مبارک کو پکڑ کر کہا: بیارب العالمین کے رسول منتہ پہلی میں ، اللہ تعانی ان کوانسانوں کے بیے رصت بنا کرمبعوث فرمائے گا ، راہب سے ور یافت کیا گیا کتمہیں اس کا کیسے تلم ہوا؟ را ہب نے کہا کہ جب تم لوگ کھائی سے نکل کر آ رہے تھے تو میں نے ویکھا کہ ہر درخت اور پھران کی طرف جھک رہاتھا ادراہیا صرف نبی کے لیے ہوتا ہے،ہم نے اپنی کر ہوں میں ان کے حالات بڑھے ہیں، پھر ابوطالب ے بحیر انے کہا کہا گرتم ان کو نے کر ملک شام محصے تو یہودی ان کوتل کر ویں گے، چنانچہ راجب کے مشورہ سے ابوطاب، رسول اللہ منٹی آئیٹر کو بھری بی سے والیس لے آئے، دوبار وحضرت خدیجی کے غلام کوساتھ لے کر تجارت کی غرض ہے آپ ملک شام گئے ،اس وتت عمر مبارک بچیس سال کی تقی اور حضرت خدیج یے تکان نہیں ہویایا تھا،شام میں بیٹی ج كرايك رابب كرج كے ياس الرے رابب نے اوپر سے بيسره كى طرف جها تك کرور بافت کیا کرتمبارے ساتھ ریکون مخض ہے؟ میسرہ نے کہا کہ جرم کے لوگوں میں ہے ایک قریق مخص ہے، راہب نے کہا کداس درخت کے بیٹیے جی منٹی ایٹی کے سوا بھی کوئی تبين أنزابه

جعن روایات بین آیا ہے کدراہب ورسول الله ساتھ الله کے باس آیا اور کہا میں

ایمان نے آیا، اور میں شہادت دیتا ہول کہ آپ ماٹھ پڑتی وہی ٹی جیں ایمن کا ذکر اللہ نے تو رات میں کیا ہے، بھر مہر نبوت کو دیکھ کرچو ، اور کہا کہ میں شہادت دیتا ہول کہ آپ، اللہ کے رسول، نبی امی، ہاشمی عربی جیں۔ آپ منٹھ پڑتی میں صاحب حوض جیں، آپ منٹھ پڑتی ہی ہو شفاعت کرنے والے ہیں، آپ منٹھ ٹیٹی ہی کے ہاتھ میں لوائے حمد ہوگا۔

ess.com

بعض روایات میں آیا ہے کہ میسر و کا بیان ہے کہ دو پہر کا وقت ہوا اور گرمی بخت ہوگئی تو دو فر شنتے اثر کرآپ سٹرٹی لیٹنے پرس میر کرنے لگے، تا کہ گری ہے آپ سٹٹرٹیٹی کو تکلیف ند ہو، آپ سٹرٹیلیٹ اس وقت اپنے اونٹ پر سفر کر رہے تھے، حضرت خدیجڈنے میسر ہ کا جب میان شاقوان کے دل میں آنحضور سٹٹر لیٹنے سے نکاح کرنے کا شوق پیدا ہوگیا۔

علامہ بیلی بیجینیہ نے راہب کے قول کا مطلب اس طرح بیان کیا ہے کہ راہب کی مراد میتمی کداس ونت اس در نت کے نیچے پیغمبر ہی فروکش ہوا ہے، پیلی بہیلی ہوا ہے تاویل کی ضرورت اس لیے پڑئ کدانبیاء کے دور ُوگزرے ایک طویل مدت ( <u>یا چ</u>ے مو سال) گزر چکی تھی ، اتنی طویل مدت تک کس ایک درخت کا باتی رہنا ابنید از مقتل قلا، پھر درخت بھی سرِ راہ تھا، آنے جانے والے لوگ اس کے یعجے ضرور آ رام لیلتے رہے ہوں گے اید کیے ہو مکما ہے کدلب راہ درخت کے نیچے کوئی مسافر نی کے سوامجی شاہر اہو ، میل م پہنید کی تو ہید ( کھیک ہے لیکن ) لفظ فُطُ کے خلاف ہے، قط کے تو معتی یہ ہیں کہ جمعی اس درخت کے پنچ نی کے سوا اور کوئی نبیں اتر ا،حقیقت یہ ہے کداللہ کی قدرت ہمد گیر ہے ا میے غیر معمولی حالات اللہ کی قدرت سے خاہر ہوتے رہے ہیں، بوسکتا ہے کہ اس درخت کے بنیج نی کے موااور کوئی مھی ندا تراہو ماللہ کی قدرت ہے کوئی بعید نہیں۔ والله اعلمہ سالم میں ہے کی روایت میں آیا ہے کہ آ ہے ندکورہ کی تفسیر میں حضرت ابن عمر جائنًا نے فرمایا کو مشکو قامے مراد رسول اللہ سٹیٹیٹیم کا سیند عمیارک ہاورز جاجہ سے مراد آپ کا دل ہے اور مصیاح وہ تورہ ہے جو آپ ساتھا آیا کے دل میں روٹن تھا اور تیجر وَ میار کد ے مراو حضرت ایرا بیم علاظ ایں ، اور شرقی اور غر نی مذہونے ہے مرادیہ ہے کہ حضرت ابراہیم غالظیے ند میودی متھ اور ندعیسائی، اور نورٌ علی نور کا مطلب یہ ہے کہ ایک نور تو

Joress.com

آپ مل بالی بالی الی وات کواللہ اتعالی نے آست کریمہ: صورا جا مُعینوا " میں مرائ قربایا ہے۔ ریے ارائیم علی اللہ اللہ کی داخت کے تیل یعنی دھزت ابرائیم علیا اللہ فات کے تیل یعنی دھزت ابرائیم علیا للے فات سے روشن تھا، مطرت ابرائیم علیا للے ایسے درخت کی طرح تھے جو نہ شرقی ہو تہ فرنی لینی آپ نی کی سل ہے ہوئے ، پھرآپ ایسے درخت کی طرح تھے جو نہ شرقی ہو تہ فرنی لینی آپ نے بہودی مغرب کو مند کر کے عبادت کرتے ہیں اس لیے کہود یول کو غربی قرار ویا اور میرمائی شرقی قرار پائے۔ "ایک اُلهُ وَاللّٰهُ اَلٰهُ اِللّٰ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ ا

''نُوَدِّ عَلَى نُوْرِ '' (نور بالائے نور) کا مطب یہ ہے کہ نوراصل نورنسل کے ساتھ شائل ہو گیا، ایک تو نورابرا ٹیک تھا، پھر نور محدی سائے تینے اس کے ساتھ شائل ہو گیا، بس نور محدی سائیڈیٹے نور بلی نور ہو گیا۔

 ہے جو سک کو چھوئے بغیر بھی اید معلوم ہوتا ہے کدروش ہوجائے کے قریب ہے بعی ظہور حن سے پہلے ہی اس کومعرف حق صصل ہوج تی ہے، کیونکداس کا دل فطری طور لپانین پرست ہوتا ہے، دونور بالائے نور ہوتا ہے، اس کا قوں ایک نور ہوتا ہے، اس کا علم آیک نور ہوتا ہے، اس کا آنا نور اور جانا نور ہوتا ہے اور تیاست کے دن و دنور ہی کی ظرف جائے گا۔

حضرت این عباس بین نئے نے قرمایا کہ بیالقد کے تو رکی مثال ہے جومون کے دن میں ہوتا ہے ،موکن کا ول قطر کی طور پر جوایت پر تمل کرتا ہے ، جنب اس کو ( نشر ایعت کے ذریعہ ) علم حاصل ہو جاتا ہے تو اس کی ہدایت میں مزیدانشا فد ہو جاتا ہے اور تور بلا نے تو ر ہو جاتا ہے۔

میں کہتا ہوں کے صوفی کا دل حق بات، حق عمل اور حق اعتقاد کی وجہ ہے کھل جاتا ہے، لیمنی حق کو تیول کرتا ہے اور باطل کو تیول کرنے ہے انکار کرتا ہے، باطل ہے افغیاض پیدا ہوجا تا ہے، ای لیے رسول اللہ سٹھ نینے کہ نے ارشاد قرمایا تھا کہ اپنے دل ہے فتو کی صلب کرونا گرچہ مفتول نے تم کو فتو کی وے وہ ہو۔ ارواہ البحادی فی الناویخ بسد حسن جب مومن کے دل میں کتاب انڈ اور سنت رسول اللہ ملٹی نے آئے کا علم آجا تا ہے تو اس کے اندریقین و جا بے کا نور مزید بڑھ جاتا ہے۔

نود علی نود کی تشری میں امام کھی میں نے جی کہ مومن کا ایمان اور اس کا قس مراو ہے۔ اوم سدی جینیہ کہتے جی کہ اس سے مراونو یا ایمان اور نور قرآن ہے۔
حضرت حسن میں ہوئیہ اور این زیع جینیہ کہتے جیں کہ بیر قرآن کی مثال ہے،
مصباح ،قرآن ہے، جس طرح جرائ سے روشی حاصل کی جاتی ہے ای طرح قرآن سے
ہوایت حاصل کی جاتی ہے، زجاجہ ،موکن کا دل ہے، مشکو قاء اس کا منہ اور زبان ہے،
مبارک درخت، وہی کا درخت ہے، زیت (تیل) سے مراد قرآنی دلائل ہے، تیس کے
مبارک درخت، وہی کا درخت ہے، زیت (تیل) سے مراد قرآنی دلائل ہے، تیس کے
دوشن ہوجائے سے مراد ہے جمب قرآن کا داختے ہوجانا ،خواہ اس کو پڑھانہ گیا ہو، لینی نزولِ
قرآن سے پہلے القد تھ ل نے محکوق کی ہوا ہے کی فشانیاں اور دلائل قائم فرما دی تھیں ، پھر dpress.com

کے مقبوم کے اندرموجود ہے، اوراس ہدایت کا ضبورمشکو ہے ہے، یا یوں کہا جائے کہ لوگوں كاوبام وخيالات كى تاريكيال ہدايت كوتھيرے رہتى ہيں، پس پدايت، چراخ كى طرح ہے جس کو ہر طرف ہے ظلمت محیط ہے۔

> بي بھي كبر جاسكتا ہے كەللىدىغالى نے انسان كويا ي كملى اور اكى تو تىس عطار فرماكى ہیں جن سے انسانی معاش ومعاد وابستہ ہے۔

- هنی توت، جس کے ذریعہ سے دمائے ان چیزوں کو جان لیتا ہے جو خاہری (1)یانچوں حواس کے ذراعہ سے محسوں ہوتی ہے۔
- خیالی قوت، بیطافت، حسی قوت کے معلومات کا خزانہ ہے۔ محسوسات کی جو (٢) صورتین حمی قوت میں آ تی ہیں ان کو بدائے اندرجی رکھتی ہے تا کد ضرورت کے دفت توت عقلیہ کے سامنے لاسکے۔
  - مقلی قوت، جو صرف کلی ها کُن کا دراک کرتی ہے۔ (r)
- قکری قوت ، لیمنی قوت متفکره جومعلومات کوتر تیب وے کر نامعلوم چیزوں کاعلم (\*) عاصل كرتى ہے،اس كاكام ولائل كو جوڑنا ورمعلومات كو تنيب دينا ہے۔
- قدی قوت ، یہ توت انبیاء اور اولیاء کے ساتھ بخصوص ہے اس کے ذریعہ سے (a) اسرار ملكوت اور انوارغيب كالكشاف موتاب . آيت كريم "وَلْكِنُ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهُدِي بِهِ مَنْ نَّشَآءُ مِنْ عِبَادِنَا" بَس كِي قُوت مراد ب\_\_

زىرتىنىيرآيت مى يىپى يانچول توتىن مقتلوة ،زجاجه،مصباح، تجره ادرزيت سے مراد ہیں ۔ حسی قوت مشکو ق کی طرح ہے تو یا بیا لیک کھڑ کی یاروشندان ہے جس کارخ ہاہر ک طرف کو ہے اور صرف محسوسات خارجیہ کو جاتی ہے، اپنے چیجے کا اس کو پھر اوراک تہیں ،اس کامعقولات کے ذریعہ ہے روٹن ہو جانا بالذات نہیں۔قوت خیالیہ،اس شیشہ کی طرح ہے جو ہرجہتی معقولات کی صورتوں کا ادراک کرتی ہے ادرانوار عقلبہ کواہے اتدر

محفوظ رکھتی اور توت عقلیہ کی ضیاء پاٹنی ہے ردش رہتی ہے۔ توت عقلیہ ، ایک ایراغ ہے جوعلوم کلیدا در معارف ربائیہ کے نور سے جگرگار ہاہے، قوت شقگر ہاکیہ مبارک درخت لکھے جس کے پھل لامحدود میں ، بیزینون کا درخت ہے جس سے روغن بیدا ہوتا ہے اور اس روغن سے چراخ روشن ہوتا ہے۔ بیدد دخت نفر بی ہے نہ تر تی ، کیونکہ تمام جسمانی عوارش سے پاک ہے، یا یوں کہو کہ بیدر دخت فکر بیصورتوں اور معانی کے درمیان واقع ہے، دونوں سے بہرہ یاب ہوتا ہے اور دونوں میں تصرف کرتا ہے۔

oress.com

توت قدسیه، رونمن زیتون کی طرح صاف و شفاف ہے، غور وفکر اور بیکھے بغیر خود عی معارف وعوم کی نورانیت سے جھمگا جانے کے قریب ہوتی ہے۔ یہ بھی احمال ہے کہ آ بت فدكور المن قوت عقليد كالمثل بوء برخض كاقوت عقليد دعليد برتم كاصورتول س خالی ہوتی ہے البنة قبول عم کی اس میں استعداد اور صلاحیت موجود ہوتی ہے۔اس ورجہ کو آ بت مذکورد میں مثکلوٰ قرآر دیا ہے۔اس مرحبہ سے ترقی کر کے قوت عقلیہ کا دومرا درجہ وہ آتا ہے کہ بریمی علوم اس کو حاصل ہوجائے ہیں۔نظر و تکر کے بغیر بعض چیزوں کاعلم ہوجاتا ہے لیکن کسی نظری چیز کاعلم بالفعل نہیں، ہاں استعداد دصلاحیت نظری علوم کو حاصل کرنے کی موجود ہتی ہے۔احساس جزئیات سے حاصل شدہ بدیمی علوم کی صور تمیں اس کے اندر موجود ہوتی ہیں اور ان بدیمی علوم کوئز تبیب وے کر دہ نظری امور کاعلم حاصل کر علی ہے، گویا اس درجہ میں پینچ کر وہ ایک مجمّگا تا شیشہ ہوتی ہے۔ا گر اس درجہ میں پینچ کرقوت عقبیہ فکر واجتماد کے ساتھ نظری علوم حاصل کرنا جاہتی ہے تو بیرزیمون کے درخت کے مشابہ ہے اور اگر حدیں کے ذریعیہ سے علم حاصل کرتی ہے تو روغن زیتون کی طرح ہے ، فکر کا معنی ہے مبادی ادر مقدمات کے ذریعہ سے نتائج کی جانب توت فکر یے کی حرکت اور حدیں كامعنى بينتائج سيمبارك كاطرف بازكشت اورا كرمخصيل علم كاسر چشمة وت قدسيه بياتو اس کی حالت ایس ہے جیسے اتناصاف وشفاف روخن کر بغیر آ گ اور دیا سما انی کوس کے مجي كويامشتهل بوجائكا\_

وی اور الہام کا فرشتہ قوت عقلیہ کے لیے مرکز نور داشتعال ہے، قوت قدسیہ کا

مرتبہ اُ نتا جلی اور نورانی ہوتا ہے کہ وی والبام کے ملائکہ ہے اتصال وتعلق کے بغیر بھی البیار السلامی معلوم ہوتا ہے کہ فور انہاں کے ملائکہ ہے اتصال ہوتا ہے کہ فور بخو داس میں اشتغال و نورانیت کا ظہور ہو جائے گا۔ اس سے آگے بڑھ کر جب قوت عقلیہ کوعلوم نظریہ حاصل ہوجاتے ہیں تو دوصور تمں ہوتی ہیں۔

(۱) علوم نظریے عقل کے سامنے ہروقت حاضر نہیں ہوتے الیکن عقل جب ان کو حاضر کرتا جا ہتی ہے۔ ان کو حاضر کرتا جا ہتی ہے تو حاضر کرلیتی ہے ، تضویریں موجود ہیں التفات نظر کی ضرورت ہے ، جب جا ہا اور التفات نظرے کام نے کر حاضر کرلیا ، اس مرتبہ کو ہم مصباح سے تشیید دے سکتے ہیں۔

(۲) کیکن آگرتھوریس ہرونت عشل کے سامنے حاضر ہوں تو بیرٹور بالائے ٹور ہو جاتا ہے۔

حصرت محدد الف خالى مسيد كسف الهاى يرخى زرتفير آيت كى دو تاويليس اور بعى بين جن كو بهم اس جك بيان كرنا جائة بين-

"مَنَّلُ مُورِهِ" من مراد وجود ہے۔ مظلمت نور کو خاہر کرنے کیلئے اپنی ذات کی طرف نور کی نسبت کی ہے۔ جیسے بیت النداور ناقۃ اللہ کہا جاتا ہے یا یوں کہا جائے کہ اہمیات ممکنات پر وجود خداوندی پر تو انداز اور مایی آن ہے جیسے چا نداور سورج کے مقابل جو خطر زمین آ جاتا ہے اس پر چاند اور سورج کا نور کس ریز ہوتا ہے۔ "تحییف کلوق " یعنی مشکوق کے مشکوق (طاقچہ) کی روشن، یبال مضاف محدوف ہے۔ "فیٹھا مِصْبَا تے " یعنی مشکوق کے اندر چراخ روش ہے او چراخ کی روشنی سے مشکوق پر نور ہور ہا ہے، ای طرح اللہ تعالی کے اساء وصفات کے چراخ ہے تمام ممکنات کی حقیقیں نور وجود کو حاصل کردہی ہیں۔ اللہ معشر نے فیکی ڈ جَاجَةِ " یعنی چراخ کی نور ہائی بدرجہ کمال ہے۔

حضرت مجدد صاحب ميتند قرات بي كدانبياء واولياء كو تحور كرباقي تمام

ess.com

جب الله تعالی کی صفات جوتیا ورسلید مرتبطم میں جمع ہوجاتی جی ہو نقائض کی تصویر یں صفات سلید کے ساتھ آ میختہ ہوجاتی جیں، ان محکوقات کی حقیقت عدم ہوتی ہے اور سلب صفات ان کے عوارض ہوتے ہیں، لینی بیصفات سلید اور تغزیب ہوتی ہیں، معنی اور سلب صفات ان کے عوارض ہوتے ہیں، لینی بیصفات سلید اور تغزیب ہوتی ہیں، اس محنیا و کی اصطفاع میں ان می محلوق ت میں ان می محلوق ت میں ان می محلوق ت میں اور تھا کی امرائی کی مرائی تعین ہوتے ہیں۔ بہی تقائق امکانیہ کی مرائی صفات کی تغیین کرنے والی ) ہوتی ہیں۔ صفات کی تغیید وٹن چراغ سے دی جا عظی ہوا سکتی ہو اور طلال صفات کو شیشہ کہر سکتے ہیں، اور ماہیات امکانیہ کو جود وظہور کو مشکلو ق قر ادر یا جا سکتی ہو جود وظہور کو مشکلو ق قر ادر یا جا سکتی ہو جود کی دوشن سے شیشہ دوئن ہوجاتا ہے۔ مصباح کے دور سے شیشہ بھگ جا تا ہے، بھر اس شفیتے کی جلوہ افر وزی مشکلو ق پر ہوتی ہے اور مشکلو ق میں تو رائیت اور جمک پیدا ہو جاتی ہے۔ ای طرح صفات کا نور ظلال صفات کی علی دریزی ماہیات امرائیہ پر ہوتی ہے اور مشکلو ت میں دریزی ماہیات امرائیہ پر ہوتی ہے اور مشکلو ت میں دریزی ماہیات امرائیہ پر ہوتی ہے اور مشکلو تو میں دریزی ماہیات امرائیہ پر ہوتی ہے اور مشکلوت کونور وجود حاصل ہوجاتا ہے۔

خلاصہ بید کہ مشکوۃ کا نور بین ممکنات کا وجوداور ظہور شیشہ ہے بین ظلال صفات سے حاصل ہوتا ہے اور شیشہ کی نورانیت بینی ظلال کی نور چینی اور نور پاخی اصل مصباح لینی صفات کی برتواندازی کی ممنون کرم ہے۔

ا مام مسلم بہندا نے حضرت ابوموی اشعری جائٹنا کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول الله سائی آین کے فرمایا۔'' نور اللہ کے جبرہ کا نقاب ہے ، اگر دو اس نقاب کو کھول دے تو اس کے جبرے کے جبکارے (شعاجیس) دہاں تک ساری مخلوق کو جلا کر سوخنا کر دیں ordpress.com

من التران بين المرابع المرابع

بات سے ب كى ممكنات كى ماجيات اين استعداد كى كمزورى سے براہ راست قلال کی وساطت کے بغیر صفات ہے نور وجود کو حاصل نہیں کرسکتیں ، اگر ظلال صفات کا واسط ند ہوتو عام ممکنات معدوم ہو جائیں ،البتہ انبیا ، واولیاء اپنی استعداد اور صلاحیت کی توت کی دہیہ ہے براہ راست صفات ہے بہرہ اندوز ہو بچتے ہیں۔ پس جس طرح ظلال ، صفات ہے براو راست نورچیں ہوتے ہیں ای طرح انبیا وواوسیا بھی براو راست صفات ہے نوراندوز ہوتے ہیں اور چونکہ ان کے اصول میں شر کا کو کی شائینہیں ہوتا ہیں لیے وہ فطر کی طور پر گناہوں ہے معصوم ہوتے ہیں۔

" وَاللَّهُ جَاجَةٌ كَانَّهَا كُو كُلُّ أُدِّيٌّ " يعنى نور مصباح سے شيشہ روس اور جَلدار ،ونا ہے کہ شیشہ کود کی کر دھوکہ ہو جاتا ہے کہ بیدمصباح ہے، دیکھنے والے شیشہ اور چراغ میں انتیاز نہیں کر یائے۔فلال اور صفات میں چونکہ اتنا اشتباہ ہے کہ دونوں میں اتباز کر، بہت مشکل ہے، ای لیے عارفوں کا ایک گروہ بینی ووصوفیا، جو وحدة ونوجود کے قائل ہیں،نظرفریب میں مبتلا ہو گئے ،قلال کوصفات بچھ ہیشے، دونوں مرتبوں میں فرق نہ سمجھ سکے ادر صفات کوئین و ات کہنے مگے اور ضیال کرنے گئے کے ممکنات کی ماہیات میں جو حقیقت جلوہ اندوز ہے وہ ان مکنات کی عین ہے ، نور یذیر اور نور فکن ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ ای غلطتنی کی بتیاد پروہ پکاراٹھے کہ لیسن فی المکون الا اللّٰہ یعنی عالم وجود میں اللہ کے سوااور کھٹیں ہے۔

یه ساری خرافات بسکر ادر فریفتگی مثق کا متجه مین، بیاوگ جلوه پذیر ادرجلوه اً فرين مين فرق يذكر يحكه «"يُوفَقُدُ مِنْ هَسَجَرُةٍ مُّبَادَ كُوةٍ زَيْتُونَوَةٍ "يَعِيْ وه جِراغٌ ، زيون کے بابر کمت ورخت کے تیل سے روش ہے۔

## خاص ہدایت

الشدنعالي كيا صفات كاخارج ميں وجود وظهور، اللہ تعالیٰ كی وات ہے وابستہ

urdpress.com

ہے، اس لیے صفات اپنی ذات کے اعتبار سے ممکن میں اور ذات خداد ندل کی وجہ ہے۔ واجب، لیس ذات خداد ندی زیتون کے باہر کت درخت کے مشابہ ہے جو نہ ش تی ہے نہ غربی۔ اور صفات جرائے کے مثل میں ، ذات سے زائد ہیں قرآن اور قرامین رسول مائٹرلائی ہے کی مستقاد ہے اور ای براہل سنت کا اجماع ہے۔

ابوأنحسن اشعري موسيله فرمات مين كدعفات ندمين ذات مين، ند غير ذات، لینی ذات سے زائد ہیں، 'س ہے مین ذات نہیں اور ذات سے جدائمیں اس لیے غیر ذات بھی نہیں ہیں، فلا مفداور معتز نہ وجووسفات کے متمر ہیں ، وہ کہتے ہیں کہ اگر ذات خداوندی کو فی نفسیا صفات ہے الگ مانا جائے گا اور صفات کو ذات ہے انگ قرار دیا مائے گا تو ترتب آ ڈار میں صفات کی میں ج نہیں ہے، اگر ہم ساری سفات کا عدم فرض كرليس تب مجني آثار كالخمهور ذات سےضرور ہوگا ،مثلاً أثر سنتے اور و كھنے كى مغت ذات میں نہ مانی جائے تب بھی تنہا ذات ان آئ رکے اظہار کے لیے کافی ہے جوشنوائی اور مینائی کی صفات بر مرتب ہوتے ہیں ۔ شنوائی کے آٹارا گر حبالات سے ظاہر بول تو اس وقت اس کوشان سمع کمبارہ نے گا ،اسی طرح جہادت کے آن ربغیر مفت بصارت کے وات ہے ظاہر ہو نکتے ہیں، اس نیپے اس کوشان بسارت کہا جائےگا، پس بین شیون وات، صفات کے اصول جیں اور صفات ، ظرال کے اصول جیں ، شان کہو یا انتہار ، بہر حال ہیا ک روغن کے مشابہ ہے جوزیتون کے مبارک درخت کے اندر ہوتا ہے۔ اس تقریر کی بنا میزا ' بیٹھاڈ زْيْنَهَا يُعِنِينَ ءُ وْلَوْلُهُ تَهْسَسَهُ فَازُّ" كَساتِحة تَثْبِيهُ كَالَى مَوْنَى احدَات مُدِيون تبجي شیون وَنت پرآ ٹارمرتب ہونا مقین ہے، گوصفات جراغ کی آگ کی طرح ہیں اور زیت شيون ذات جيل ' نُورُ علي مُورِ " لعني ايك تو چراغ كانور ہے جوشیشہ اور شكلو 6 كوروش کرر ہا ہے اور دوسرا درخت زینون کے دوئن کا نور ہے، جیسے ایک نور صفات ہے جس ہے آ خار کا نظهور ، بیات کی توراندازی اور ممکنات کی ایم دوابسته بیاورد و مرا نورشیون ذات کا ہے واس طرح نور بالائے ٹورے۔

"يَهَدِى اللَّهُ لِنُورِهِ مَنُ يَّكَأَءُ" بِعِنْ جَسَّ فَهَلَ وَجِيبًا بِ اللَّهَ تَعَالَى إِنِ نُور

امنال القرآن معرفت عطافر ما تا ہے۔اس کی معرفت کا تور خاص خاص عارف ہی حاصل کرتے ہیں۔ سرید مسارات ان کی طرف اشارہ ہوگا، وجود خار جی ظلی کے میدان میں بردہ عدم سے نکل کرآ نا مراد ہوگا اور اس بات کا تبوت ہوگا کہ تمام موجودات سے ذات خداوندی انتمالی قریب ہے۔ سورہ فی کی آیت کریمہ: "وَنَحُقُّ اَقُوَبُ اِلنَيْهِ مِنْ حَبُلِ الْوَدِيْدِ" كَاتَفْيرِ مِن بِم نَ اقربيت كَمْنْعِلْ تَرْبُحُ كردى ہے۔ ووسری تاویل جواسلاف کرام سے مروی ہے یہ ہے کہ اللّٰا کُور السَّماواتِ وَ ٱلار ص " يعني آسان وزمين كريخ والول كوالله تعالى الي معرفت كاراسته بتاني والا ہے۔ لیس تمزم اہل ارض وساء اس کے نور کے ذریعیہ ذات وصفات کی معرفت کا راستہ یاتے اور مراتب و قرب ملک ترقی کرتے جاتے ہیں۔ آیت مہارکہ:فُویْتُ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ" اوراً يت كريم: "اللَّهُ وَلَيُّ الَّذِيْنَ الْمَنُوا يُخَرِجُهُمْ مِّنَ الْظُّلُمْتِ إلى النُّوْرِ "جي دريروه اي نوركو بيان كيا گيا ہے۔

> ا يك حديث قدى عن رسول الله ما في أنه من الله عن قرما يا كدالله تعالى قرمات مي كد میرا بندہ نوافل کے ذریعہ میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، بلآ خرمیں اس ہے محبت کرنے لگتا ہوں، پھر جب میں اس سے مبت کرنے لگتا ہوں تو اس کے کان بن جاتا ہوں جن ے دوسنتا ہے۔ (الحدیث) ای قرب کانام ولایت فاسہ ہے۔

> "مَنَكُ نُوْرِهِ كَيمشُكُوةِ فِينَهَا مِصِّبَاتٌ " يَتِي مُومَن كِ دل بي اس كِنور کی مثال الی ہے جینے مشکوۃ کا نور، جس کے اندر چراغ روٹن ہو، پس مومن کا ول ایک مشکوٰۃ (طاق) ہے جس کے اندر صفات اللی کی جلوہ یاثی ہور ہی ہے ادر صفات اللی روشن جراح کے مثل ہے اور یہ جراغ زیتون کے ایک بابر کت ورخت (کے ٹیل) ہے روثن ہے اور ورخت بھی وہ ہے جو ندشرتی ہے نے غربی ۔ یعنی صفات الہی ، ذات الہی ہے بھوٹ ر بی میں اور ڈات کے اندر شیون ڈائیا اور اعتبارات ان صفات کے لیے سرچشمہ ہیں۔ "ٱلْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ، ٱلزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كُوْكَبٌ وُرِّيٌّ ''ال) آيت كريريم ال امر کی طرف اشارہ ہے کداولیا ، عموماً براہ راست صفات البیہ سے برتو اندوز نہیں ہو سکتے ،

dpress.com

ان کی نور پیٹی ظلال کی وساطت پر موقوف ہے۔ ظلال کے بردے کے پیچھے صفات ہیں جوظلال پر برتو گئن ہیں اور ظلال کی نور پاتی اولیا ، پر ہوتی ہے۔ انبیاء کے علاوہ دوسر لے متمام لوگوں کا مبدنعین یکی ظلال صفات ہیں ، صفات نہیں ہیں ، عنام اولیاء کی براہ راست ترقی این اصول بینی ظلال تک ہوتی ہے۔ ظلال تک کی دساطت سے دہ انور صفات کی خوش چینی کرتے ہیں۔ ان ہی انوار ظفال میں اولیاء کی فاء دبعاء ، وقی ہے۔ ای وساطت سے ان کو تقرب الجی حاصل ہوتا ہے اور اس آتر ب کا نم ولایت ہے لیکن ہے ولا یہ مفری کہلاتی ہے ، ہاں کچھکال ترین اولیاء ایسے بھی ہوتے ہیں کہ صاحب شریعت کی اتباع کی وجہ ہے ان کو متنام مونات تک بلاتی ہے۔ مرتبہ شیون شک ترتی مل جاتی ہے اور بہی مقام ان کے لیے فناء و بھے کا مقام ہوتا ہے۔

مرتب صفات کی دو صفیت ہیں۔ (۱) ظہور، (۲) بطون۔ ظہور کی حیثیت تو یہ

ہو کہ دو ذات البی سے قائم ہیں۔ جی طبور صفات ولایت کبرٹی لیعنی ولایت انہیا ئے

کرام ہے اور بطون کی حیثیت کا نام ولایت علیا لیمنی ولایت ملائکہ ہے۔ انہیاء کے بعد
صدیقین کا مرتبہ ہے۔ صدیقین صحابہ جی ہیں کے متعلق فر مایا: "و فَلِیْلُ قِنَ الْاَحْدِیْنَ" صدیق سحابہ جی ہیں کے متعلق فر مایا: "و فَلِیْلُ قِنَ الْاَحْدِیْنَ" صدیق سحابہ جی ہیں دوسر سے صدیقوں کے متعلق فر مایا: "و فَلِیْلُ قِنَ الْاَحْدِیْنَ" صدیق مرتبہ صفات و شیون کے جاج کے بغیر خالص ذات ان پر جلوہ یاش ہو جاتی ہے۔ آیت میاد کہ من آخری دونوں فریقوں کے متعلق کوئی اشارہ نہیں ہے، البت نوو ڈ علی نور سے اور ہے مطلب یہ ہے کہ اس مقام پر ایک فور دوسر سے نور سے اور ہے، درجہ نورانیت میں برا فرق ہے۔

یَهْدِی اللّهُ لِنُوُرِ ۹ مَنُ تَنْسَاءُ "القدانی اللّه نور کے ذریعہ جس کو جاہتا ہے ہدایت یاب کر دیتا ہے۔ حضرت مجداللہ بن عمر و بڑائٹو قرباتے ہیں کہ علی نے رسول اللہ سٹائٹیٹی کوفر ماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو تاریکی میں پیدا کیا، پھراس پراپنے نور کا چکو حصد (پرتو) ڈالا بس جس مختص نے اس نور کا چکو حصد پالیار دو ہدایت یاب ہوگیا اور جس نے تور کا حصہ نہ یا یا وہ گمراہ ہوگیا، ای لیے میں کہتا ہوں کہ اللہ کے عمر پرتام خشک ہوگیا۔'' رواہ اسعد والدرمذی؛ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے مخلوق کو جہائت اُور گھرائی کی حالت میں پیدا کیا۔ اس جہائت کا سرچشہ عدم ذاتی ہے، اس کے بعد اپنے اس تور کا اللہ اللہ تعلق کیچھ حصہ اس پر ڈالا ، یعنی ظلال میں جونو رہ صفات ہے آتا ہے اس نور کا کیچھ حصر مخلوق پر ڈالا جس پر اس تور کا بچھ جبکا را پڑ گیا وہ ہدایت یاب ہوگیا، نہ پڑا تو گمراہ ہوگیا، تور پڑنے کی صورت میہ ہے کہ جس ذات گرائی کو اللہ تعالیٰ نے رحمت عالم بینا کر بھیجا اور اس کے میدنہ کو کھول دیا اور اس کے دل کے اندر نور محکمت اور ایمان کو بحر دیا اس کی انتائ اور بیروی کی جائے ، اس کے جبکتے ہوئے نور کا کوئی چبکار اجن لیا جائے ، اپنے دل کو اس رحمت عالم کے دل کو آئینہ بنا دیا جائے تا کہ اپنا و ل بھی بھتر رنور چبنی روش ہوجائے۔

> آ دی تین طرح کے جیں۔ ایک وہ گردہ ہے جس نے صورت ایمان حاصل کرلی، دنیا میں کفرے اور آخرت میں دوزخ سے نجات پالی، دوسرا گردہ وہ ہے جس نے حقیقت ایمان پالی، حقیقت ایمان پانے والوں کے درجات مختف ہیں۔ تیسرا طبقہ وہ ہے جس نے نورایمان قطعا حاصل نہیں کیا مراہ راست سے محروم رہا اور اوھراُوھر اُعلکار ہا، ہے گردہ اہل صلالت کا ہے۔

ress.com

نوافل کے ذراید بندہ اللہ کا قرب عاصل کرتا رہتا ہے لیکن یے قرب بے کیف ہے، اس کا فیات ہے اس کا باسکتا ہے اس کے فیت ہے۔ اس کا اس کے فیت ہے۔ اس کا اس کے فیت ہے۔ نہاں کا علم، نہیں موال تک ہے، نہ علم حصولی کا اس سے تعلق ہے۔ نہاں کا علم، حضوری ہوسکتا ہے ، بلکہ عظی دسائی وہاں تک ہے، نہ علم حصولی کا اس سے تعلق ہے۔ نہاں کا علم، حضوری ہوسکتا ہے ، اس علم کو بطور کنایہ اس حدیث قدی میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالی کا فیضان ہوتا ہے، اس علم کو بطور کنایہ اس حدیث قدی میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے کہ تعنی کنت سمعہ اللہ ی بسمع بدیعیٰ میں اس کا گان بن جاتا ہوں ارشاد ہے کہ تعنی کنت سمعہ اللہ ی بسمع بدیعیٰ میں اس کا گان بن جاتا ہوں جس سے دہ ستا ہے۔ علم وجد ان کے حصول کا براہ راست فیضان کے مظاوہ ایک اور ذرایعہ بھی ہوتا ہے، عالم میں ان تمام سعائی وحقائق کی صور تیں اور جسمائی شکلیس موجود ہیں ، من کی اس عالم میں موجود تیں، ہن کی کوئی شکل اس عالم میں موجود تیں، ہاں البت علم اور جہالت وغیرہ ایسے معائی ہیں جن کی کوئی شکل اس عالم میں موجود تیں، ہن اللہ معنی موجود ہیں)۔

صوفی ، عالم مثال میں ظلال کا دائرہ دیکتا ہے اور صفات کا دائرہ ہیں اس کو نظر

ا تا ہے اور جننا نو افل کو اتا بت اور دجوخ ال القدے زید برآ کے بوجاتا ہے اس کو ابنی

ذات ، دائرہ ظلال کی حرف برحتی ہوئی دکھائی دین ہے۔ آخر دائرہ ظلال میں اس کی

ذات کا طاہو کر کم ہوجاتی ہے اور دائرہ کے رنگ میں ڈوب جاتی ہے۔ اس کے آگے دائرہ
صفات کی طرف اس کی سیر شروع ہوتی ہے اور جب حدود صفات تک اس کی رسائی ہو
جاتی ہے تو اس وقت دہ اپنی افرادی حیثیت کھودیتا ہے اور صفات کرنگ میں رنگ جاتا
ہے۔ حقیقت میں وہال کوئی رنگ تیس ہوتا ، لیکن سمجھانے کے لیے کوئی لفظ تیس ، زبان اس حالت کو بیان کرنے سے قاصر ہے ، اس نے رنگ کا لفظ استعمال کیا گیا۔ اللہ تعالی کا ارشاد
ہے۔ "اسٹوریھ کھ اینینا ہی آلافاق و فینی اُنفی ہے گئے کتنی یُعینین کھٹھ آئڈ الگے گئی ہی ہم اس کی اس کا کرائے ہوئے ہوئی اللہ ہی جاتا کہ ان کو کا اللہ انکشاف ہوجائے کہ اللہ ہی جن ہم ان کو آئا آل اور افقی نشانی ہوجائے کہ اللہ ہی جن ہم این ہوجائے کہ اللہ ہی جن ایسانیس کہ بینی ایسانیس کرنا ہے نہیں ایسانیس ، بلکہ بنو کی کا اس علم کی صالت میں انڈرتھائی بیان فرماتے ہیں۔

press.com

"فِی بَیْوْتِ آفِنَ اللّهُ اَنْ تُوفَعَ"ان کھروں ہیں جن کو بنانے کا القدائے تھم
دیا ہے۔ بوت سے مراو مساجد ہیں، حضرت معید بن جبیر پُریٹیڈ نے حضرت ابن عہاس
ٹرٹٹڈ کا قول نقل کیا ہے کہ مجد ین زمین پر اللہ تعالیٰ کے کھر ہیں، یہ آسان والوں کی نظر میں
الکی چنک دار اور روٹن دکھائی وی ہیں ہیں جے ذمین والوں کے لیے ستارے، مجدی بابند
کرنے ہے مراد ہے، مجدول کا بنایا جانا۔ افالہ معاهد ارفع کا لفظ تعمیر کے منی میں آیت
کر بحد "وَرَافَ بَرُ فَعُ اِبْوَ الْمِنْ مُولِدُ اللّهُ وَاحِدُ مِنَ الْبَیْتِ وَ اِسْمَاعِیلٌ " میں ہیں آیا ہے۔ الله
کے رسول سٹیڈی آئم نے قرمایا کے جواللہ (کے ذکر) کے لیے مجدینا سے گا اللہ تعالیٰ جنت کے درول سٹیڈی آئم نے قرمایا کے جواللہ (حدیث عندان)

حفرت حسن بعری محتلیہ فراتے ہیں کہ آیت مبارک: " اَفِنَ اللّٰهُ اَنْ تُوْفَعَ" کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالٰ نے تھم دیا ہے کہ اس کے گھر کی تعلیم کی جائے۔ لیتی اس میں بیہودہ بری با تھی نہ کی جا کیں۔ نیز آیت کریمہ: اَنْ طَلِقِوَا بَیْنِیَ "میں باک رکھنے ہے بھی بھی مراد ہے کہ اس میں بری با تھی نہ کی جا کیں۔

امام بغوی جینیا نے بردایت صالح بن حبان مینید ، حضرت بریدہ فائٹو کا قول نفش کیا ہے کہ بیسرف جارمجدیں ہیں جن کو پیٹیمبروں نے بنایا تھا، خانہ کعبہ کو حضرت ابراہیم اور حضرت اسامیل علیمس السلام نے بنایا، بیت المقدس کو حضرت داؤو اور حضرت سلیمان علیمس السلام نے بنایا، مید قباوی الله سٹریٹی نفی نے بنایا، مید قباوی مسجد ہے جس کی بنیاداول دن سے بی تفویل برد کھی تی تھی۔

میں کہتا ہوں کہ یہ مسجدیں گو ہزی نفسیات رکھتی ہیں، کیکن ان تی کو خاص طور پر مراد لینے کی کوئی دلیل نہیں، ''فی بیٹونٹ ''کا تعلق گزشتہ عبارت ہے ہے۔ بیٹی اللہ کے نور کی مثال اسک ہے جیسے اللہ کے گھروں میں مشکلو ق کی روشی ہمیرے نزویک یہ تیمیر ضعیف و کمز در ہے۔ پیچھلی عبارت فتم ہمو بیکی ، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کونور مشکلو ق ہے تشبیہ دی اور مشکلو ق کی بچھ فتیں اور تیدیں ذکر کرویں جونور کی شدت اور توت پر دلالت کر رہی ہیں، اور اس آیت سے نور کی جیک میں کوئی اضافہ نہیں ہوجاتا، اس لیے اس کا تعلق ، تبل press.com

ے نہیں ہے۔ بیشبہ بھی ہے بنیاد ہے کہ معجدوں کی تندیبیں زیادہ روش اور چھکا اربوتی ہیں، سرمابید داروں کے مکانوں کی قند بلیس تو مساجد کی قند یلوں سے نہیں زیادہ چمکدار اول روشْن بولّ میں۔ اس لیے زیادہ مناسب یہ ہے کہ ''فِنی الْبُنُونِت''کو' یَهُیادی اللّٰهُ لِنُوْدِ ﴾ سے دابسة قرار دیا جائے کیونکدا کنڑ ہدایت البیہ مجدوں کے اندرا عزکاف کرنے والوں اور نماز پڑھنے والوں کو حاصل ہوتی ہے۔ رسول القدمق البلغ نے قربایا۔ 'نمازموس کی معراج ہے۔'' نیز ارشاد قرمایا۔'' بندہ اینے رب سے بہت زیادہ قریب مجدہ کی حالت میں بوتا بيه البغائم ( سجده كي حالت من ) د ها مبت كيا كرول ارواه مسلم و ابو داو د والنساني بریمی مکن سے کہ ایمی بیون " کا تعنق امر محذوف سے ہو ایعنی اللہ کے گھروں میں اللہ کی بیان کرو۔ "وَيُلْدُ كُو فِيْهَا السَّهُةُ "اور اللہ فے ریکی علم ویا ہے كدان كالدرالة كانام لياجائ أنماز بين جويانمازي بالبرد حضرت ابن عباس والتأ ئے اس کی تفسیر کرتے ہوئے قرویا کہ اللہ تعالیٰ کی کناپ کی تاوت کی جائے۔ " مُسَبّعُ نَهُ فِينَهَا بِالْغُدُوْ وَالْأَصَالِ "مُنْ وشام إن مجدول ثل بكراوك، الله كا يون كرت ہیں۔مغسرین کرام نکھتے ہیں کہ منج وشام کا تیج ہے یا نچول فرض نمازیں ہمجدول کی تعمیر ان بی نماز دں کی اوا بینی کے لیے کی جاتی ہے، فجر کی نماز میع کی تبیج ہے اور باقی جاروں غازي، شام ( پيچيل وقت) كيشيجين - أصال ١٠صل كى بنع ب يوي شام العض كين ہیں کہ صرف فیخر اورعصر کی نمازی مراد ہیں۔ان اوقات کی نماز ول کی اہمیت بہت زیاد ہ ب، فجر كا وقت سونے كا وقت ہا در عصر كا وقت باز اروں ميں كارو ياركا وقت موتا ہے۔ اسی لیے رسول الله سالٹھیالیٹر نے ارشاد قربہ یا تھا کہ جس نے دوٹوں معتذی نمازیں پڑھیس وہ جنت میں داخل ہوگیا۔" (رد اہ مسلمہ)

امام بغوی میسند کلھتے ہیں کہ ایک روایت میں معفرت این عماس بڑا تاؤی کا قول آیا ہے کہنٹ کی تبیتا سے جاشت کی نماز مراد ہے۔ رسول اللہ ساڑیڈ پیلم نے ارشا و قر مایا '' جوشن باد نسو ہو کر فرض تماز کے لیے چل کر جاتا ہے اس کا تو اب نحرِ م حاجی کی طرح ہوتا ہے اور جوجا شت کی نماز کی فرض ہے چل کر جاتا ہے اور صرف جاشت کی نماز کا ارادہ ہی اس کو ardpress.com

مثال القرآن كمر اكرتا ہے اس كا تو اب عمره كرنے والے كے ثواب كے برابر ہوتا ہے اور ايك مُمَارُ كَ كُلُول الله الله الله الله بعددوسری نمازعلسیت میں لکھودی جاتی ہے۔

ا مام بغوی میسیدے اور امام عبرانی میسید نے حضرت ابوا مام میانتوا کی روایت ہے حدیث ندکوران اخاظ کے ساتھ بیان کی ہے کہ جو شخص فرض نماز کے لیے پیدل چل کر گیا تو اس کا بیٹل ایہ ہے جیسے ایک جج کرنا اور جو محص نفل نماز کے لیے پیدل چل کر گیا تو یہ عمره کی طرح ہوگی۔''

" د بحالً "عورتول ہے قطع اظر کر کے نصوصیت کے ساتھ مردوں کا آیز کروای ليے كەھورتوں پرمىجد كے اندرجا كرند جمعدلازم ہے ندجماعت كى نماز ، ياس كى وجہ يہ ہے کہ عام طور پرعورتوں پر جہالت اور فقلت جھائی رہتی ہے۔

"لَا كُلُهِيْهِ هُمْ يَجَارَةٌ وَكَالَبَيْعُ عَنْ فِرْكُو اللَّهِ ان واللَّهِ ياد عديولَى تجارت عَاقَلَ كُرِبَى ہے اور نہ ﷺ بہتجارت كا نفظ خريد وفر وخت دونوں كوشال ہے۔ اس ليے لفظ تجارت کے بعد لفظ بیج کی ضرورت نہ تھی لیکن خرید سے فروخت کی زیادہ اہمیت ہے، خرید نے میں تو انفع کی امید ہوتی ہے اور فرونست میں فائدہ بقینی ہوتا ہے۔ بعض لو گوں کا خیال ہے کہ وضع لغوی کے اعتبار ہے اگر چہ تعجارت میں خرید وفرو خت ووٹوں واخل ہیں کیکن اس جگہ تجارت کے مقابلہ میں تج کا لفظ ذکر کیا گیا ہے، اس لیے تجارت ہے مراد بخريداوراشتراء كوجيوز كرلفظ حجارت اس ليحافقيا دكيا كداشتراء (خريد ) يع تجارت كا ?غاز ہوتا ہے۔

اجھن اہل علم کہتے ہیں کہ تجارت ہے،مفید ملین وین مراد ہے اور اس کے بعد بج کا تصوص ذکر میں کی اہمیت بتانے کے لیے کیا گیا۔ امام فراء مینید کہتے ہیں کہ تجارت کا تعلق ان لوگوں ہے ہے جو ہاہرے ول لانے والے میں ، اور تنج کا تعلق دست مُردان تنج ے ہے۔ "فِرْحُرُ اللّهِ" عدمراد ب نماز برت کے لیے مجدوں میں آنا۔ امام بغوی مِیشند نے بروایت سالم ہمینید عسرت این عمر بنافظ کا قول نقل کیا ہے کہ میں بازار میں تھا، اتے میں نماز کی اقامت ہوئی ، نوگ اٹھ کر دکا ٹیں بند کر کے معجد میں چلے گئے ، ان ہی

کے متعلق سے آیت: ''لا تُلْجِیْهِ کھی نیجار ؑ ہُ وَ کا بَنیعٌ '' نازل ہوئی۔ یا ''فِ کُو الْلَا اے مراد ہے اللہ تعالیٰ کی عمومی یاد اور ما لک ہے کو لگانا۔ اس صورت میں ذکر اللہ کا لفظ عام ہوگائی اس کے مصداق وہ لوگ بھی ہول گے جوسب سے کتارہ کش جو کر سازے دنیوی دھندوں کو چھوڈ کر ہر دفت طاعت الٰہی میں ڈو ہے دہتے ہیں اور وہ لوگ بھی اس کا مصداق قمر ار پاکیں گے جنہوں نے دنیوی معاملات ترکئیں کے نیکن تجارت وغیرہ میں مشغول رہنے کے باوجود تجارت نے ان کے دل کو اللہ کی یاد سے خافل میس کیا۔ بظ ہرلوگوں کے ساتھ و نیوی مشاغل میں ہیں اور بالمن میں اسے خالق کے ساتھ ساری کاوق ہے ہے نیاز۔

Joress.com

'' وَإِفَامِ الصَّلُولَةُ'' اورتماز قائم کرنے ہے۔ امام بغوی بُینید نے تکھا ہے کہ تماز قائم کرنے سے مراد ہے مقررہ اوقات ہی نماز اوا کرنا مقررہ وقت سے نماز کو موفر کرنے والانماز کوقائم کرنے والانہیں ہوتا۔

"وَإِيْنَآءِ اللَّوَ كُوهَ" اور ذَكُوةَ اداكر في سه مصرت ابن عباس خَانَوْا فرمات مِين كد جب ادائے ذكوة كا وقت آجاتا ہے تو وہ ذكوۃ كوروكة نبين \_ ( فور اداكر دية مِين ) \_ بعض علم كا قول ہے كه ذكوة سے تمام التھے اعمال مراد ميں \_ "يَحَافُونَ يَوُمًا مَنَقَلَّبُ فِيْهِ الْقُلُوبُ وَالْاَبْصَارُ" ايسے دن كى (وارو كير) سے ڈرتے ہيں جس مِيں يہت سے دن اور بہت كى آئىس الٹ جائيں گی۔

"تَفَقَلُّهِ" لِينَ مَعْظَرِب ہو جا تي اور جولنا کی کی وجہ ہے حالت غير ہو جائے گی۔ لِعض علماء نے "تَفَقَلُّهِ" کی تغییر کرتے ہوئے فر مایا ہے کہ کا فروں کے وال اس کفر وشرک سے بیٹ جا تیں گے جس پروہ و نیا میں قائم تھے اور ان کی آنکھول سے پردے ہے جا تیں گے اور وہ چیزیں ان کو دَحالی ویں گی جو بھی نہ دیکھی ہول گی، بلکہ خیال و گمان میں بھی نہ آئی ہول گی۔ رہے مومن تو پہنے وہ ( جنت کی فعتوں پر ) قناعت کے ہوئے ہوئے کی اور اپنے رہ کو بودھویں رات کے ہوئے میں پھران کے دل اور آنکھیں بلنا کھا تیں گی اور اپنے رہ کو بودھویں رات کے چانداور چو تی ساعت کے آئی ہی طرح اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ کے چانداور چو تی ساعت کے آئی ہی طرح اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔

ہلا کسنه کا خوف ہوگا اور نجات کی امیر ہوگی ، آنکھیں <sup>گ</sup>ر دو<sup>چی</sup>یں کی طرف و کمچ*یکر چکرانٹی*ل گئی اور برطرف بلٹ کردیکھیں گی کد کس طرف ہے پکڑ ہوتی ہے، دائیں جانب ہے یا بائیں جانب سے اور کس رخ سے اٹمال نامد ملن ہے اسیدھی طرف سے یا الی طرف سے یا پیچھے ہے۔ بعض الل علم کہتے ہیں کہ خوف کی مجہ ہے دل الت بیٹ ہوں گے اور گلے تک آ کر کھنں جا کیں گے، نہ نیچے اتر سکیں گے نہ اوپر آ کرنگل سکیں گے اور حالات کی ہولنا کی و کمچھ كراً تكفيل يَقْرا جَا مُمِما كَي - "لِيَجُوبَهُ هُو اللَّهُ " كَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله لق أن كوثواب عطا كريه." اس جمد كاتعلق بُسَبِّح إلا مُلْهِيهِ هُ سن بداوريكام سابق كي غرض وغايت بداي اس كاتعلق المينخافُونَ" ، - ب- اس صورت من لِلبَجْزِيَهُ هُرس الم عاقبة بوگا، كلام سابق کی عنت و غایت بیان کرنے کے لیے نہ ہوگا ، کیونکہ خوف فیر اختیاری چز ہے اور عنت و عايت اختياري افعال كي موتى بيه \_ "أخسَنَ مَاعَيملُوا" بهترين تُواب يا اجهم ا تمال کا تواب۔ دوسرے ترجمہ پر آنچسکن اہم تفضیل جمعنی حُسکن (صفت مدیہ ) کے جوگا۔"وَ مِنزِیُدُ هُمُر مِینُ فَضَلِهِ ایعنی اور ہرمن کے تُواب کا جنتا اس نے وعدہ کررکھا ہے اہے فقل اور مہر بانی ہے اس ہے زیادہ کردے۔ اتنازیادہ کردے کہ ان کے خیال میں بَعَىٰ مَدَآ يا مو- ' وَاللَّهُ يَرُرُونَ مَنْ يَتَشَآهُ بِغَيْرٍ حِسَابِ "اور الله تَعَالَ بُمُعَى عطافر الآ ہے جس کو چاہتا ہے۔ انفسیر مظہری ج۸،ص۲۴۴ناص ۴۵۸م

معرت شاہ عبدالقادر محدث دہلوی میں ہے ہا ہت مبارکہ 'اللّٰهُ اُوْزُ السَّمطواتِ وَاَلاَدُ حِنِ '' کی تغییر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ''لینی اللہ سے روفق اور بستی ہے زمین و آسان کی اس کی مدونہ ہوتو سب و ریان ہوجا کیں۔' امو صع الفو آن ا

صاصل کلام مید کرسب مخلوق کونور وجود ای سے ملاہے، چاند سوری ،ستارے، فرشتے اور انبیا، واولیا میں جو فلاہری پاباطنی روشنی ہے (وہ) ای منبع النور سے مستفاو ہے، ہدایت ومعرفت کا جو چیکا را کسی کو پہنچتا ہے ای بارگاہ رفیع سے پہنچتا ہے، تمام علویات و سفلیات ،اس کی آیات تکویذیہ و تنزیلیہ سے منور اور وقت جیں۔حسن و جمال یا خوبی و کمال کی کوئی چیک آگر کہیں نظر پڑتی ہے وہ ای کے وجہ مقور اور ذات مبارک کے جمال و کمال کا dpress.com

ایک پرتو ہے۔

سیرت این اسحاق میں ہے کہ طائف میں جب لوگوں نے حضور میٹھائیا ہم کوسٹایا تَوْيِدِدَعَا زَبَانَ بِرَكِي: "أَعُوُدُ بِنُوْرٍ وَجُهِكَ الَّذِي اَشُوَقَتُ لَهُ الطُّلُمَاتُ وَصَلُحَ عَلَيْهِ آمُوُ الدُّنْيَا والْاَخْرِةِ آنْ يَتَحُلَّ بِي غَضَبُكَ آوْيَنُزِلَ بِيْ سَخَظُكَ لُكَ ٱلْعُقُبُىٰ حَتَىٰ ۚ تَوْطَى وَلاَ حَوُلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ"راتَ كَى تاركِي ش آپ سَتُعِينِيمَ إي رب كو النّب مُورُ السّمواتِ وَالارُض "كهدر يكاراكرت اورات كان، آ کھے، ول، ہر ہر عضو بلکہ بال بال میں اس ہے نور طلب فر ماتے بنے اور اخیر میں بطور خلاصة فرمات\_" وَاجْعَلُ لِي نُوُرًّا" بِإِ \* وَاعْطِلْعُ لِنِي نُوْرًا" يا \* وَاجْعَلُنِي نُورًا" يعن يمر ينوركو براها بكينوري نوربنا دے اور ايك حديث ميں ہے:"إِنَّ اللَّه حلق خلقه في ظلمة ثم القي عليهم من نوره فمن اصابه من نوره يوميد اهتدي ومن اخطاہ صل "إفتح الماري ج١، ص ٢٥٠ إلى جس كواس وقت الله كي ور ( تو يق ) \_ حصد ملادہ ہدایت برآ بااور جواس سے چوکا گمراہ رہا۔ واضح رہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی دوسری صفات مثلاً مع، بعر وغیره کی کوئی کیفیت بیان نہیں کی جاسکتی ایسے تل صغت نور بھی ب مكنات كورير قياس ندكيا جائ تقصيل ك ليام غزال ميليد كارسال معكوة اللاقوار' ويكير الفسير عنماني ملخصاً ص ٣٩٠]

#### فاكده:

اس آیت مبارکہ "رِ جَالٌ لاَّتُلْهِیْهِیْ " ہے معلوم ہوا کد عبادت اور تجارت دونوں ایک ساتھ جمع ہو کتی ہیں، اور دین، دنیا کے منافی نہیں ہے، لہذا جن لوگوں کا بے خیال ہے کدوین کا کام کرنے ہے آ دی دنیا ہے جاتار ہتا ہے، ہے کار ہوجاتا ہے، بالکل غلط اور جہالت ہے۔

اللہ اور اس کے رسول مضید ہیں ہے تھارت ، زراعت اور صنعت وحرفت کوفرض قرار دیا ہے۔ جس پر دنیا کا دارو مدار ہے، جیسا کہ ایک حدیث مبارک میں ہے ک ess.com

'' كسب المحلال فويعند'' بعنى كسب حلال، فرض بهد البنة دنياك ول على المجيت بنوالين ممنوع اور فدموم ب، جبيها كدايك اور حديث من بهد: "حب الدنيا وأس كل خطيفة " يعنى ونياكي مجت بربرائي كى جزب-

شربعت مقدسه نے حلال طریقه ہے ضروریات معاش کی مخصیل کوفرض قرار دیا ے،البتذاس کے ساتھواس کے احکام بھی بتادیئے میں اوراز روئے عقل یہ بالکل درست ے، دنیا کی کون سی حکومت ہے جس میں تعیارت اور زراعت وغیرہ کے متعلق قوا نین اور احکام موجود ند ہوں۔ ای طرح شریعت مطہرہ یں بھی تنجارت اور زراعت وفیرو کے احكامات موجود بين اور به احكام، ونياكي مهذب اورمتمدن حكومتون كياحكام س بزار با ورجه سبل اورآ سان بین البذار کمنا که علاء کسب معاش یا حصول دنیا سے منع کرتے ہیں، تطعا غلط ہے قرآن دور حدیث اور فقہ کی کتب میں ضرور بات معاش کی تحصیل کوفرض قرار د پا گیا ہے، نیز اس کے احکام وضوالط بھی بیان کیے ہیں اور بے کار اور نکما رہنے کو ناجائز قرار دیا ہے کیونکہ غربت وافلاس بسااوقات کفرننگ بینجا ویٹا ہے، جیسا کہایک حدیث ہیں ے: "كادالفقر أن يكون كفراً" بين قريب بك كففروافلاس ، كفرتك بينجاد ، . شریعت غراء نے کہیں بھی بیٹیس کمبا کہتم و نیا ترک کردو اور سب کے حقوق کو معطل کر کے کسی گوشہ میں بیٹھ جاؤ، بلکہ شریعت کہتی ہے کہ حلال طریقہ سے دنیا کھاؤ اور اس کے تمام حقق تبھی اوا کرواور کسی صورت بیس قانون شربیت کے دائر ہے۔ باہر نہ نکلو۔ دنیا کی وہ کون می مہذب اور متدن حکومت ایک ہے کہ جہاں کے باشندے تجارت، ز راعت ادرصنعیت وحرضت میں حکومتی آبوا نین سے آ زاد ہوئی۔

### نکته:

الله تعالی نے برعمل کرنے والے خص کو''مرو'' نہیں کہا بلکہ ایسے لوگول کو''مرد'' کہا جو دنیا کی تجارت ، زراعت وغیرہ میں مشغول ہو کربھی آخرت سے عافل شہول۔ اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ جوابیا نہ ہو دہ مردئیس ۔ besturdubooks.WO

 $(r_l)$ 

# ﴿ کفار کے اعمال کی دومثالیں ﴾

## آيبت كريمه:

2.7

 besturdubo

oress.com

میں باہر نکالے تو ہاتھ بھی اس کو دکھائی نہ دے اور جس کو اللہ نے <sup>الاہ</sup> روشن عطانہ فر مائی ہواس کوروشنی تہیں م<sup>ا</sup> سکتی۔''

تشرتح

منزشتہ آیات میں اللہ تعالی نے اہل ایمان کے نور ہدایت کی مثال بیان فرمائی اوراس کونور بالا نے نور فرمایا۔اب ان آیات کر ہمہ میں کا فروں کے تاریک اور پرظلمت اعمال کی دومثالیس بیان فرماتے ہیں جوظلمات برظلمات اوراند حیروں پراند حیرا ہیں۔

کافر دوطرح کے ہیں، ایک وہ ہیں جو معاد کے قائل ہیں اور اپنے خیال کے مطابق کچھا ایسے کام کرتے ہیں اور بیازیم رکھتے ہیں کدم نے کے بعد بیا چھے کام ہمارے کام آئیں گئے ایسے کام کر حق ہیں جو معاد، جزا وسر الور حشر ونشر کے منکر ہیں، اور دنیا کی لذتون اور شہوتوں ہیں مستفرق اور منہک ہیں۔ ان آیات کر بر ہیں ان دوہم کے کفار کے انمال کی دومٹالیس بیان کرتے ہیں، جیسا کر سورة البقرہ کے آغاز ہیں منافقین کے اعمال کی دومٹالیس ذکر فرما کیں۔ ایک آئی اور ایک آئی نیز جس طرح سورہ رعد ہیں بھی دو مثالیس ذکر فرما کیں، ایک آئی اور ایک آئی، ای طرح یہاں بھی دومثالیس بیان فرماتے ہیں۔

#### ىبىلى مثال مەلىمى

میلی حتم کے کفار کے اقبال کی مثال ایس ہے جیے کسی جیٹل میدان میں جیکتی ہوئی رہت، کہ بیاسا شخص اس کو دور ہے دیکھ کر پانی خیال کرتا ہے اور اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے بہاں تک کہ جب وہ بیاسا آ دمی اسے پانی سجھ کر وہاں پہنچتا ہے تو اپنے خیال وگان کے مطابق کوئی چیز نہیں پاتا، پانی کی بجائے اپنے پاس اللہ کے قبر دفضہ کو پاتا ہے، چراللہ تعالی اس کے حساب کتاب کو پورا پورا چکا دیتا ہے اور اللہ تعالی جلد حساب لینے والا ہے۔ اسے حساب لینے بیس کوئی دیر نہیں گئی، اس کے لیے کوئی دشواری یا مشکل نہیں والا ہے۔ اسے حساب لینے بیس کوئی دیر نہیں گئی، اس کے لیے کوئی دشواری یا مشکل نہیں ہے۔ یاان کفار کے اعمال کی مثال ہے جنہوں نے دنیا میں مجھانے میں کئی اسپنے زعم

ess.com

کے مطابق صدقہ و خیرات کیا اور ان کوآ خرت کا ذریعہ خیال کیا ہم نے چند کیا ہیں ہ صل کرلی ہیں اور ہمیں اس کا ٹو اب اور بدلہ نے گا، پس بیکا فرد نیا ہیں اپنا اکال کو بائی گل طرح ہمیتار ہا کہ وقت آئے پر میرے کام آئی سے ۔ عالا تکہ کفر وشرب کی محست کی وجدے وہ (اعمال) حقیقت میں بائی نہ تنے بلکہ خاہری طور پرصورت وشکل کے اعتبارے وہ بائی کے مشابہ سے اور در حقیقت وہ مراب سے، جبکتی ہوئی ریت کے مشابہ سے، جب بیان کے مشابہ سے اور در حقیقت وہ مراب سے، جبکتی ہوئی ریت کے مشابہ سے، جب بیان کے مشابہ سے اور در حقیقت وہ مراب ہے، جب بیان اور اس وقت حقیقت آشکا دا بیان سے بیان اور اس وقت حقیقت آشکا دا بیان اور سے بیان اور خوش ہوگا ور سے مرکز خدا کے صفور بہنیا تو امید تھی کہ اس بیا سابی مرکبیا، اس امید تھی کہ اس بیا سابی مرکبیا، اس امید تھی کہ اس بیا سابی مرکبیا تو اس حیات کی بجائے اسے خضب الی کی آگر نظر آئی اور عربی کر جائے ایوں کا حساب آب حیات کی بجائے اسے خضب الی کی آگر نظر آئی اور عربی کر کے دائیا لیوں کا حساب کے عذا ب ہو کر جا و و بر باد و کیا۔

## دوسری مثال

دوسری ہم کے کافرول کے اٹھال کی مثال ہوئے گہرے سمندر کی تاریکیوں اور
اندھیروں کی طرح ہے، جس برمون سوار ہے اور مون کے اوپر ایک اور موج ہے اور پھر
اس کے اوپر ایک باول جوستاروں کی روٹن کوجی چھپائے ہوئے ہے، بہتاریکیاں ایک
دوسرے پر تبد ہہترہ ہیں، اندھیرے پر اندھیر: ہے، سقصد یہ ہے کہ تبایت درجہ کا اندھیرا
ہے، جب وہ اپنے ہاتھ کو ہاہر اکال کر دیکھنا چاہتا ہے جو (ہتھ) تمام اعضاء ہیں اس کے
قریب تر ہے اور قریب سے دکھائی وہتا ہے تو تاریکیوں اور اندھیروں کی شدت کی وج سے
قریب تر ہے اور قریب سے دکھائی وہتا ہے تو تاریکیوں اور اندھیروں کی شدت کی وج سے
قریب ہے تو اور چیزوں کو بھر ایس اولی تبیس دیکھ سے گا، یہ دوسری مثال ان کافروں کے
قریب ہے تو اور چیزوں کو بھر ایس اولی تبیس دیکھ سے گا، یہ دوسری مثال ان کافروں کے
اندھیروں اور تاریکیوں ہیں چھے ہوئے ہیں کہ ان اندھیروں سے نکنا ان کے لیے
کے اندھیروں اور تاریکیوں ہیں چھے ہوئے ہیں کہ ان اندھیروں سے نکنا ان کے لیے
مکن نہیں، کفراور جہال سے کاریک ادر عمین سمندر ہیں غرق ہیں، جہاں روشی کا نام و

dpress.com

نشان تک نہیں، ہرسو تاریکی ہی تاریکی اور اندھرا ہی اندھرا جھایا ہوا ہے۔ انتظادیمی تاریک، قول بھی تاریک اور اندھرا ہی اندھرا جھایا ہوا ہے۔ انتظادیمی تاریک ان کو بھی جگ نہیں ہتنی سراب کو دیکھ کر نظر آتی ہے یہ لوگ تو ہر طرف سے تاریکیوں میں گھرے ہوئے ہیں، روشنی سراب کو دیکھ کر تھی نہیں، اور جے اللہ تعالیٰ روشنی عطانہ قربائے تو اس کے ہیں، روشنی نہیں، روشنی تو اس کے لیے بھر کہیں بھی روشنی نہیں، روشنی تو دین اسلام میں ہے، کفر و شرک میں روشنی کہاں ہے آئی ؟

ان كافرول كى مثال كے آخر ي بي جمله ايها ہے جيسے موشين كى مثال كے آخر يمن ارشاد فرمايا تقالہ "يَهُولِ ى اللَّهُ لِنُورِ هِ مَنْ بَيَّشَآءً" يهال بھى اس كے مقابل يمن فرمايا: وَمَنْ لَهُمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَكُهُ نُورًا فَعَالَهُ مِنْ نُورٍ" مؤكن كى حالت تو روثن ہے اور نور پر نور ہے اور كافركى حالت تاريك ہے اورا تدهيرول پر اندهيرے ہيں۔

امعادف الفر آن مولانا کائلمعلوئی، ج۵، ص ۱۳۳ تا ص ۱۳۵ رکیس المفر ین حافظ این کیر بیزیدای آیت کی تغییر می فرمائے ہیں: ' یہ دو تتم کے کافروں کی دو مثالیں ہیں، جبیما کہ سور کا بقرہ کے شروع میں دو قتم کے منا فقول کی دو مثالیں ہوئی ہیں، ایک آگ کی اور ایک پانی کی نیز جیسے سورہ رعد میں بھی دو مثالیں ، آگ اور ایک پانی کی نیز جیسے سورہ رعد میں بھی دو مثالیں ، آگ اور ایک پانی میں اور خود کو ہدایت پر جھتے ہیں، حالاتک وہ بخت گراہ جو دو سروں کو کفر کی طرف دیوت و ہے ہیں اور خود کو ہدایت پر جھتے ہیں، حالاتک وہ بخت گراہ بیں، ان کی مثال تو ایس ہے ہی ہیا ہے آدی کو جنگل و بیابان میں دور سے دیت چکتی ہوئی دیابان میں دور سے دیت چکتی ہوئی دیابان میں دور سے دیت چکتی ہوئی دیکھائی میں دور سے دیت چکتی میدانوں میں موان کی دیابان میں دو بہر کے وقت ایسا می موجہ ہوتا ہے کہ بانی کا وسیح دریا موجب مارر با ہے ، جنگل میں جو پیاسا ہو، پانی کی تلاش میں اس کی با تیمی کھل جاتی ہیں اور اسے مار رہا ہے ، جنگل میں جو پیاسا ہو، پانی کی تلاش میں اس کی با تیمی کھل جاتی ہیں اور اسے باز منہ بانی خیاب کی خیاب کے جن تو و گوشش کر کے اس تک پہنچتا ہے، لیکن جرت و حسر سے سے ابنا منہ لیتا ہے ، دیگر ہیں ہیں کہ ہم نے بہت سے اعمال کے ہیں، بہت می تکیاں جمع کر کھی دل میں سمجھے بیسے ہیں کہ ہم نے بہت سے اعمال کے ہیں، بہت می تکیاں جمع کر کھی دل میں سمجھے بیسے ہیں کہ ہم نے بہت سے اعمال کے ہیں، بہت می تکیاں جمع کر کھی

میں الیکن تیامت کے روز وہ دیکھیں گے کہ ایک نیکی بھی ان کے یاس نہیں سلے یا تو ان کی بدنتی کی دجہ سے غارت ہو چک ب یا شریعت کے مطابق نہ ہونے کی بناء پر برباد ہوگئاں ہے۔ بیبان بالکل خالی ہاتھ رو گئے ہیں رحساب تناب کے موقع پر اللہ تعالیٰ خود موجود ہے اور وہ ایک ایک عمل کا حساب نے رہا ہے اور ان کا کوئی عمل اس قابل نہیں کہ اس کا انیش کہتم دنیا میں کس کی عبادت کرتے ہے، وہ کہیں گے کہ اللہ کے بیٹے عزیر کی، کہا جائے گا كهتم جھولے ہو،اللہ كا كوئى بينائيس،اب بتاؤتم كيا جاہتے ہو؟ ووكہيں كے كهاےاللہ! ہمیں بہت بیاں گئی ہوئی ہے، ہمیں پانی پادیا جائے ،ان سے کہا جائے گا کہ دیکھوا وہ کی نظراً رہاہے؟ تم وہاں کیوں نہیں جاتے؟ اب انہیں دور سے دوزخ الی تظراَ نے گی جیسے و نیا میں سراب ہوتا ہے جس پر یانی کے چلنے کا دھوکہ ہوتا ہے، یہ دہاں جا کیں گے اور دوز خے میں ڈال ویئے جا کیں گئے۔ بیرمثالی تو جہل مرکب والوں کی تھی۔ اب جہل بسیط والول کی مثال ملاحظہ کریں جومطلق مقل ہے کام نہیں لیتے تھے، کفر کے جن سرداروں کی اویر مثال بیان ہوئی ، بیلوگ ان کی بیروی کرتے تھے اور آ تکھیں بند کیے ان کی آوازیر کان دھرتے تھے،ان کی مثال گہرے مندر کی تہد کے اندھیروں جیسی ہے جسے او پر ہے تهدية بهموجوں نے و هانپ رکھا ہو، اوپرے بادل دُھا كے ہوئے ہوں، بعنی اعرجرے یرا ندجیرا بهو، بیبال تک که باتھ بھی سجائی نہ دیتا ہو، ای طرح بیہ جانل کفار ہیں کہ مطلق جاہل میں، جس کی بیروی میں نگے ہوئے میں اسے بھی صحیح طور پرنہیں پیجائے ،اس کا بھی حق یا باطل پر ہونا انہیں معلوم نہیں ، انہیں کچھ پیونہیں کہ وہ انہیں کہاں لیے جارہا ہے! جیر کد کیتے میں کد کی جال سے کس نے ہوچھ کہاں جارہے ہو؟ اس نے کہا کدان لوگوں کے ساتھ جار ہا بھوں ، بع چھنے والے نے در یافت کیا کہ بیلوگ کہاں جارہے ہیں؟ اس نے کہا کہ بیاتو مجھے معلوم تبیں ، پس جس طرح اس سمندر یر موجیس اٹھ رہی ہیں اس طرح کا قر کے دل بر ماس کے کا نول براور اس کی جسمحول بر بردے بڑے ہوئے ہیں ، صِياكَ ارشَّاه بِ النَّحْمَدَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوْلِهِمُ وَعَلَىٰ سَمُعِهِمُ وَعَلَىٰ أَبُصَارِهِمْ

besturdub

Joress.com

غِضَاؤَةً بعِنَ الله فِي الله فِي الون اور كانول پرمبرلگادی ہے اور ان كى آئموں پرگرادہ بڑا ہے، نیز ایک اور آیت مبارک میں ارش دے انافو ایک عن انتخذ بالله هواهٔ النع بعنی کیاتم نے ان کور کھا ہے جنہوں نے خواہش پری شروع کررتھی ہا ور اللہ تعالیٰ نے انہیں علم پر بہکا دیا ہے اور ان کے دلول اور کانوں پر مبرلگادی اور ان کی آئموں پر عروہ ڈال دیا ہے۔''

حضرت الى بن كعب بن تفي مي كدا كيه لوگ بارج فلم ترك الدهرول بيل بوت بين ـ (١) قول (٢) عمل (٣) جانا (٣) آن (٥) انجام ـ سب اندهيرول ميل بين ـ جي الله تعالى الني نور (توفيق) كي طرف بدايت ندو ب وه نورا نيت سے خال ره جاتا ہے، جہالت ميں جتل ره كر بلاكت و جائق ميں پرُ جاتا ہے۔ جيسا كدفر مايد - انكُنْ يُضُلِلِ اللّهُ فَلَا هَادِي لَهُ "كه جي الله ان محمول كردے اس كوكوئى بدايت دينے والا نبيس ـ تصديو ابن كنيو جس ص عصول ما ص عصوا

ملامدقاضی تناء الله مجدوی پائی پی برید نه کوره آیت کی تشیر میں قرمائے ہیں۔

در لینی کا فروں کے افعال (قیامت کے روز) ان کوکوئی فائدہ نہ بہنچا کیں گے، کیونکہ وہ مراب کی طرح (بغیقات) ہوں گے، سراب اس مفید ریت کو کہتے ہیں جور گیمتائی میدان میں دو پہر کے دفت دھوپ میں آب روال کی طرح دور سے نظر آئی ہے، قیعداور قاع (مفرد) ہم فتی میدان ، اس کی جمع قیعان آئی ہے، اور اس کی تصغیر فُورُع ہے۔ لیمن کے فزویک فیعدہ والی عرفی میدان ، اس کی جمع قیعان آئی ہے، اور اس کی تصغیر فُورُع ہے۔ لیمن کے فزویک فیعدہ والی موال کی تصغیر فور اس کی ترام ہوں کے دن بخت ناکام ، وگا۔ اس کو اس بیا ہے سے تشید دفی جو پائی کا تخت ضرورت مند ہوا در سراب کی قبار کیا تھا بینی جائے یا ہو جائے یا سراب کی جگہ پر بینی جائی اس کے جائی الله کی تھا ہو جائے اس کی جائی الله کی تقداء کی اس کے باس الله کی تقداء کو بائی الله کی تقداء کو بائی الله کے مطابق بورا پورا بول دیا۔

40ress.com

شبه

#### ازال

- ميرسه فزويك ال شبدك دوجواب بيل.
- (۱) قیامت کے روز کافر بخت بیاما ہوگا، آگ، بانی کی صورت میں اس کے سامتے آئے گی، دو آگ و بانی سمجھے گااور اس کی طرف دوڑ ہے گا کیکن وہاں اس کے اس کو اللہ کا عذاب آتشِ دوڑ نے کی صورت میں ملے گا اور اپنی خیالی مراد تبیں ملے گا۔
- (۲) عذاب ہے مرادآ خرت کاعذاب نیس ہے بلکہ وہ دکھاور تامرادی مراد ہے جو
  خت بیاسے آ دئی کومراب بہتی کرھامل ہوتی ہے اوراس سارے دکھی بنیاد
  اس کی بدا محالیاں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ تمبارے بہت ہے جرائم ہے درگر ر
  فرما تا ہے۔ (ور نہ بوری بدا محالیوں کی سزا تو و بنیا ہی میں اس ہے کہیں زیادہ
  ہونی چاہیے ) بہتر ہے کہ 'نکتی' کو ابتدا کیے قرار دیا جائے اور اس کا تعالی
  انتحمالیہ کسوا ہے مانا جائے ، اس صورت میں آیت کا مطلب یہ ہوگا
  کہ کا قر جب قیامت کے دوڑ اپنے اعمال پر پہنچ کا اور اس کا کیا کرایا سامنے
  انتحکی تو وہاں اللہ کے عذاب کے سوا اور پکھ ہاتھ تیں آئے گا، اس صورت
  میں ''بخانہ فکی خمیر کافر کی طرف راجع ہوگی۔ فلک ان کی طرف راجع نہ ہوگی۔ اور ''فی' خمیر مفعول ، ممل کی طرف راجع ہوگی۔ فلک ان سراب کی طرف بیس
  ہوگی۔ اور ''فی' خمیر مفعول ، ممل کی طرف راجع ہوگی ، سراب کی طرف نیس
  لوٹے گی۔

ardpress.com

واللَّهُ سَرِيْعُ الْمِعِسَابِ" اورالله تيزي كے ساتھ حساب كتاب لينے وَآما كَابِ ايك كے صاب ميں مشغوليت اس كو دوسرے كے صاب سے نيس روكتی، اس ونيا كے آ دھے دان كے بقدروفت ميں دوسب بندول كاحساب سے لےگا۔

"أَوْ تَحْظُلُمْ اللهِ" ال كا عطف "سَحَسَرا اللهِ" بر ہے اور" أَوْ "تخیر کے لیے ہے،
مطلب یہ ہے کہ خاطب کو اختیار ہے کہ ان کفار کی بدا تھا ایول کو سراب کی طرح " سجھ یا
تاریکیوں کی طرح ، ان سے اٹھال قیامت سے دوز موجب حسرت اور فیر مفید ثابت ہوں
گے، اس لیے ان کو سراب کی ما نند کہا جاسکتا ہے اور حق کی روشنی سے بالکل خانی ہیں۔ اس
لیے ان کو تبد ہتہ تاریکیاں ترار دیا جاسکتا ہے۔ یا یول کہا جاسے کہ "اُوُ" تو بع کے لیے
ہے، کیونکہ کا فروں کے اٹھال دو نویتوں کے ہیں، کچھ اچھے ہیں جسے صدقہ فیرات،
عزیز دول کے ساتھ حسن سلوک دفیرہ اور کچھ برے ہیں، اول کو سراب سے تشید دی اور دوسری قسم کے لیے ہوری تاہوں کی جین، اول کو سراب سے تشید دی اور دوسری قسم کے لیے ہوری تاہوں کی وجہ سے ان کے اٹھال کی تشید ہی مختلف طور پر ہے۔ دنیا ہیں ان کے دورات کی مزار ہے۔ دنیا ہیں ان کے دورات کی سراب کی طرح فر مایا۔

''فِنَی بَنْحُوِ لَبَحِیِّ "گہرا سمندر جہاں پائی بہت ہوتا ہے، یہ نفظ لیج کی طرف سنسوب ہے۔( کج کا معالٰی ہے کنڈ، جہاں پانی اکٹھا ہوتا ہے )۔امام بیضاوی جُیٹیٹیے نے ''لَجِعی "کامعنی معظم الما، بیان کیا گیا ہے۔

بعض کہتے ہیں کہ المجی " کامعنی ہے موجز ن الہریں بارتا ہوا سندر۔ "یفیلله مَوْجَ بِیْنُ فَوْقِهِ مَوْجَ "سموج وہ الہر جو ہواؤں کے تلاظم سے بانی پر نمودار ہوتی ہے، سموج پر سموج چڑھنے سے مراد ہے ہے در پے الہریں چڑھنا۔ حاصل مطلب یہ ہے کہ کا قرک بدا تمالیوں کی تاریکیاں اس کے دلی پر تہہ بہتہ چڑھی ہوئی ہیں جو اس کو ادراک حق اور ہوایت کو قبول کرنے سے روکی ہیں بالکی افکار حق ایک تاریک موجز ن سندر ہے جس پر گناہوں کی تہہ بہتہ تاریکیاں سندر کی اٹھی ہوئی اہروں کی طرح چھائی ہوئی ہیں۔ پیرول پر گراہی کی مہراور چھ پ اس ( کالے ) باول کی طرح ہے جو سندر کی موجوں کے اوپ چھایا ہوا ہے۔ کا فرجب واضح ترین حقیقت یعنی ایمان داسلام پرغور کرنے کا آدادہ کرتا ہے تو ( دل کی تہد بہتر بتاریکیوں بھی )و کھٹیس یا تا ، تمام انبیا ، کا انکار کرتا ہے ، اس کے باو جود کدان کے مجزات واضح طور پران کی نظر کے سامنے ہوتے ہیں اور پھر دل کوجو ساری کا کنا ہے تضری ہیں بست ترین درجہ رکھتے ہیں ، معبود قرار دیتا ہے۔

dpress.com

"وَمَنُ لَّمُ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُوْرًا فَمَالَةً مِنْ نُورٍ"مطلب بيتٍ كه جارت، خداداد چیز ہے، بلکہ الل حق کے ساتھ منطقی لوگ جو صغریٰ کبری کو تر تیب وے کر تتیجہ لکا لتے ہیں وہ بھی بنونیق الٰبی اور امر دہی ضروری نہیں کہ مقد مات کے بعد بھی تتیجہ نکل آئے۔ (بعنی فکر ونظراور استدلال عقلی بھی عطیہ خداوندی ہے،خودعقل اللہ کی رہنمائی کے بغیر سیح نتیجہ برخیس بیٹنے سکتی) بہت ہے وہ لوگ جو دنیوی معاملات میں بڑے بھولے اور ناوان موتے تیں مگر آخرت کے معاملات میں بہت تیز اور ہوشیار ہوتے ہیں اور بکٹرت آدی و ننوی امور میں روٹن خیال ہوتے ہیں گر آ خرت کی خرف ہے بیمسر یا قبل اور دین امور میں ہے بھے جانوروں کا طرح ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول سٹی ایج نے قرمایا" کرانلہ تعالی نے ابنی مخلوق کوتار کی بیس پیدا کیا ، بھراپنا کیکھ نوراس پر ذال دیا ہیں جس پراس کے نور کا کوئی چینناپڑ گیاوہ ہدایت یاب ہو گیا اور جس پرنہ پڑاوہ گراہ ہوگیا ،ای لیے میں کہتا ہوں كَيْمُ خداوندى رِقَلْم ( لَكُور ) خَتْك بوكيا ـ " ( يعني آئندواس مِن كوني تبديل نه بوگي ) ـ ا مام بغوی بیشنیه بحوالدمقاتل میشد لکھا ہے کہ اس آیت کا نزول عقیدین رمیعہ ك حتى مين بوار دور جالميت مين وين حق كامتلاشي تفا ثاث كالباس بكن ركها تها ( اورحق ك جبتويس سركروان تها) ليكن جب اسمام آياتواس في ماشن سے افكار كرديا۔"

(تفسیر مظهری ، ج۸،ص۲۵۸ ص ۳۲۰)

#### امراروتكات

جاننا چاہیے کہ آیت کی وہتداء میں نور ہدایت اور نور تو میں کا ذکر فر ہایا ، اس کے بعد میہ بنایا کہ دونور ہدایت ، اتباع شریعت اور التزام مساجد میں مخصر ہے اور ' یفی کیٹوٹِ rdpress.com

آفِی فَ اللّٰهُ " سے بھی مساجد مراد ہیں جن کی تعظیم واجب ہے اس کے بعد یہ بتایا کو اور ہمایت کے لیے دوام ذکر اور دوام تنبیج ادر رجال آخرت کی محبت اور منشینی ضروری ہے۔ " یُسَبِّح کَه فِیْهَا بِالْغُلُورِ وَ الْاَصَالِ " عَن دوام ذکر اور دوام تنبیج کی طرف اشارہ ہے اور " رِجَالٌ لَا تُلْهِی بُهِدُ یَجَارُ اللّٰ سَل دوام ذکر اور دوام تنبیج کی طرف اشارہ ہے۔ جیسا کہ اللّٰہ تعالیٰ کا ارشاد عالی ہے: "یَالَیْهَا الَّلِائِینَ الْمَنْوُ النَّهُو اللّٰهُ وَ مُحُونُو اللّٰهِ وَ مُحُونُو اللّٰهِ وَ مُحُونُو اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ ال

اس کے بعدان لوگوں کا ذکر فرمایا کرنور ہدایت اور نور قرآن ہے حروم رہے۔

(وَ اللّٰهِ فِينَ تَحَفَّرُوا اَعْمَالُهُمْ " ہے ان عی لوگوں کا ذکر ہے جن کونور ہدایت میں ہے کوئی حصر ٹیس ملا۔ اس کے بعد کا فردل کے انتمال کی دومٹن لیس بیان کیس، اس لیے کہ کا فرول کے انتمال دوطرح کے ہیں، ایک وہ ہیں جو بظاہر پہندیدہ ہیں جسے صدقہ، صلد حی، صدقہ فیرات اور عدل و انصاف اور ظلم وایڈ ارسانی ہے اجتناب، اس قتم کے انتمال ظاہر اجھے ہیں گران کی قبولیت کے لیے ایمان شرط ہے اس لیے ایسے انتمال کوسراب سے تشہید کہ جس شران کی قبولیت کے لیے ایمان شرط ہے اس لیے ایسے انتمال کوسراب سے تشہید کہ بین گران کی قبولیت کے لیے ایمان شرط ہے اس لیے ایسے کرتا ہے اور جب اس کے پاس جو ظاہر کرتا ہے اور جب اس کے پاس جو ظاہر کرتا ہے اور جب اس کے باس جو ظاہر کرتا ہے اور جب اس کے باس جو ظاہر کرتا ہے اور جب اس کے باس جو ظاہر کرتا ہے اور جب اس کے باس حقیق ہے تا ہمان کو تاریخوں سے تشہید میں جو تا کو تاریخوں کو تا ہمان کو تاریخوں سے تشہید میں جو تا کہ میں جو تا کہ کو تاریخوں سے تشہید کوئی ہمان کو تاریخوں کو تاریخوں سے تشہید کوئی ہمان کوئی ہمان کوئی ہمان کوئی ہمان کوئی کوئی ہمان کوئی ہمان کوئی کوئی ہمان کوئیاں کوئی کوئی کوئی ہمان کوئی ہمان کوئی کوئی کوئیں کوئی کوئیں کوئیل کوئی کوئی کوئیں کوئیل کوئی کوئی کوئی کوئیں کوئیل کوئی کوئیل کو

besturdubooks.

(rr)

doress.com

# ﴿ بت پرستوں کی مثال ﴾

#### آيبت کريمه:

﴿ مَثَلُ اللَّهِ مِنَ النَّحَدُوا مِنْ دُونِ اللّهِ اَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكُبُوتِ النّهُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكُبُوتِ النّهُ مَنَ النّبُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكُبُوتِ النّهُ لَكُمُونَ ٥ إِنَّ اللّهَ بَعْلَمُ مَا بَدُعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ خَيْءٍ وَ هُوَ الْعَزِيْزُ الْمَحَكِبُمُ ٥ وَ يَلْكَ الْاَهْ بَعْلَمُ اللّهَ بَعْلَمُ مَا بَدُعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ خَيْءٍ وَ هُوَ الْعَزِيْزُ الْمَحَكِبُمُ ٥ وَ يَلْكَ الْاَهْنَالُ نَصُرِبُهَا لِلنَّاسِ ٤ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلّا الْعَلِمُونَ ٥ حَلَقَ اللّهُ السَّمُواتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ ﴿ إِنّ فِي ذَٰلِكَ لَائِمَةً اللّهُ السَّمُواتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِ ﴿ إِنّ فِي ذَٰلِكَ لَائِمَ لَهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

#### ترجمه

" جن لوگوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو کارساز بنا رکھا ہے ان کی
حالت الی ہے جیسے کی کڑی نے کوئی جالا بنایا ہواور سب سے
زیادہ کرور کھر بلاشیہ کڑی کا ہوتا ہے، اگر وہ جائے ، وہ جس چیز کو
اللہ کے سواپکارتے ہیں اللہ کواس کاعلم ہے اور وہی غالب حکمت والا
ہے، اور ہم لوگوں ( کی ہدایت دور ان کو سمجھانے ) کے لیے یہ
مثالیس بیان کرتے ہیں اور صرف الل عم ہی ان کو سمجھتے ہیں، اللہ
نے آسان و زیمن کو برخی پیدا کیا، اس تخلیق میں اہل ایمان کے
لیے نشانی ہے۔'

rdpress.com

تشرتح

besturdubooks. گرشتہ آیات میں یہ ہتایا تھا کہان لوگوں نے خود ی اپنی جانوں برظلم کیا اور کفر وشرک میں مبتلا ہوئے اورمور دعذاب بنے ،ابان آیات کریمہ میں ان کے ظلم کی تو منہے کرتے ہیں کہ ان لوگوں کی مثال جو بت پرتی کرتے ہیں نکڑی کی ہی ہے جس کا گھر نہا بت بود ااور کر ور ہوتا ہے ، مکز کی کی طرح بیلوگ بھی اسے عقید دن کا تا؟ ہانا بنتے ہیں جو محض لغواور نضول ہے۔

> بالفاظ ويكريوں كہيے كه ان ظالموں نے جس وين كواپنا مضبوط قلعة مجھ ركھا ہے اس کی حقیقت مکزی کے جالے سے زیادہ نہیں۔ چنا نجہ ارشاد فر ماتے ہیں کدان لوگوں کی مثال جنہوں نے خدا کے سوااینے کا رساز اور حمایتی تھیرار کھے میں اور ان کواپی مرادیں بیری کرنے والا سیجھتے ہیں، مکزی کے شل ہے کہ جوایک تھر بنالیتی ہے اور وہ اس کوا بنا تھر مجھتی ہے جس کی حقیقت ایک تنا ہوا جولا ہوتی ہے اور بلاشبہتمام گھروں میں سب ہے كمروركزى كأنكر ہے۔ اى طرح جولوگ بتوںكواني پناه كاه اورمحافظ ونگهبان جانے ہوئے ہیں، یہ بناہ کڑی کے گھر کے مشابہ ہے کہ جو ذرا ہوا لگنے سے ہوا ہوجائے ادر طاہر ب كركڑى كا كر تمايت كرور اور يووا موتا ب اورب كار اورب فائده موتا ب-اى طرح ان کے یہ بت ندان کو نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ کوئی پٹاوادر سباہ اور نے سکتے ہیں۔ تمزی کا گھر نہ سردی ہے بیا تا ہے اور نہ گری ہے ، اس طرح ائن بتوں کا سہارا ڈھونڈ نااییا ہے جیے کڑی کے گھر کا سہارا ڈھونڈ نا۔ بس جس محض نے بنوں پر بھروسہ کیا اس کا حال اس كرى كے مشابہ ب كدجس نے استے تانے ہوئے جالے كے تھريراعماداور جروسد كرايا۔ حكماء كا قول ہے كە مكڑى كے آٹھ ياؤں اور جير آئىسيں ہوتى ہيں اوراس كے اندرایک زہریا؛ اوہ بھی ہوتا ہے جو ( زہر ) آ دی کو ہلاک کر ذالتا ہے۔ ای طرح مشرکین ہر جانب دوڑ تے ہیں اور ان کی نگاہیں چکا چوند دہتی ہیں اور ان کے اندرشرک کاز ہریلا مادہ ہوتا ہے جوان کی ہلاکت اور جائل کا باعث ہے۔ (آ محف مایا) کاش بر کافر جائے

کدان کا دین کوئی کے جالے کے مشابہ ناپائیدار اور ذلیل وخوار اور بے حقیقت اور بے مقدار ہے۔ اگر مشرکین کو ذرا بھی سوجہ ہو جہ ہوتی اور جانے کہ ہمارا دین کوئی کے گھر کی طرح بے بنیاد ہے تو کھی اس دین کو اختیار نہ کرتے ،مطلب اور مقصد سے کہ دہ کچھیں طرح بے بنیاد ہے تو کھی اس دین کو اختیار نہ کرتے ،مطلب اور مقصد سے کہ دہ کچھیں جانے ۔ بے شک اللہ بی خوب جانتا ہے ان چیز دل کی حقیقت کو، جن کو یہ اند کے سوا جانتا ہے ان چیز دل کی حقیقت کو، جن کو یہ اند کے سوا یکارتے جی اور وہ ذات کمال حکمت اور کمال عزت کے ساتھ موصوف ، ہے۔ عزیز و تعلیم ذات کو چھوڑ کر نا تواں اور کمز در کو اپنا سہارا بنانا کمال المبہدے۔

اور بہ مثالیں ہم ان لوگوں کو سمجھائے کے لیے بیان کرتے ہیں اور ان مثالوں کو نہیں سمجھتے محرعلم والے اور ہمجھ والے ان بت پر ستوں کو جا ہے کہ ایک طرف تو اسے بتوں کی کمزوری معاجزی دور لا جاری کور یکھیں اور دوسری طرف اللہ تعالی کی قدرت اور توت کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسان نہایت حکمت کے ساتھ بنائے جو اس کی کمال قدرت اور کمال حکمت کی جین ولیل ہے۔

ہے شک اس میں ایمان والوں کے لیے یوی نشانی (دلیل) ہے۔ اس لیے کہ زمین وآسان کی تخلیق میں خدا کا کوئی شریک نہیں، لہٰذاوئی ذات لائق عبادت و بندگی ہے جوزمین وآسان کی خالق ہے، لیس تم کوجو حاجتیں اور سراویں ماگلی ہوں اور مصائب و مشکلات میں بکارنا ہوتوز مین وآسان کے خالق ہے ہی مانگواوراس کو بکارو۔

اِنفسيو معاوف القو آن مولانا كاندهلوگ چ۵، ۳۷۰ تا ص ۱۳۷۱ علامة قاصَی تَنْ وَاللّٰه بِالْی یَنْ مُِرْدِينِهِ رَقْم طراز مِین:

'' جو کافر بنوں پر بھرو سدر کھتے ہیں اور انہوں نے بنوں کوا بنا کل اعتماد بنا رکھا ہاں کی مثال ضعف اور کمزوری کے لحاظ ہے ایس ہے جیسے کسی مکڑی نے اپنا جالا بنایا ہو، بلکہ ان کامحل اعتماد کمڑی کے جالے ہے بھی زیادہ کمزور ہے، مکڑی کا جالا پھر بھی کوئی حقیقت رکھتا ہے اور اس کا بچھا کا کدہ کمڑی کو بہنچتا ہے، بت پرستوں کی حالت اس ہے بھی محتی گڑری ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بت پرستوں کے فدہب کی مثال مکڑی کے جالے گ ress.com

طرح ہے پامطلب یہ ہے کہ جن کافروں نے اللہ کے سواد دسروں کو کارساز اور حماری ہجھ رکھا ہے۔ اہلی تو حید کے مقابلہ میں ان کی حالت ایسی ہے جیسے کی کڑی نے اپنا گھر کی آ دی کے گھر کے مقابلہ میں بنایا ہو۔ لفظ مشیوت کا اطلاق واحد، جمع ، نذکر اور مؤنث سب بر ہوتا ہے، اس کی جمع عنا تحیب، عکاب اور اعکب آئی ہے۔ مشہوت کی ت، طاخوت کی ت کی طرح ہے۔

وَإِنَّ أَوْهَنَ الْمُنْيُونِ لَيُنِّتُ الْعَنْكُبُونِ "لِينَ مَرْى كَرَّم بِي زياده مَرْور اور کوئی گھر نہیں ہوتا، تدسر دی سے بھا تا ہے نہ گری سے ۔ لَوُ تَحَاثُو اَ يَعْلَمُونَ اللَّهِ الروه لوگ علم کی طرف رجوع کرتے تو ان کومعنوم ہو جاتا کہ ہیا ہی ان کی مثال ہے اور ان کا غَيْبِ اللَّ سَے بَعِي رَبِادِه كَرُور ہے ۔ "إِنَّ اللَّهَ يَعُلُمُ مَايَدُعُونَ مِنُ خُوْنِهِ مِنُ منسئ اگرکلیه ماکوموصوله قرار دیا جائے تو ترجمہ پر ہوگا کہ دوجس چیز کواللہ کے سوا بکارتے میں اللہ کوائ کاعلم ہے۔ اگر لفظ ما كومصدر بيقرار ديا جائے تو مطلب بيہوگا كرانلد تعالى ان کی عبادت غیرالللہ کو جانتے ہیں۔اوراگرلفظ مآ کو نافید قرار دیا جائے تو مطلب بیہ ہوگا كه الله تعالى واقف ميں كه وه الله كے سواكسي چيز كونہيں يكارتے به اس صورت ميں كا فرول کی عبادت کو جو ندکورہ بالا عبارت ہیں'' بیت مخلبوت'' ہے تشبیہ دی اس کی تا کیداس جملہ ے ہو جائے گی اور اس کام میں کافرول کی جہالت کا اظہار ہوگا۔ "وَهُوَ الْعَزِيْرُ الْمُعَرِكِيْهُ " بيكلام سايق كي علت و غايت ہے كرايك غالب وتحكيم بسق كے ساتھ الى چيز كوعمادت مين شريك كرناجو بالكل نيج اور بيرحقيقت و بيه مقدار بين، انتهائي حماقت ے۔اللہ تعالی قادر مطلق ہے، ہر چیز پراس کوقدرت کاملہ حاصل ہے، عالم کل بھی ہے۔ اس کے مقابلہ میں بے جان جماد کوئی ہستی نہیں رکھتی ، بالکل معددم کی طرح ہے ، ایساعلم محيط ر کھنے والا قادر مطلق يقيينا منکروں کوسزاد ہے پر قدرت تامہ ر کھتا ہے۔

" وَتِلْکُ اُلاکُمُنَالُ نَصُو بُنَهَا لِلنَّاسِ ۽ وَمَا يَعُفِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ" لِعِنَ ہم نوگوں کی ہدایت وتعلیم کے لیے بیمثالیں بیان کرتے ہیں اور ان کو صرف افل علم ہی سجھتے ہیں جوفور دفکر سے کام لیلتے ہیں اور اشیاء کے تقائل و کیفیات کو جائے ہیں۔ wress.com

امام بنوئ نے حضرت عطانہ اور ابوالز بیر کی روایت بیان کی ہے کہ حضرات جابر بیان کی ہے کہ حضرات جابر بیان کی ہے کہ حضرات عطانہ اور ابوالز بیر کی روایت بیان کی ہے کہ حضرات حابر الکھنائ نصر بھا لیکناس و مَا یَعْفِلْهَا اِلَّا اللّٰهِ الْکُورُونُ ہے جو ملی ہواور الکھنائی کی اطاعت و فرمان برداری کرے اور نافر مانی سے بہیر کرے سے ایام اور اور واحد کی میں ہوایت بھی ای موایت کو میان کیا ہے۔

میں حارث بہیں جارث بن اس مہ کے طریق ہے بھی اس روایت کو میان کیا ہے۔
این الجوزی بہیں ہے اس کا ذکر موضوعات میں کیا ہے۔

تفسير مظهري ج1:ص11:00 ص 11:1]

تفیر و عدیت اور تاریخ کے انام حافظ ابن کیر بینید ندگورہ آبت کی تفریح

کرتے ہوئے لکھتے ہیں '' جولوگ ،اللہ رب العالمین کے سوا دوسرول کی ہوجا پاٹ کرتے
ہیں ان کی کمزوری اور بے علمی بیان ہوری ہے ، بیلوگ ان سے مدہ رزق اور مشکلات
ہیں کام آنے کے امیدوار ہیں ،ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی کمڑی کے جالے میں ہارش ،
وحوب اور سردی سے پناہ ڈھونڈ ہے ، اگر ان ہیں علم موجود ہوتا تو بیافال کوچھوڈ کر کلوق
سے امید ہیں وابستہ نہ کرتے ، پس ان کی طالت اہل ایمان کی حالت کے بالکل برعس ہے
کہ وہ ایک مضبوط کرے کو تھا ہے ہوئے ہیں اور بیلوگ کمڑی کے جالے ہیں اپنا سر
چھیائے ہوئے ہیں ،اور اس کا دل اللہ تعالی کی طرف متوجہ ورجسم ،اعمالی صافح میں مشغول
ہے اور ان کا دل کلوق کی طرف متوجہ ہے اور جسم ،اعمالی صافح میں مشغول
سے اور ان کا دل کلوق کی طرف متوجہ ہے اور جسم اس کی پرستش کی طرف مائل ہے۔ اس
معبود دیں ہے خوب آگاہ ہیں ، انہیں ان کی شرارتوں اور بدا تھالیوں کا ایسا مزہ چکھائے گا
معبود دیں ہے خوب آگاہ ہیں ، انہیں ان کی شرارتوں اور بدا تھالیوں کا ایسا مزہ چکھائے گا

کرید یادکریں محرانیمیں دھیل دینے ہیں اس کی معلمت اور حکت پنبال ہے کہ یہا ۔ نہیں کہ وہ ان سے بے خبر ہے۔ ہم نے تو مثالوں سے بھی سمجھا دیا لیکن اس سے سوچھے سمجھنے اور غور و فکر کرنے کی تو نیق صرف باعمل علا مولمتی ہے جواسیۃ علم میں کال ہیں۔ اس آسب کر بمدسے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی میان کردہ مثالوں کو سمجھ لیناعلم صادتی کی دلیل ہے۔

ess.com

حفزت محروبن عاص وَلَيْنُ فرمات مِين كدش نے ايك بزار مثاليس ، رسول كريم مع الينيم سے يكھيس اور مجھيس أرمسند احمد إ

اس ہے آپ کی فضیلت اور علیت آشکار ہوتی ہے۔ حضرت عمرو بن مرہ بڑھڑا فرماتے ہیں کہ کلام اللہ کی جوآیت ہیں طاوت کرتا ہوں اور اس کا تفصیلی معنی و مطلب میر کی مجھ ہیں نہ آئے تو میرادل بہت دکھتا ہے، مجھے خت کوفت ہوتی ہے اور ہیں ڈرنے لگا موں کہ کیس اللہ تعالی کے نزدیک میراشار جا الوں میں تو نہیں ہو گیا، کیوں کہ اللہ تعالی کا قرمان کی ہے کہ ہم بیرٹالیس لوگوں کے بچھنے کے لیے بیان کرتے ہیں، لیکن اہل علم کے سوائیس دومرے لوگ نہیں وکھتے ۔' (تفصیر ابن کنیرج سی میں ۱۵۰)

ተ ተ ተ

besturdubooks

rdpress.com

(cr)

# ﴿ كفراور شرك ہلاكت كا باعث ہے ﴾

#### آيت کريمه:

﴿ خُنَفَآءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْوِكِيْنَ بِهِ ﴿ وَ مَنْ يُشُوِكُ بِاللَّهِ فَكَانَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ اَوْ تَهُوِى بِهِ الرِّيْئِحُ فِى مَكَانِ شَجِئْقِ ﴾ [العج: ٣١]

#### ترجميه

''الله کے ہے وین کو خالص رکھنے والے ( دین میں کمی کلوق یہاں تک کہ اپنی نفسانیت کو وظل نہ وینے والے ) ساتھی قرار دینے والے نہوں اس کے ساتھ ، اور : وخص اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے تو '' ویا وہ آسان ہے 'ر پڑتا ہے بھر پرندے اس کی ہوٹیاں تو ج لینتے میں یاسوف ن اس کوئی دور جُند لے جا کر پھینک دیتا ہے۔''

## تشريح

'' حنیف'' کا نفظ حنف سے نکلا ہے اور حنف کا معنی ہے استظامت ( قاموں ) اور ٹن پر قائم رہے اورا متقامت رکھنے کا معنی ہے اللہ کے لیے عبودت کو خالص کرنا اور ووسرول کی پرشش سے مندموز نا مطلب سے بوکا کہ تمام باطل وینول سے بیزار ہو کر دین حق کی طرف مائل ہوئے والا اور خانصتاً اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا۔

"روح المعانى" كـ الفاظ به جين. "حاللين عن كل دين فوالغ الى اللدين النحق مخلصين له تعالمي" لين برند بب بـ اعراض كرنے والا اور وسين حق كى طرف ماكل تونے والا اور خالصة اللہ تعالى كى مبارت كرتے والا۔ "عَيْمَوَ مُشْهِو بِكِيْنَ ordpress.com

به" لعنی الله کے ساتھ نه عبادت ش، نه واجب الوجود جوتے اور ند بی الوبید علی شریک کرنے والے ہوں مقصدیہ ہے کہ شرک میں جتلا محض ناحتیف ہوسکا ہے اور نہ ومِن ابرا يَكِي بِرِمُوسَكِمٌ هِدِ " وَ مَنُ يُشُوكُ بِاللَّهِ فَكَانَّمَا حَرٌّ مِنَ السَّمَآءِ الع " ليني جو خص الله تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتا ہے وہ کو یہ آسان ہے گریز تا ہے ، پھریر ندیے اس کی بوٹیاں نوج لیتے میں یا طوفان اس کوکسی ووجگہ لے جا کر پھینک ویٹا ہے ۔مطلب یہ ہے كاللہ تعالى كى عيادت ، كمالي رقعت و بلندى ہے ،اس سے اعلی اور بالا كوئی چيز تبيں ہے ، جیسے کوئی شخص آسان پر چڑھا ہوا ہوا ہوا درسب ہے او نیجا دکھائی ویتا ہو،اس ہے او نیجا بلکہ اس کے برابر کوئی اور نہ ہوئشکن جب املہ کی عبادت کے ساتھ کسی مخلوق کی عمیادت کوکوئی مثر یک كرديتا ہے تو وه كمال رفعت كى چونى سے ينج كرياتا ہے، جيسے آسان يرچ ها موا آدى بہتی کے غاریم کریا ہے ، اس سے زیادہ پہتی اور کیا ہوگی کہ آوی اپنی ہی جیسی محلوق ک یو جا کرنے بھے الیا آ دی تو پھروں ہے بھی زیادہ بہت ورجہ اور ذکیل ہے۔ برندوں کے ا چک لے جائے ہیں استعار بالکنامہ ہے، پرندول ہے مراد میں تناہ کن خواہشات نفس، جو انسان کی ئیسوئی اوراهمیزن خاخر کو چھین لتی میں ، اور خیالات کو پریشان کر دیتی میں : "تَهُوِيُ بِهِ الوِّيُحُ" مِن استعاره بالكناب بي ربيع (حوفان و) مع مراد ب شيطان -شیطان می انسان کو برے ورجہ کی گراہی کے مقام پر جا بھینکتا ہے۔ "مُعَکّان" ہے مراد ب گرانی کامقام اور "مسیعیق" کامنی برورنین حن سے دور مطلب بدیے کہ شرک پرنفس و شیطان مسلط ہو جاتا ہے اور شیطان انسان کو ایمان کی بلندی ہے گراہی کی پستی میں تھینک دیتا ہے۔افقا "اُوُ" منع خلو کے لیے ہے،منع جمع کے لیے مہیں ہے، (یعنی پیہ ممکن ہے، کہ ہوائی طوفان اس کوکہیں دور جا سینکے اور برندے بھی ایک لیس بیکن ہے کمن نہیں کے دونوں میں ہے چھی بھی نہ ہو)

ا مام بینا دی مینید لکھتے ہیں کہ اس مقام پر "اُوّ" کا لفظ تعتیم کے لیے ہے، کیونکہ شرک دوقتم کے ہوتے ہیں: (1) جو بھی بھی شرک ہے نہ نکلیں ،شرک جھوڑ نا ان کے لیے ناممکن ہو، گویا وہ ایسے ہیں کہ جن کو پرندے اُ چک لیس اور چیر بھاڑ کرکے برابر کر دیں۔(۱) بھی مشرک تو یہ کر لیتے ہیں اورشرک سے رہائی مکنن ہوتی ہے، ووالیہ ہوتے ہیں ہوتی ہے۔ ووالیہ ہوتے ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہے کہ وہ نہ مرے اور سیے وہ اللہ ہوت آئے۔ ملا ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہے کہ وہ نہ مرکب ہے، شرک کرنے والے کی حالت اس شخص کی حالت اس شخص کی حالت کی حالت اس شخص کی حالت کی طرح تھا ہر کی گئی ہے جوآ سمان سے گر پڑے اور کسی تدبیر ہے وہ اپنے آپ کو بچانہ سے ،اس کا ہلاک ہونا لیسی ہے ،خوا واک طرح ہوکہ پرند ہے واستہ ہمی اس کو آپ لیس یا کوئی طوفان اس کو کہتے ، دور ہے و کرنے دے۔

حضرت حسن بھری ہیں ہے ہیں کہ کافروں کے اٹال کو آسان سے گرنے والے کے عال سے تشبیدوی ہے اکفار کے اٹل لیجی اکارت اور ضافع ہو با کیں گے اور کوئی عمل سود مندت ہوگا (اور آسان سے گرنے والے کی ہر بچاؤ کی تدبیر بھی اکارت جائے گی کسی طرح اس کو ہاکت سے بچانہ سکے گئی )۔

سورة اعراف كى آيت كريمة الآ تُقَتَّعُ لَهُمْ اَبُوابُ السَّمَةَ الْ كَالْمُ الْوَابُ السَّمَةَ الْ كَالْمَ مَ كَالْمُ اللهُ مَنْ اللهُ ال

دیکھیے۔ تفسیر مظہری ج ۸ء ص ۲۵۰۵)

عصل میہ ہے کہ جس تخص نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس نے فود کو ہلا کت اور نہائی کے گڑھے میں تھونک ویا ، اور اپنی جان ضالع کر دی ، اس کی مثال الی ہے جیسے ایک شخص آسون سے گریڑے اور شکاری پر تدے اس کی بوٹیاں نوٹ لیس یا ہوا : ( اکر اسے urdpress.com

كسى بهت كبر م كفرين جا تينيك ما مداوك النويل ج ١٠ ص ٢٥)

یار تشید تفصیلی ہے، یعنی ایمان اور تو حید کو آسان سے اور شرک کرنے کو آسان سے اور شرک کرنے کو آسان سے گرنے کے ساتھ تشید دی گئی ہے، اور شکاری پر تدول سے افکار باطلہ اور اہوا بونشائیہ مراد ہیں اور ہوا ہے مراد شیطان ہے، یعنی جوشش شرک کر کے ایمان وقو حید کے بلند ترین مقام سے نود کو گراتا ہے وہ کسی صورت نے نہیں سکت یا تو امانی باطلہ اور خیالات فاسدہ کے خون خوار پر ندے اس کی ہوٹیاں تو جا کیس گے اور اس کی عقل وقکر کو اس طرح معطل کر ویس کے کہ وہ سوچنے اور تیجھنے کی تو فیل سے محروم ہوج سے گا، یا چھر شیطان ، تیز ہوا کے جھنز کی طرح اسے از اکر صرا الم ستقم سے کہیں دور لے جا کر بھیک دے گا۔

ادوح المعانی، نفسیر کبیر ح ۱۰ می ۱۸ م حضرت شاہ عبدالقادر محدث وهلوی میشید فرماتے ہیں: ''اور جو کوئی شریک کرے اس کی مثال فرمائی اس واسطے کہ جس کی نیت ایک اللہ پر ہے وہ قائم ہے اور جبال نیت بہت طرف گئی وہ سب اس کوراہ ش سے اُ چک لے گئے یاسب سے مشکر ہوکر دہری ہوگیا۔' [موضع الفرآن]

ជាជាជា

wordpress, com besturdubc

( mm.)

# ﴿ صٰلالت اور مِدايت برا برنبيس ﴾

#### آيب كريميه:

﴿ اَفَهَنَ وَّ عَلَانُهُ وَعُلَّا حَسَّنَّا فَهُوَ لَاقِيِّهِ كُمُنَ مَتَّعُنَّهُ مَنَّا عَ الُحَيْلُوةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيلُمَةِ مِنَ الْمُحْطَرِيْنَ ﴾

والقصص: 11 )

'' کیاوہ مخص جس ہے ہم نے پیندیدہ وامدہ کررکھا ہے اوروہ اس کو ( نیٹنی وندہ کیے ہوئے تُواب کو ) پرئے گا بھی اس مخص کی طرح ہو سکتاہےجس کو دنیوی فوائد ہے تو ہم نے ہیر واندوز کر دیا ہے، پھر قیامت کے دن وہ ان نوگوں میں ہے ہوگا جو گرفآر کر کے عاضر کے جا کمن گے۔''

#### شانِ رَزول:

حضرت مجابد بہند فرمائے میں کہ بیآ یہ اُس کے معرت علی وحز واور ابوجیل کے ہارے میں نازل ہوئی ہے۔ اہام سنڈ کی فرمائے ہیں کہ بیآ ۔ ب مصرت تمار بڑا نواورولید ین اُمغیر ہے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ بعض کے نزویکے حضور نبی کریم سٹیلیٹی اور ابوجہل کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ ایاتِ عرانی کیے شان نزول ص ۲۵۵)

تشريح

گر شتہ آیات میں ایمان وہوایت کی ترغیب اور کفروطنلات سے ترجیب کا ذکر تھا،اب اس آیت کریمہ میں یہ بتا تے ہیں کہ ایمان و ہدایت کے تمرات اور کنمر وعنلالت

rykordpress.com امثال القرآن \_\_\_\_\_\_ كا مثال القرآن \_\_\_\_\_ كا مثال القرار برايل ونيا اورايل المال القرآن كا مثال كالمال المال ہیں کہ اے بےعقلو! تم جو کفر و صلالت کو ایمان و ہدایت پر اور دنیا کو آخرت برتر جے دیتے ہو، کیاتم یذہیں مجھتے کدید دونوں ہرگز پرایرٹیس ،سوجس ہے ہم نے اچھاوعدہ کیا، جس میں تم ركا احمال باورته غلط مانى كالمكان ب، لهل حسموس بهم في ايمان لاق اور ہدایت قبول کرنے پر دنیا و آخرت کا جو وعد ہ کیا ہے وہ اس کو ضرور یا لے گا تو کیا الیا مخض اس مخض کے برابر بھوسکتا ہے جس کوہم نے دنیوی زندگی کا چندروز وسلمان دیا، پ**ک**ر وہ ختم ہوا، اور پھر قیامت کے ون وہ ان لوگول جس سے بوگا جوعذاب کے لیے حاضر کیے جا كي هے ـ ذراعقل بے كام لواور بتاؤ كه كيابه دونول خف برابر ہو سكتے ہيں؟ چندروزُخوب مزے اڑائے اور حکومتی قانون کی کوئی برواہ نہ کی ، بالآخر گرفتاری کا وارنٹ جاری ہوا اور پیمانسی يرادكا ديا كيامكيا تهبيس اتى بعي عقل نبيس كدان دونوس ش كون اجيعار باادر تهبيس كسي زمره مي شَائَلَ : وَمَا جِائِحُ مِهَا مِعَادِفَ القو آن مولانا كفندهلوكَي ملخصاً ج ٥٠ ص ٣٣١ تا ص ٣٣٠ مامل بدكر("الفَمَنُ وعَدُناهُ الع" من مره استفهام انكاري كي لي ب كه ) أيك موكن وه ب جس سالله تعالى في جنت او تعيم وائم كاوعده فرمايا باورلا كال وعدے کے مطابق اسے سب بچھ ملتے والا ہے ادرا کی وہشرک ہے جو دولت ایمان سے محروم ہے لیکن و نیوی ساز و سامان اور دولت وٹروت سے مالا بال ہے اور بالآخر قیامت کے دن عذابِ جہنم میں جتلا ہونے والا ہے، کیا بید دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہر گزشیں۔ **☆☆**☆

besturdubook

rdpress.com

#### (గు)

# ﴿اللّٰهُ كَاعِلْمُ اور قَدْرت غير محدود ہے ﴾

#### آيمتِ كريمِه:

﴿ وَ لَوْ أَنُ مَا فِي الْآرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَفَلَامٌ وَ الْبَحُو يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبُعَةُ اَبُحُوٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمْتُ اللَّهِ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَزِيْزٌ خَكِيْمٌ ﴾ القمان ١٢٧

#### ترجمه

'' اور اگر زمین میں جینے درخت ہیں سب قیم ہو جا کیں اور سندر کو اس کے چچھے سے مزید سات سندرید در پنجا کمی ( یعنی سب سیاق بن جا کمی )اللہ کے کلمات (معلومات ) فتم نہیں ہوں گے۔''

#### شان نزول:

مغرین لکھتے ہیں کہ میدو نے رسول کریم سٹھٹائیڈی سے دول کے متعلق دریافت
کیا تھا تو یہ آبت نازل ہوئی: "و یکسٹلو نک عن الوّوج فیل الوّوج مِن اَهُو دَبِیْن"
والاسواء: ۱۸۵ پھر جب آخضرت مٹھٹائیڈ نے مدینہ منورہ کی طرف جرت فرمائی تو عفاء
میدود، آپ سٹھٹائیڈ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ اے محمد سٹھٹائیڈ بھی آپ کی
طرف سے می خبر کینی ہے کہ آپ سٹھٹائی کہتے میں کہ "و مَنا اُونیٹٹھ کُو مِن الْعِلْمِ اللّه فیلیلا یہ بھی تم لوگوں کو بہت تھوز اعلم ویا گیا ہے "اس سے ہم لوگ مراد میں یا آپ سٹھٹائی کہ کی قوم ؟ آپ سٹٹٹائی کی ایس میں یا ہے کہ ہمیں تورات وی گئی ہے جس میں ہر چیز کا علم
موجود ہے ؟ udpress.com

## تشرتح

اس آست مبارکدی مید تات ہیں کہ آمان وزین اگر چہ تای اور محدود ہیں گرانشہ تعالی کاعلم اور اس کی قدرت غیر تمای اور غیر محدود ہے۔ چنا نیج فرمات میں کہ اگر الشرق الی کاعلم اور اس کی قدرت غیر تمای اور نیج محیط سیاسی بن جائے اور اس کے بعد سات سمندر اور اس کی مدو کریں اور وہ بھی سیاسی بن جائیں اور پھر ان سے اللہ تعالیٰ کی یا تمی اس مندر اور اس کی مدو کریں اور دوشنائی سب ختم ہوجا کی اور اللہ کی باتی ختم نہوں۔ اس آست مباد کہ بی سات سمندروں کا ذکر حصر کے طور پر نہیں ہے بلکہ اص تعمود ہیں کہ اللہ کے مقابلہ بی سات سمندر بلکہ سات ہزار سمندر بھی ایک قطر ہا آب کی مائنہ ہیں مسندر محدود اور تمام سمندر محدود اور تمام سات ہزار سمندر بھی ایک قطر ہا آب کی مائنہ ہیں مضت و سمندر محدود اور تمام بی اور اللہ تعلیٰ کی معلومات اور تمام مضت و قدرت یا اس کے جائی صفت و قدرت یا اس کی جائیں مفت و قدرت یا اس کی جائیں صفت و قدرت یا اس کی معلومات اور تمام کی مواد تات قد سید مراد کی حد تعلیٰ کی حدال کی داست اقد سید مراد کی حدالت اللہ "سے وہ کلمات قد سید مراد کی حدالت کی کوئی حد تبیں ہیں۔ انٹھ تعالیٰ کی حدالت کی داست اقد سے مراد میں جو اللہ تعالیٰ کی داست اقد سید مراد میں جو اللہ تعالیٰ کی ذاست اقد سید مراد میں جو اللہ تعالیٰ کی ذاست اقد سید مراد شیر تعالیٰ کی داست اقد سید مراد شیر تات کی ہیں۔ انٹھ تعالیٰ کی داست اقد سید مراد شیر تالی کی داست اقد سید مراد شیر تات ہیں کی داست اقد میں اور شیر تات سے باہر ہیں اور قد ہم اور شیر تیں۔

فاكره:

مفسرین لکھتے ہیں کہ سات سمندریہ ہیں۔ (۱) دریائے عیشہ(۲)وریائے روم اللاہ (٣) دریائے ہند(٣) دریائے قلزم، جس کے کنارے پر جدو واقع ہے۔ (۵) دریائے جین (۲) دریائے فارس تا بہ بصرہ (۷) بحیرۂ طبر ہے۔ (آگے فرمایا) ہے شک اللہ تعالیٰ عَالَبِ حَكِمت والله يحد إمعارف الفر أن مولانا كاندهبوكي ج ٥ ص ١٣٣٧

ress.com

تاریخ وتغییر کے امام ابوالفد اء حافظ این کثیر میسنیداس آیپ کریمه کی تشریح یں رقطراز میں: ''اللہ رب العالمین اپنی عزت و کیریائی، جلائے و بزرگی بیان فربارے ہیں، اپنی مقدس صفات اور اپنے بلند ترین نام اور اپنے بے ٹیار کلمات کاؤ کر فر مارے ہیں، جنهیں نہ کوئی شار کرسکتا ہے، نہان برنمی کا احاطے ہو سکے اور نہان کی حقیقت کا کوئی ادراک كر سكة سيد البشر فاتم الانبياء متَّمَالِيَهُ فرمايا كرتَ شج: "لا احصى ثناء عليك كهما اثنيت على نفسك" "ا الاالله! من آب كالعريقون واتن بهي تأرنيس كرسكما جنتی تعریف آپ نے خود اپنی فرمائی ہے۔ یہاں ہر اللہ تعالی ارشاد فرماجے ہیں کداگر ردئے زیمن کے تمام درخت تلمیں بن جائمیں ادر تمام سمندر کے پانی سیابی بن جائمیں اور ان کے ساتھ سات مندر اور بھی مل لیے جائی اور اللہ تعالیٰ کی عظمت وصفات اور جلالت سُّان اوْرِيَزِرگَ كِي كلمات كولكعنا شروع كيا جائ تو بيتمام قلمين كيس جائمي رختم ہو جائمیں ادر سب ساہیاں ختم ہو جائمیں لیکن اللہ وحدہ لاشریک لۂ کی تعربیفیں ختم نہ ہوں گل۔اس سے بیز تسمجھا جائے کہا گرسات ہے زیادہ سندر ہوں تو چھرانقہ تعالیٰ کے تمام کلمات ککھنے کے لیے کافی ہو جا کیں گے ،ایبا ہر گزئییں ، یہ تعداد تو محض زیادتی بنانے کے لیے ہے، نیز یہ بھی نہ مجھا جائے کہ سات سمندر موجود ہیں ادر دہ بورے عالم کو گھیرے ہوئے میں۔البتہ ان سات سمندروں کی بابت بنی اسرائیل کی ایسی روایات موجود میں جن کی نه تصدیق کی جاسکتی ہے اور ند تکذیب۔ جو تغییر ہم نے کی ہے اس کی تائید اس آست كريم بي بعن الرسمندرياي

بن جائے اور رب کے کلمات کولکھٹا شروع کیا جائے تو کلمات القد کے فتم ہوئے ہے ہمئے ای سمند رختم ہو جائے اگر چہاہیہ ہی اور سمند راس کی مدد کے نیے لائمیں۔لبڈا یہاں بھی مراد صرف اس جیما ایک ہی سمند رلانائمیں ہے بلکداس جیسے کی سمند رہوں ،خواہ کتنے ہی سمند رہوں لیکن اللہ کی باتیں فتم نہیں ہوسکتیں۔

حضرت حسن بھری جیسیے فرماتے ہیں کہ اگر الد تعالیٰ کھوانا شروع کریں کہ میرا ایدام اور میدام کھوانا شروع کریں ہے۔ مشرکین کہتے تھے کہ یہ کام اب ختم ہوجائے گا، جس کی ترویداس آمت کر مید میں ہورہ ہے کہ ندر ب تعالیٰ کے گا بہت کی مرد اس آمت کر مید میں ہورہ ہے کہ مندر کے خال کے گا بہت کو مید میں اور خد تال اس کے علم اور صفت کا اختیا مرد تال اس کے علم اور صفت کا اختیا مرد تال اس کے علم اور صفت کا اختیا مرد تال اس کے علم الفتہ تعالیٰ کے علم کے مقابلہ میں ایسے جیل جیسے سندر کے مقابلہ میں اختیا مرد تال کا کہ کہ الفتہ تعالیٰ کی ہا تمین ختم نہیں ہوتیں منداس کا کوئی اور اک کر سکتا ہے، اور جو بھی ہوئی کا ایک قطرہ الفتہ تعالیٰ کی ہا تمین ختم نہیں ہوتیں منداس کا کوئی اور اک کر سکتا ہاں کا کوئی تھم ٹالا ہم اس کی تعریف کریں وہ اس کے ماسوا ہے۔ الفتہ تعالیٰ ہر چیز پر غالب ہے بیعنی تمام چیز پر اس کے سامنے عابز ویست تیں، کوئی اس کے اداوہ کے خلاف پر تھی تیں کہ سکتا اور صفات میں سب نمانی عالی غالب اور قباد ہے۔ اور تعلی خال وہ توال اور صفات میں سب اخلیٰ غالب اور قباد ہے۔ اور تعلی خال وہ توال اور صفات میں سب

#### سوال:

" يبت كريمه على "مِنْ شَجَوَةٍ" (جِنْتِ ورفت) كالفظ كيول استعال فرايا. "مِنْ شَجَرٍ" كالفظ كيول نبين استعال فرمايا، اس مِن كيا حَمت بِنهال بِ؟

#### جواب.

" بِمِنَّ مَنْ جَورَةِ" كالفظ الل ليا استعال كيا، تاكداس امر بردازات مو سكاك. جنس تجريش سناك كي بعي تجره باتي ندر ب جس كي نقلام ندينا كي مون ـ

#### سووال:

"أَلْكُلِمْتِ" وَجِع قلت ب، جب اس سي تقصور تعظيم بما إلى ب تو بحرجع

rdpress.com أنش ت يعني "الْكُلِعد" كالفظ بلام زياده مناسب تنا؟

besturdubooks. جن قات كاستعال مقصود كريا وقريب ب، وواس طرح كريب افظ جن قلت بھی ان اقدام ورسای سے متم تیں ہو سکتے تو این کٹرے کیے تین متم ہو سکتے ہیں۔ مكات الفران ص ٢٠٩

金金金金

besturdubo

(r1)

# ﴿ الله کے لیے دوبارہ پیدا کرنا کچھ مشکل نہیں ﴾

#### آيب كريمد:

﴿ مَا خَلُقُكُمُ وَ لَا يَعُنُكُمُ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ \* إِنَّ اللَّهَ سَمِينٌ \* بَصِيْرٌ \* إِنَّ اللَّهَ سَمِينٌ \* بَصِيْرٌ \* الفعان: ٢٨ إ

ترجمه

''تم سب کو پید کرنا اور سب کو (تیامت کے دن زندہ کر کے ) اٹھانا (اللہ تعالٰ کے بیے ) بس ایک فتص (کے پیدا کرنے اور اٹھانے ) کی طرح ہے ، ماشیداللہ تعالٰ خوب سننے والا دیکھنے والا ہے۔''

تشريح

مطلب یہ بے کا تلاق کی کے لیے تم سب کو پیدا کرنااور پھروہ ہارہ اٹھا نا ایہا تک ہے جیسے ایک شخص کو پیدا کرنااور اٹھا نا ،اس کی ذاتی قدرت سے جب اس کے ارادہ کا تعلق جو جائے تو سب کو پیدا کرنے اور اٹھا نا ،اس کی ذاتی قدرت سے جب اس کے ارادہ کا آلیک جو جائے تو سب کو پیدا کرنے اور اٹھانے کے لیے بس یمی کافی ہو جائے ، آن کی آن میں جس کام میں مشغول ہونے کے وقت دوسرے کام سے غافل ہو جائے ، آن کی آن میں جس طرح آیک کی تخلیق اس کے ارادے سے ہو جائی ہو جانے والی آواز کو منتا اور ہر چیز کور کھتا ہے ، بھی اس کے ارادے سے ہو کھتی ہے ، وہ ہر کی جانے والی آواز کو منتا اور ہر چیز کور کھتا ہے ، ایک چیز کی شنو کی اور بیمائی سے باخ نہیں ہو ایک چیز وں کی شنوائی اور بیمائی سے باخ نہیں ہو سکتی ۔ یا اسٹیٹے جی بھی ان کے اس قولی انکار کرتے ہیں ، اللہ سکتی ۔ یا اسٹیٹے جی بھی انکار کرتے ہیں ، اللہ سے گانی ان کے اس قولی انکار کو سننے والی اور ان کے اعمال کود کھنے والی ہے ۔

۲<u>۷</u>۴

 $(r_4)$ 

oress.com

# besturdubooks. V ﴿ نمونے موجود ہوتے ہوئے دوبارہ زندگی کا انکار کیے؟ ﴾

### آيت کريمه:

﴿ أَوْلَكُمْ يَرَوُا آنًّا نَسُونُ الْمَآءَ إِلَى الْآرُصَ الْجُرُزِ قَنُّخُوجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَ أَنْفُسُهُمُ ﴿ أَفَلَا يُبْصِرُ وُنَ ﴾ والسجلة: ٢٤]

'' کیا انہوں نے نہیں ویکھ کہ ہم سوکھی زمین کی طرف یاتی کو چلاتے ہیں، بھریانی ہے ہم کھیتی پیدا کرتے ہیں جس کو ان کے چو یائے کھاتے ہیں اور بیخو دکھاتے ہیں ، کیاان کوٹیس سرجھتی ''

ال آسب كريمه من منكرين قيامت كوتنمية فرمات جي كدكيا حشر ونشر كے بيا محكرين و كيصة نهيل كه بم ياني كوليني بإدل وخجراور خشك زمين كي طرف ما تكنية مين ، پيمر بم اس کے ذرایعہ کھیتی لکالتے ہیں جس سے ان کے چویائے اور وہ خود کھاتے ہیں ، سوکیا یہ لوگ اس نشان قدرت کونبیس و کیھتے۔ پس جوخدا خشک زمین ہے گھاس ا گانے پر قادر ہے ود انسانوں کومٹی ہوجائے کے بعدیمی دوبارہ زندہ کرنے پربھی قادر ہے۔زراعت کے وقت ہم اپنی آنکھوں ہے و کیھتے ہیں کہ دانہ زمین میں وفن ہو گیا تمراس کی بالمنی کیفیت نہیں معلوم کہ وہ دانہ کس طرح غلہ اور کھل کی صورت میں نمودار ہوا اور انسان خود ایٹی پیدائش میں اصل کیفیت کوٹیس جانیا کہ غذاجہم میں تحیل ہوکرئس طرح خون بی اورئس طرح منی کا قطرہ پیدا ہوا اور رخم مادر میں پہنچ کرنو ماہ میں ولا دے کی منزلیں کس طرح طے Joress.com

ہو کمیں اور بھر والاوت ہے لے کر اٹر کین اور جوالی اور بڑھانے کی منزلیں کس طراح طے ہوئیں ادر میسب باتنس نظروں کے سامنے ہیں مگر باطنی کیفیت اور اندرونی حقیقت سیلال <sub>کان</sub> فلسفی کوجھی معلوم نہیں ہے ، لیں اگر کسی کو دویارہ زندہ ہونے کی کیفیت اور حقیقت معلوم نہ ہو سکے تو اس ہے دویارہ زنمہ ہونے کا محال ہونا لازم نیں '' تا۔ دُنیا کی بزار ہاچیز ہی محسوس میں محرانسانی مقل ان کی حقیقت اور کیفیت کے ادراک سے قاصر ہے تو صرف اتنی بات ے کہ ہی رئی جھوش نبیں آئی مکسی چیز کا محال ہونا ٹاہت نبیں ہوسکنا۔خداصہ و کلام یہ کہ جب ئر دو**ں** کے زندہ کرنے کے نمونے تنہاری آنکھوں کے سامنے موجود ہیں تو بھر دوبارہ زندہ جونے كال كاركيول كرتے بور إمعارف القرآن مولانا كاندهلوى ج ٥٠ ص ٣٥٥ تا ٢٥٠ علامه قاضى نَناء الله مجدوى ياني تي بينيد اس آيت كي تحت لكه عبيل كدانا كيا ان کواینے سامنے کی بات بھی نہیں سوچھتی کہ زمین کو زندہ کرنا، پھراس سے جانوروں اور انسانوں کا رزق پیدا کرنا ولالت کررہ ہے کہ اللہ کی قدرت ہمہ کیرے، اس کا فضل وسیع ہے اور قیامت کے دن مُر دول کو زندہ کرنے پر دہ قادر ہے۔ ابن جربر میں ہے نے قبادہ جیسیے کی دوایت نقل کی ہے جس کوامام بغوی بہتنے نے بھی ذکر کیا ہے کہ صحابہ کرام بھی ہیے نے مشرکین ہے کہا تھا کہ عنظریب ہم راحت وجین یا کمیں گے، مزے اڑا کیں گے، اللہ تعالی جارے اور تمہارے ورمیان فیصلہ کر دے گا۔ میں (مصنف ) کہنا ہوں کہ صحابہ بھٹھنیم کی مراد بیتھی کداللہ تعالی قیامت کے روز ہندوں کا فیصلہ کر دیے گا۔ کلبی مینید نے کہا کہ صحابہ کرام ڈی کتیہ کی'' عنقریب فیصلہ کر دینے'' سے مراد تھی فتح کمیہ سدّی نے کہا کہان کی مراد بدر کی لزائی تھی۔ متابہ کرام بٹی پیبر فرمایا کرتے تھے کہ اللہ جارا یہ دگار ہے، وہ جمیں تم پر غلبہ عطا فرمائے گا، کافر بطور غال کہتے تھے کہ ایب سب ہوگا؟! اس کے متعلق آيت نازل بوني: "وَ يَقُولُونَ مَعَى هَلْذَا الْفَقُحُ إِنْ كُنْتُمُ طِيقِيْنَ"

انفسیر مظہری ہے 9، ص 190: امام المفسر این حافظ این کنیر میشد اس آیت میار کرکی تغییر میں فرمائے ہیں: ''اللہ تعالی اسپے کطف دکرم اوراحسان وافعام کو بیان فرمائے ہیں کہآ سان سے یالی اتار تا oress.com

ہے، پہاڑوں ہے او نجی بھبون ہے سن کرندی نالوں اور دریاؤں کے ذریعہ ہو اور اور کا کہ اس بھیل جاتا ہے، بخر غیر آباد ذیمن بیں اس ہے ہریائی ہی ہریائی ہو جاتی ہے، نشکی مز کی اس سے اور موت، زندگی ہے بدل جاتی ہے، مقسر میں کرام کا اگر چہ یہ تول بھی ہے کہ "المجوز" ہے مقر کی زمین مراو ہے، یہ درست ہے، مقر میں بھی المی زمین ہوتو ہو، آست مبارکہ بی مراوتمام وہ جھے ہیں جو سوکھ کے ہول جن کو یائی کی ضرورت ہواور بخت ہو چھے ہوں اور زمین بھی المی زمین ہی المی ہو، یا شہر مقر کی زمین بھی المی ہو ہو کہ و چھے ہوں اور زمین بھی المی جہ ہو گئی ہو، یا شہر مقر کی زمین بھی المی ہو، مارکہ بی المی ہو، بیا شہر مقر کی تاریخ کی دریائے نیل ہے وہ سیر اب کی جاتی ہے، بھش کی بارشوں کا پائی اپنے ساتھ سرخ رنگ کی ممکن کو بھی گھیٹما جاتا ہے اور مقر کی زمین بیں جوشور دالی اور رہتائی ہے، وہ اس بائی اور مقر کی ہو ہوں اور ہر سال ہر فقل کا غلہ، تاز و پائی ہے، وہ اس بی گی اور مقال کا غلہ، تاز و پائی ہے انہیں میسر آتا ہے جو اور مقال توریخ کی ہوسب میر بانیاں ہیں۔ اس کی ذات اور میں تھی کے قابل تو جاتی ہو کہ کی اور مقال ورجیم کی ہوسب میر بانیاں ہیں۔ اس کی ذات قابل تو وہ اس کی دات ہو گائی تقریف ہوتا ہے، اس کی می وہ کی ایک ہوتا ہے، اس کی دور سے کی ایک کی ایک کی تور مقال کی دور سے۔ تاریخ دین ہوتا ہے، اس کی کی دور سے۔ تاریخ دین ہو کر بھی اور مقال ورجیم کی ہوسب میر بانیاں ہیں۔ اس کی دور کی دور سے۔ تاریخ دین ہو تا ہی کی دور کی کی دور سے۔

مروی ہے کہ جب مصرفتے ہوا تو مصر کے لوگ بوائی کے مبید یم حضرت ہمروی ہوا تو مصر کے لوگ بوائی کے مبید یم حضرت ہمروی کا عاص بی نظر اس کے باس آئ اور کہنے گئے کہ ہماری قدیم عادت ہے کہ اس مہید یم کی کو دریا ہیں پانی نہیں آتا، ہم ایسا دریائے بیل کی ہمین کی بارہویں تاریخ کو ایک کنواری لڑی کو جو اپنے ماں باب کی اکلوتی ہو اس کے والدین کو وے دلا کررضا مند کر لیتے ہیں اورا ہے بہت عمدہ کیڑے اور شخصی نہیں ذریا ہی بارہ کی ہمین کر بنا سنوار کراس دریائے نیل ہیں ڈال دیتے ہیں تو اس کا بہاؤ کڑھتا ہے ورند پانی پڑھتا ہی نہیں۔ (ہم کیا کریں؟) فائح مصر حضرت عمروین عاص برائوا نے جواب دیا کہ بیدا کی اجازت نہیں دیتا اسلام تو ایک دیا کہ بیدا کی اجازت نہیں دیتا اسلام تو ایک دیا گئی تہ بید کا بالذ کور احتقاف رہم ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا اسلام تو ایک رہموں کو میان دریائی نیک دریا خشک رہا اوگ خگ آگے اور مصر چھوڑ دینے کا کا پائی تہ بی خاتم مصرکو خیال آیا اور انہوں نے در بارخلافت کو اس سے مطلع کی والی وقت خینے المسلمین حضرت عمر بین خطاب جائی کی طرف سے جواب آیا کہ آپ نے نے جو کھو

press.com

کیا اچھا کی ، اب میں اپنے اس خط میں ایک رقد وریائے تیل کے نام بھیج رہ ہوائی ہم اسے کے دریائے نیل میں ڈال دو۔ حضرت محرو بن عاص بی تن نزنے اس رقعہ کو نکال کر احداث اس میں بی ترزی نظارت اس میں بی ترزی نظارت کے بندے امیر المؤمنین عمر بی تنزی کی طرف سے اہل مصرکے دریائے نیل کے نام ، حمہ وصلوٰ ہ کے بعد المقصد بیہ ہے کہ اگر تو اپنی مرضی سے جل رہا ہے تب تو خیر نہ جل ، اگر اللہ واحد وقبار تھے جاری رکھتا ہے تو ہم اللہ تو الی مائی سے وعا کر تے ہیں کہ وہ تھے جاری رکھتا ہے تو ہم اللہ تو الی سے وعا کر تے ہیں کہ وہ تھے جاری کر وے ' بیر قعہ لے کر امیر الفکر نے دریائے تیل میں ڈال دیا ، ایک ایک ویا ہیں سولہ ہاتھ گر اپنی چلے لگا اور ای دیا ان میں مولہ ہاتھ گر اپنی چلے لگا اور ای وقت مصر کی خشک سالی ، تر سالی اور گر الی ، ارز الی سے بدل کی اور خطہ کا خطر سر ہز وشا داب ہوگیا اور در یہ پوری روانی کے ساتھ ہنے لگا ، ارز الی سے بدل کی اور خطہ کا خطر سر ہز وشا داب ہوگیا اور در یہ پوری روانی کے ساتھ ہنے لگا ، اس کے جد سے ہر سال جو انسانی جان قربان کی جاتھ تھی و د بھی نے گی اور مصر سے اس نایاک رسم کا ہمیشہ کے لیے خاتم ہوگیا۔

وكناب المسنة للحافظ ابي القاسمن

ای مضمون کی آیت بی بھی ہے: "فَلْیُنْظُیِ الْانْسَانُ إِلَی طَعَامِمِ اِنْ" لِینی انسان کو چاہیے کدا پی نَذا کو دیکھے کہ ہم نے بارش اٹاری اور زمین پھاڑ کراناج اور پھل پیدا کیے ،ای طرح بہاں بھی فرمایا کرکیا بیلوگ اے دیکھتے نہیں؟

حضرت این عباس ہوگاؤا فریاتے ہیں کہ "اللجوُرز" وہ زمین ہے جس پر ہارش ناکاٹی برتی ہے، مجرنالوں اور نبروں کے پاٹی ہے وہ سیراب ہوتی ہے۔

dpress.com

لہنہاتے گھیت پیدا کر دیتے ہیں اور اس طرح ان کے اور ان کے مویشیوں کے کیے لاوزی مہیا کرتے ہیں ، ہارش برسانا اور کھیتیاں آگانا جس خدائے قادر وقیوم کے اختیار و بقرف میں ہے وہی سادی کا کنات کا کارساز ہے اور جوز مین سے انواع واقب م نبا تات پیدا کر سکتا ہے وہ مُر دوں کو بھی دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے۔ ایکا ہے وہ مُر دوں کو بھی دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے۔ rdpress.com

besturduboo

 $(r_{\Lambda})$ 

## ﴿ حَقِّ وِ مِاطِّلِ كَا امْتِيارُ ﴾

﴿ اَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوَّءُ عَمَلِهِ فَرَاهُ حَسَنًا ۗ فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلَّ مَنْ يُّشَاءُ وَ يَهْدِي مَنْ يَّشَاءُ ﴿ فَلَا تَذْهَبُ نَفْسُكَ عَلَيْهِمُ حَسَراتٍ ﴿ إِنَّ اللَّهَ عَلِيُكُمْ مِمَا يَصْنَعُونَ ﴾ (فاطر ١٨

'''کیا ایباشخص جس ُواس کاعمل بداچھا کر کے دکھلا پر عمیا ہو چجروہ ان کو چھا مجھنے مگا ہوسوامقہ جس کو جابتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کو جابتا ہے ہدایت باب کردیتا ہے اسوان پر افسوں کر کے کہیں آپ کی جان نہ جاتی رہے بلاشیدانڈ کونن کےسپ کامول کی خیرہے''

مطلب یہ ہے کہ شیطان نے جس کی نگاہ میں ہرے کام کو بھلا کر وکھایا، کیا وہ شخص اس کے برابر ہوسکتا ہے جوخدا کے ففل و کرم سے بھلے برے کی تمیز ریکتا ہے، نیکن کو ينى اور بدى كو بدى مجمتا ہے، جب دونوں برابرنيس موسكة تو انجام دونوں كا كيساں كيونكر ، وسكتا ہے اور بيدخيال نه كروكدكو في آ دمي دئيمتني بتنكھوں برائي كو جمانا في كيونكر بجھ لے گا ، احتد تعالی جس کوسو ۽ اختیار اورسو ۽ استعداد کي بنا ، پر بھڻڪا نا جا سے اس کي عقل اي طرح اوندهي بو جاتی ہے۔اور جس کوھسن استعداد اور دسن اختیار کی وجہ ہے ہدایت پر یا نا چاہے تب کس شیطان کی طاقت نیمن جواً ہے غلط رائے پر ڈال سکے یہ اُکن بات بھیا دے۔ بہر حال! جو مخص شیص کی اغواء ہے برائی ٹوجھدا گی اور بدی کوئیکی اور زہر کو تریاق

ess.com

سمجھ لے کیا اس کے سیدھے راستہ پر آنے کی بچھ تو تع ہو سکتی ہے؟ جب تہیں اور سلسلہ ہدایت و صلالت کا سب اللہ کی مشیت و تعکمت کے تالع ہے، تو آپ مشیالیٹر اللہ اللہ معاندین کے غم میں اپنے کو کیوں گھلاتے ہیں، اس حسرت میں بیہ بد بخت اپنے فائدہ کی سلستہ بات کو کیول قبول نہیں کرتے ، کیا آپ اپنی جان وے بینیس عے، آپ مائیڈ آپٹر ان کا قصہ بات کو کیول قبول نہیں کرتے ، کیا آپ اپنی جان وے بینیس عے، آپ مائیڈ آپٹر ان کا قصہ ایک طرف تجھے، القد تعالی ان کی سب کرتوت جانتا ہے، وہ خود ان کا بھگان کر دے گا، آپ ساؤ بینیڈ ول میراور ممکن نہ ہوں۔ افواند عندانی ص ۱۵۳

علامہ قاضی تنا والند مجددی بانی چی جینید اس آیت کریر کی تغییر کے ذیل میں رقمطراز ہیں: "مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جس کو ہے مدد چھوڑ دیا اس کا وہم جہم پر اور جذبات نفسانی ، عقل پر غالب آگئے ہول اور فکر و رائے میں اختلال پیدا ہوگیا ہو و شیطان نے اس کا ذہن اغواء کر لیا ہو ، وہ اچھے کو بر ااور باطل کوئی سجھنے لگا ہو ، کیا ایسا آدی وی شخص نے اس کا ذہن اغواء کر لیا ہو ، وہ اچھے کو بر ااور باطل کوئی سجھنے لگا ہو ، کیا ایسا آدی وی شخص کی طرح ہوسکتا ہے جس کو شیطان کو اس کے پاس کی طرح ہوسکتا ہے جس کو شیطان فریب اور دھو کہ نہ دے سکا ہو ، شیطان کو اس کے پاس آنے کا راستہ ہی نہ ملا ہو اور اللہ تعالی نے اسے ہدا ہت یا ہر ایسا کر و پا ہو ، وہ جی و باطل میں اقراد کرنے کی سوچھ بو چھر کھتا ہو ، اچھے اعمال کو اجا نتا ہو۔

dpress.com

متقاضي هميں ـ

besturdubook امام بقوی رہینید کھتے ہیں کہ حصرت ابن عباس ٹائٹو نے فرمایا کہ ہد کہ ب كرير، ابوجهل اورد يكرمشركين مكرك بارے ميں نازل ہوئى ہے۔ امام شما ك بيليد نے حفزت این عباس بالفوز کا قول نفش کیا ہے کہ اس آ یہ کریمہ کا نزول اس وقت ہوا جب رمول القدسانية يَلِيمَ في وَعا كَرَاتُن كراب الله السينة وين كوتمر بن خطاب يا الإجهل بن صفاح ( كے ايمان ) سے غلبہ عطافر ماء چنانچہ اللہ تعالی نے حضرت عمر جائیز كواليمان كی تو فق عنايت فر مادی اور ابوجهل کو تمراه حجوز و یا ان عی دونوں کے متعمق تدکوره آیت نازل ہو گی۔

> حفزت سعید بن جبیر میلید فرماتے میں کہ بیرآ یت کریمہ اہل بدعت اور برستاران ہوا و ہوں کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ حضرت قماد و میسید فرماتے ہیں کدان ہی یں سے خارجیوں کا گروہ تھا جومسمالوں کا خون بہانا اور مال لوٹنا طلال بیجھتے تھے، ووسر ہے اہل کہائر ان میں شامل ٹیس ہیں، کیونکہ وہ کمپیرو گناہوں کوحلال نہیں سجھتے بلکہ ان کو کمپیرو اً لناه على جائے میں ، اگر چہ تموا کہاڑ کے مرتکب ہوتے ہیں۔''

> |تفسیر مطهری ج ۹، ص ۳۳۵ تا ص ۳۳۰<sub>۱</sub> جب آ وی ضد اور عناد میں ہس کر حق کا انکار کرتا ہے تو اس کا دل قبول حق کی صلاحیت ہے محروم ہو جاتا ہے، اس کی فطرت ایک منفح ہو جاتی ہے کہ اے اپن تمام بد ا عمالیاں نیکیاں دکھائی ویتی ہیں اور شر کا نہا ممال کو برانجھنے کی بجائے اچھا تجھنے لگتا ہے، یہ الله تعالی کی صفیت قبار کا اثر ہے، لہٰ ڈاجولوگ ضد دعناد ہے جن کا اٹکار کریں ان کوتو میش بدايت تعيب نهيل بوتى ، جيدا كدد مرى جُكفر مايا: " وَ مَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفُسِيقِينَ " إسورة البفوة إادر جولوگ انابت اور رجوع كرتے ميں اور سيج ول سے حق كے طالب ہوتے ميں ان کوالقد تعالی ہدایت کی تو فیل عطافر مان ہے، اس لیے جوشدی اور معائد لوگ گراہی پر قائم میں اور راہ راست پڑئیں آئتے ،آپ مٹیائیٹیم ان کی جبہ ہے اپنی جان کوقم وایڈ ا ، میں شاؤالیں۔"ذھاب" کے تین معنی میں، دفین (جاتا)، گؤشنن (گزرنا) اور بو دن (لے جانا)۔ اس بے تین معنی ہو سکتے میں، اول متعدی، یعنی شد لے جائے تیرانفس ان

کے چیچے صرفوں کو، اس صورت میں "حَسَوَ انتِ" ترکیب میں مفعول لا ہوگا ووڈ کم کا تَذْهَبُ، لا تغتیم کے منی میں ہے کہ غمناک نہ ہوجان آپ کی ان کے کفر کی وجہ سے ورانحالیکہ آپ افسوں کرنے والے ہول۔[نفسبر حاذن ج ۵، ص ۲۳۴]

ress.com

ال آمتِ كريمه كامغيوم ودمرى حكم ال طرح نذكور ب: لَعَلَّكَ بَاجِعٌ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلِيْهُ إِمَا يَصْنَعُونَ " يه الله عارت كه لي بمزاره علت بادر معاندين كه ليه الروى عذاب كي طرف الثارة ب-

ជាជាជា

besturdubo

(79)

# ﴿ حشر وتشرير دليلِ قدرت ﴾

#### آيمتِ کريمہ:

﴿ وَاللَّهُ الَّذِي اَرْسَلَ الرِّياحَ فَتُشِيّرُ سَحَابًا فَسُفُنَّهُ اِلَى بَلَدٍ كَبِّتٍ فَاَحْبَيْنَا مِهِ الْارْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا \* كَذَٰلِكَ النَّشُورُ ﴾ افاطر: 19

#### ترجمه

" اور الله وی تو ہے جو ہواؤں کو بھیجنا ہے، پھر ہوا کیں بادلوں کو اٹھائی ہیں، پھر ہم بادل کو مردہ تطعیہ زمین کی طرف چلاتے ہیں، پھراس سے مردہ زمین کو مرے بیٹھے زندہ کر دیتے ہیں، اس طرح ہوگائم دول کا قبروں سے اٹھنا۔"

### تشرتك

قرآن سیم میں موت کے بعدی زندگی رعو افتک زمین کے مرہز ہونے سے
استدال کیا گیا ہے، جیسا کہ مورۃ الج علی ہے، ہندوں کے لیے اس میں کائل عبرت کا
سامان اور فر دول کے زندہ ہونے کی پوری دلیل موجود ہے کہ ذمین بالکل سوتھی پڑی ہے،
کوئی تر و تازگی اس میں دکھائی نہیں وہتی، لیکن بادل اضحے ہیں، بانی برستا ہے کہ اس کی
فقطی، تازگی ہے اور اس کی موت، زندگی ہے بدل جاتی ہے، پہلے تو ایک تکا بھی نفر نہ آتا
تھا اب کوسول دور تک ہریالی می ہریالی نظر آئی ہے، ای طرح انسانوں کے اجزا، قبروں
میں بھرے بڑے ہول کے ایک سے ایک الگ ہوگا، لیکن عرش کے نیچے ہے بانی برسے
میں بھرے بڑے ہوں میں ہے (گویا) انگنے گئیں گے، جیسے زمین سے دانے اگ آتے

lpress.com

میں۔ چنانچہ عدیث صحیح میں ہے کہ اپن آ وم تمام کا تمام گل سڑ جاتا ہے کیکن رئیزہ کی بذی نہیں سر تی ، ای سے پیدا کیا گیا ہے اور اس سے بنایا جائے گا۔ ' یہاں بھی نشانی بنا کر فر مالیا <sub>لاس</sub>ے کدای طرح موت کے بعد کی زندگی ہے۔ سورة الحج کی تغییر میں بیصدیث گز رچکی ہے کہ حفرت ابورزین جانئز نے رسول اللہ مٹیڈیٹر سے دریافت کیا کہ اللہ تعالی مگر دوں کوئس طرح زندہ کریں مے؟ اور اس کی خلوق میں اس کی کیا دلیل ہے؟ آپ میں اُن کے خرمایا ك اے ابورزين إكياتم الي بستى كے آس ياس كى زين كے قريب ہے اس حالت ميں نہیں گز رے کہ وہ خشک بنجر پڑی ہوئی ہوتی ہے، بھر دو بارہ تم گز رتے ہوتو تم دیکھتے ہو کہ وہ سبزہ زار بنی ہوئی ہے اور تر و تازگی اور شادا بی کے ساتھ لہلہا رہی ہے ' ، ابورزین نے کہا كه مال، حضور ما في يُلِيِّهُ إليها تو اكثر و يكھنے ميں آتا ہے، آپ مافينيِّهُ نے فرمايا بس اي طرح الله تعالى مُر دول كور تده كروسه كارويكه عندسير ابن كنير ج ٣ ص ١٥ ٣ تا ١٦ ٦) قاضی ثناء الله مجدوی یانی تی بُرِینید اس آیت کریمه کی تشریح می فرماتے ہیں: ''مطلب سے ہے کہ جس طرح ہواؤں کے ذریعہ سے بادلوں کو آٹھا کراور پھریانی برسا کر الله تعالی مروه زمین کوزنده کرویتا ہے ای طرح قیامت کے روزتم کوزندہ کر کے اٹھائے كان فَيْدِيرُ سَحَابًا" رِيَّزَشته حال كي هكايت بن تاكروه قدرت آمجين مورت جوالله كى حكمت يرد لالت كرتى بدماغول مي معحضر بوجائے۔ "فَأَحْيَيْنَا به" بير بارش ب ہم نے زندہ کردیا۔ "ہم" کی خمیر پانی کی طرف راجع ہے، کیونک سحاب سے بارش کامنہوم سمجھا جا تا ہے یالفظ سحاب کی طرف عمیرراجع ہے، کیونک زیمن کی زندگی کا سبب یانی ہے اور یانی کا سبب بادل ب، زمین کوزنده کرنے سے مراد بواس سرسز کر و بنا اور زمین کی موت سے مراد ہے زمین پر خاک اڑ نا اور ہریالی کا سوکھ جانا۔ "محکفہلکے" بیعیٰ جس طرح سبزی کے سوکھ جانے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو زعرہ کر دیتا ہے ای طرح تمباری دوبارہ زندگی ہوگی اور قبروں سے زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے۔ کیونکہ دائرہ قدرت سے دونوں میں ہے کوئی بھی خارج نہیں ہے، سبزہ کی روئیدگی کا مادہ ضرور مختلف ہے کیکن مادہ كاختلاف كوزندگي مي كوئي وظن نبيس ب\_

Ma ordpress.com یوض علاء قرماتے میں کہ اس آ بہتِ کریمہ میں عطائے زندگی کی کیفیت میں کہ اس السلط میں اللہ مسلم میں یہ مسلم میں ا تشبید دی گئی ہے۔ کیونکہ معترت عبداللہ بن عمره بطانیو کی روایت ہے اہام مسلم میلینید نے ایک حدیث نقل کی ہے، جس میں بعث بعد الموت کی تیفیت ان الفاظ کے ساتھ بیان کی گئی ہے: '' پھرائلہ تعالٰ ایک بارش شہنم کی طرح بھیجے گا جس کی وجہ ہے اجہام اُ گیں گے''(الدیثے)

> ابوافیخ رہنی نے "العظمة" میں وهب کی روایت سے بیان کیا ہے کہ "بَنْحُو مَسُبُجُودِ" ( ٱتشيل سمندر ) كي ابتداءالله تعاليٰ كِيعَم مِين بولِّي اور اس كا ٱخر ( كناره) الله كاراده من بوكا، اس كا ندر مادة منويه كي طرح كازها ياني بوكاجس كو ر اجفه اور دادفه ( زینن کے دوزلزلوں ) کے درمیان اللہ تعالی برسائے گا جس ہے لوگ ال طرح أتمين تے جس طرح سياذ بي ثي ميں سبزہ أكمّا ہے، پھرِاللہ تعالیٰ مومنوں كي روح کو جنت ہے لا کراور کا فرول کی روح کو دوز خ ہے لا کر یکجا کرے گا، تا کہان کوصورتیں عطا فرمائے، چنانچہ اسرافیل مذہبنی بحکم خداوندی (صور) پھونکس گے جس سے ہر روح اہے اینے بدن اورجسم میں داخل ہوجائے گی۔''(الحدیث)

> شیخین (امام بھاریؒ و امام مسلمؒ ) نے حضرت ابو ہریرہ بڑھٹڑ کی روایت ہے بیان کیا ہے کدرسول اللہ میں بین نے فرمایا "دونوں بارصور چھو تکنے کے درمیان جائیس ( کا فاصلہ ) ہوگا، حاضرین نے حضرت ابو ہریرہ جھٹٹیا ہے دریافت کیا کہ کیا جاکیس دن کا فاصد ہوگا؟ حضرت ابو ہر بروا و اللَّيْ نے فر مايا كه مجھے اس سے انكار ہے، لوگوں نے كہا كه تو کیا جالیس ماہ کا فاصلہ ہوگا؟ حضرت ابو ہر ہر ہ اٹھٹا نے فرمایا کہ مجھے اس کو ماننے ہے بھی ا نکار ہے، لوگوں نے کہا کہ تو کیا جالیس سال کا فاصلہ ہوگا؟ حضرت ابو ہر پرو مِناثِنا نے فرمایا کہ میں بیمی نہیں مانتا۔ (لعنی رسول الله مائٹیا کینم نے جالیس کا لفظ فر مایا ضا تعیمی نہیں فرمائی واس لیے میں بھی کوئی تعیین نہیں کرسکتا ) چھراللہ تعالیٰ آسان ہے یائی برسائے گا جس سے لوگ اس طرح انگیں کے جیسے سزی اُگی ہے ، سوائے ایک بڈی کے انسان کے

جسم کا ہر حصر گل جاتا ہے وہ ہڈی دم گزے کی ہے ،اس سے قیامت کے دن سال اجم جوزا جائے گا۔''

ress.com

عبداللہ بن مبارک برہید نے بروایت سلیمان بھندید بیان کیا ہے کہ قبروں سے
اٹھائے جانے سے پہلے چالیس دن تک گاڑھے پانی کی بارش ہوگی۔ این الی حاتم برہید یا
نے حضرت ابن عباس جائٹو کا قول نقل کیا ہے کہ دونوں صوروں کے درمیان عرش کی جڑ
سے پانی کی ایک دادی جاری ہوجائے گی ، دونوں صوروں کے درمیان چالیس سال کا
ناصلہ ہوگا ، اس پانی سے انسانوں ، جانوروں اور پرندوں کا گلا ہواجہم آگ جائے گا ، دینا
میں اگر ان کوکوئی بہچات ہوگا اور اس وقت وہ اس کے پاس سے گزرے گا تو فورا اس کو
بہچان لے گا ، پھرروحوں کو جوڑا جائے گا اوروہ آگراپٹ ایسے جسموں میں جڑ جائیں گی ۔''

انفسیر مظهری ح ۹، ص ۳۳۵ تا ۲۳۷<sub>۱</sub>

公公公

besturdubo

rdpress.com

(a+)

# ﴿ كافرول كى مشابهت اختيار كرنے كى ممانعت ﴾

### أيت كريمه:

﴿ لِلْمُوانِهِمْ الَّذِيْنَ الْمُتُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِيْنَ كَفَرُوا وَ قَالُوا لِلْمُتَوَا لِلهِ الْمُتُوا كَالَّذِيْنَ كَفَرُوا وَ قَالُوا لِللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلِكَ حَسُرَةً فِي عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَ مَا قَتِلُوا لِللَّهُ فَلِكَ خَسُرَةً فِي عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَ مَا قَتِلُوا لِللَّهُ فَلِكُ اللَّهُ وَلِكَ حَسُرَةً فِي عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَ مَا قَتِلُوا لِللَّهُ فِيكُ اللَّهُ وَلِكَ حَسُرَةً فِي قَلُولِهِمُ \* وَاللَّهُ بِنَا تَعْمَلُونَ لِنَاكُ مِنْ اللَّهُ بِنَا تَعْمَلُونَ لِنَالِهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُولُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

ترجمه

''' ہے ایون والواقم ان کی طرق ندینو جومنگر ہوئے اور اپنے بھا کیول کو کہتے ہیں کہ جب ملک میں سفر کونگیں یا ہوں جب وہیں کہ اگر ہورے پاس ہوتے تو شعرتے اور نہ مارے جاتے تا کہ اللہ اس سے ان کے دل میں افسوس اور اللہ تا ندہ کرتا ہے اور مارتا ہے اور اللہ تعانی تمہارے کام دیکھتا ہے۔''

تشرتح

الله تعالی کی آیت میں سلمانوں کواقوال واحوال میں کافروں کی مشاہرے اور موافقت افغیار کرنے سے منع فرماتے ہیں، تاکہ کمیں کافروں اور منافقوں کی المی ہاتوں کے سفنے سے ابنی ایمان کے قدم نہ بھسل جا کمیں۔ چنا نجیفر ماتے ہیں کہتم ان کافر منافقوں کی حرح ایسے لنو ضالات کو زنہار دل میں جگہ ندوین کہ گھر میں جینے رہتے تو تہ موت آتی اور ند مادے جاتے ، چوتکہ منافقین فاج میں مسمون ہے او کے تصابی لیے

rdpress.com

مسلمانوں کو اپنا بھائی کہا یا اس لیے کنسی طور پر دہ انصابہ مدینہ برادری کے بھائی بند ہتھے اور چونکہ یہ بات خیرخوابی اور بمدردی سے پیرایہ میں کہتے تھے اس لیے لفظ اخوان سے اللایے تعبیر کیا گیا، منافقین کاریکهنا کدمسلمان خواه مخواه با ہرنگل کرسرے ، ہمارے پاس اینے گھر یزے رہیجے تو کیوں مرتبے یا کیوں مارے جاتے ، اس غرض سے تھا کہ سننے والے مسلمانوں کے دل میں حسرت وافسوس پیدا ہو کہ واقعی بےسویے سمجھے نکل کھڑے : دیئے اوراز ائی کی آگ میں کود بڑنے کا میانتید ہوا، گھر رہتے تو میدمصیبت کیوں دیکھنی بڑتی ،گر مسلمان ایسے کیے نہ تھے جوان جیموں میں آجاتے ان باتوں سے النا منافقین کا بھڑم کھل كيا\_بُعض مُضرين نے "لِيَجْعَلَ اللَّهُ وَٰلِكَ حَسُرَةً فِي قُلُوبِهِمُ" مِن لام عاقبت لے کر بول معتی کیے جیں کہ منافقین کی زبان وول پر بیہ باتیں اس لیے جاری کی گئیں کہ خدا ان کو بمیشداسی حسرت وافسوس کی ت<sup>ہ</sup>گ میں جنباح چوڑ دےا در دوسر ی حسرت ان کو بیر ہی كەمسلمان جمارى طرح تەبوئے اور جمارى باتوں يركسى نے كان ندوهرا، كو بااس طرح ، "لِيَجْعَلَ" كَانْعَلَ "لَا تَكُونُونُوا" بي بهي موسكنا بي [ آعے فرمایا كه ) مارنا اور زنده کرنا اللہ کا کام ہے ، بہت ہے لوگ عمر مجر سفر کرتے اور مزائیوں میں جاتے ہیں تحرموت گھر پر بستریرآتی ہےاور کتنے ہی آ دمی گھر کے کونے میں پڑے رہنے کے خوگر ہیں الیکن اخیر میں خدا کوئی سب کھڑا کر دیتا ہے کہ وہ باہرنگلیں اور وہیں مریں یا مارے جا کیں ، بندہ کی روک تھام سے میہ چیز کلنے اور بدلنے والی نہیں۔ حضرت خالد بن الولید و اللہ نے و فات کے وقت فرمایا کے میرے بدن پر ایک بالشت جگه تلوار یا نیز ہ کے زخم سے خالی نہیں مگر آت میں ایک اونٹ کی طرح ( گھر میں ) مرر ہاہوں۔

آ مے فرما یا کہ ) اللہ تمہارے سب کام ویکٹ ہے کہ منافقین و کفار کس راستہ پر پ رہے ہیں ادر سلمان کہاں تک ان کی مشابہت اور پیروی سے علیحد و رہے ہیں ، ہرا یک کواس کی حالت کے مناسب جزااور جداد ہے گا۔

الله تعالیٰ نے اس آیت میں سلمانوں کو کافروں کی مشابہت اختیار کرنے ہے

rdpress.com

منع فرمایا ہے کہ افلاق وعادات ادرلہاس و معاشرت ہیں ان کی طرح نہ بنیں، امتدافتا لی ا نے اس آ بہ کریم میں بہتیں فرمایا کہتم کا فرنہ نو بلکہ یہ فرمایا کہتم کا فردس کے مشابرنہ بنو۔ کا فربونا اور چیز ہے اور کا فرول کے مشابہ بنما اور چیز ہے۔ حدیث پاک ہیں ہے کہ "مین تشبته بقوم فہو منہم" (دواہ ابوداوہ عن ابن عمر و العنبرانی عن حدیث پینی جو شخص کی قوم کی مشاببت اختیار کرتا ہے تو وہ ان بی میں سے تمار ہوگا۔ جیسے پاکستان کا کوئی فرجی ، سپائی ، بھارت کے فوجی ، سپائی کی وردی بین لے تو اگر مسلمان سپائی اے کوئی مار دی قوجی ، سپائی کی وردی بین لے تو اگر مسلمان سپائی اے کوئی مار دی قوجی ، سپائی ، بھارت کے فوجی ، سپائی کی وردی بین لے تو اگر مسلمان سپائی اے کوئی مار دی قوجی کی اور آگر وہ اخر بیاتو اگر کرئی کی بھارتی جمند الہرا ورب تقریر کرنے گئے کہ میں نے دی تو ای وقت وہ معزولی کے قابل ہوگا اور آگر وہ اخر بیاتو کی اربی کیا مضا کت ہے ، اس میں کیا مضا کت ہے ، اس میں کیا مضا کت ہے ، اس افری یہ تقریر دلیذ رائے معزولی سے بچا کیگی۔

میں افری یہ تقریر دلیذ رائے معزولی سے بچا کیگی۔

اس افری یہ تقریر دلیذ رائے معزولی سے بچا کیگی۔

ای طرح سجود کواتھم الح کمین ہے تھم دیتا ہے کہ جن کوہم نے قرآن میں مغضوب،
سلعون اور گمراہ قرار دیا ہے ہم ان کی مشابہت اختیارت کرو، جرت کا مقام ہے کہ بجازی اور
فائی حکومت تو وشمن حکومت کی مشابہت بالا تفاق ممنوع اور فیجے ہواور انھم الحاکمین کے
وشمنوں سے مشابہت کا جب ذکر آئے تو اس کو تک نظری سمجھا جے۔ بلکہ وشمنوں کے
ساتھ مشاببت کی ممانعت اور قباحت کا مسکل تو کا فروں کے نزدیک بھی مسلم ہے۔ بھارت
کے کمی فوجی یا سپائی کی مجال نہیں کہ دہ مسلمانوں والا لباس اختیار کرے، ای طرح کی
یور پین حکومت کے افسر یا وزیر کی بی بچال نہیں کہ وہ جبداور وستار بھی کر اجلاس کر سکے۔
نامعلوم ان مغرب زوہ ذبخیتوں کی غیرت کہاں گئی۔ خوب مجھ او کہ اپنے غربی اور قومی
شعار اور اتھیاز کو چھوڈ کر غیرتوم کے شعار اور اتھیاز کو افتیار کرنا غیرت کے بھی خلاف ہے
شعار اور اتھیاز کو چھوڈ کر غیرتوم کے شعار اور اتھیاز کو افتیار کرنا غیرت کے بھی خلاف ہے
اور عملی طور پر اپنی کمتری اور ودسروں کی برتری کے اعتراف کے مترادف ہے۔ و نیا کا دستور
ہے کہ اور نی مان ور دوسروں کی برتری کے اعتراف کے مترادف ہے۔ و نیا کا دستور

oress.com

زاسد ا تشیخ پی زناد کا ڈودا ند ڈال با پرهمن کی طرف ہو یا مسلمان کی طرف من شک شک

besturdubook'

(b)

# ﴿مومن اور کا فرکی مثال ﴾

## آیت کریمہ:

﴿ وَ مَا يَسْتُوى الْاَعْمَٰى وَالْبَصِيْرُ ٥ وَ لَا الظُّلُمَٰكُ وَ لَا النُّورُ ٥ وَ لَا الظِّلُّ وَ لَا الْحَرُورُ خَ وَمَا يَسْتَوِى الْاحْيَاءُ وَ لَا الْإَمُوَاتُ \* إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنُ يَّشَاءُ ؟ ۚ وَ مَا آنُتَ بِمُسْمِعِ مَّنْ فِي الْقُبُورِ ٥ إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَفِيْرٌ ﴾

إفاطر: ١٩ ـ٣٣٦)

rdpress.com

''اورا ندها اور آنکھوں والا برابرنییں ادر ند تاریکیاں اور روشی اور ند جھاؤیں اور دعوب اور زند ہے اور ئر دے ہرابرٹبیں ہو سکتے، اللہ بلاشبہ بس کو جا ہتا ہے اس کو سناتا ہے اور آپ ان لوگول کونہیں سنانے والے جو قبروں میں مدفون ہیں، آپ تو محض ڈرانے والے

سيمومن و كافراورتو حيد وشرك كي تمثيلات جي، جس طرح اندها، خاهري روثني ے محروم ہے ای طرح کافر وسٹرک تو یا بمان و بدایت سے محروم ہے ، علی بداجس طرح آتھوں والا طاہری بینائی رکھتا ہے ای طرح مومن کا دل نور تو حید سے روش ہوتا ہے۔ "الطلمات" ے کفروشرک کے اندھیرے اور "النور" ہے ایمان وتو حید کی روشنی ، اور "الطل" سے تواب یا جنب مراد ہے۔"الحوود" شدے گرما، کین بقرید تقاتل یہال dpress.com

دھوپ کے معنی میں ہے اور اس سے مرا دعذاب یا جہتم ہے۔ [قبر طبی ، دوج ، حاذن] استان اور "امو ات" (مروے) سے مراد مونین اور "امو ات" (مروے) سے مراد کفار ہیں ، دل کی زندگی اور موت ، ایمان اور کفر ہے ، اس لیے مومنوں کو زندوں سے اور کافروں کوئر دوں سے تشیید دی گئی ہے۔ ضداور عناد کی وجہسے ان کا فرد ں کے دلوں پر مہر شہت ہو چکی ہے اور ان کے دلوں سے تبول تن کی صلاحیت اور استعداد سلب کر لی گئی ہے ، اس لیے تبلیغ وانذ ارہے انہیں کوئی فائد ہونہ ہوگا۔

امام قرصی نمینید کھنے آن: کھا لا تسمع من مات کڈلک لائسسع من مات فلبہ" یعنی جس طرح اس خص کو چوم گیا ہوآ پ تیس سنا سکتے ای طرح جس کا ول مردہ ہو گیا ہواس کوبھی نیس سنا سکتے۔"انفسیر فوطنی ہے ۱۴، ص ۱۳۰

آپ میں بڑی ہے ہے۔ ایسان کی ہے وین میں اور پیغام تو حیددے کرادر بشروندیر بنا کر بھیجا ہے ، آپ کا کام پیغام میں بہنچانا ہے ، مائے والوں کوخشخری دینا اور منکرین کو عذاب سے ذراتا ہے۔ ایمان کی روح کس کے دل میں ڈول کراس کوزندہ کرنا اور اس کوسنا وینا اور منوا لینا یہ آپ میں ڈول کراس کوزندہ کرنا اور اس کوسنا وینا اور منوا لینا یہ آپ میں ڈول کراس کوزندہ کرنا اور اس کوسنا وینا اور منوا لینا یہ آپ میں گئی ہے کہ اگر بیاوگ آپ میں ڈیل کے اللہ میں اور کیا ہے کہ اگر بیاوگ آپ میں اور کہ میں اطاعت کرنے سے انکار کریں تو فکر وقع کی کوئی بات نیم ہے۔ باتی احادیث میار کہ میں اور قبر میں جو (جسم) پڑا ہوا ہے وہ اس کا دھڑ ہے وہ نیس شنا۔ اور قبر میں جو (جسم) پڑا ہوا ہے وہ اس کا دھڑ ہے وہ نیس شنا۔

ابندوئے کلام میں موئن اور کافر کو اندھا اور بینا کے ساتھ تشبید دی گئی ، اور آیت کے اخیر میں زندہ اور مُر دہ کے ساتھ تشبید دی گئی اور بیاد دسری تشبید بہلی تشبید سے زیادہ بلیغ ہے ، اس تمام کلام سے اصل مقصود آنحضور ساٹھ بیٹھ کوٹسلی اور تسکین وینا ہے کہ آپ کا کام کلام جن کوان کے کانوں تک پہنچا نا ہے باتی ان کے دلوں میں اتار تا ، یہ ہمارا کام ہے۔ ریمار میں میں میں مار میں دور میں دور اس میں اتار تا ، یہ ہمارا کام ہے۔

سورةِ ثمل بمن يحى الكطرح كاارشادِ عالى ب: "إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْعَوْلَى وَ لَا تُسْمِعُ الصَّمَّةِ الدُّعَآءَ إِذَا وَ لَّوَا مُدْبِرِيْنَ ۞ وَمَا ٱلْتَ بِهَلِدِى الْعُمْيِ عَنُ طَلْلَتِهِمْ \* إِنَّ تُسْمِعَ إِلَّا مَنْ يُوءَ يُنُ بِالْيَسَافَهُمُ مُّسْلِمُونَ" اللّحل: ١٨١٠٨٠ press.com

لیتی اے ٹی سٹھائیٹے! آپ مٹھائیٹے مُر دوں کوئیں سنا سکتے ،مُر دوں کوستانا آپ مٹھائیٹے کی قدرت میں نہیں ہے اورا کر بالغرض بیلوگ مُر دہ جمی نہ ہوں تو بہرے تو ضرور ہیں۔ ادر آپ بېېرول کوبھي اپني يکارنبين سنا سکتے ، پاکفسوس جب که وه پينے پھير کر بھا گييں \_ بېروسنٽا تو نہیں عمراشارہ سے مجھ سکتا ہے لیکن جب وہ پیٹے پھیر کر بھا گے تو اشارہ سے بھی نہیں سمجھ سكا -مطلب بير ب كداول تو ان كے دلول كے كان ببرے بيں اس ليے ان كوسنا مشكل ہے اور جب بہرایکارنے والے کی طرف سے مندیھی پھیر لے اور مند کی بجائے اس کی طرف پشت کرے تو بھراس کو سنانا بہت مشکل ہے ، اس لیے کہ جب وہ اشارہ اور کنا پیکو بهی نبیس دیکیے گا تو سمجے گائس طرح ؟! اوراگر بالفرض وه پشت بھی نہ پھیرں تو تب بھی ان كو مجها نامشكل ب بلكه نامكن ب،اس ليه كه بيا نده يه ين ورآب من ينامي يلدرت اورطافت نبيس كرآب مغينيهم النالدعون كوراستدكها كي اوروه كراى سے باز آ جا کمیں۔ کفر سے آ دمی اندھا ہو جا تا ہے، بینائی تو ایمان سے آتی ہے، لہٰذا آپ مٹی لِلّٰتِم صرف ان بی لوگوں کوسنا مکتے میں جو ہاری آیتوں پر ایمان رکھتے میں چمرہ ہ اللہ تعالی کے مطبع وفمرمال بردار بن محتے ہیں۔اور ایمان و اسلام لانے کی برکت ہے وہ بینا، شنوا اور زنده بموضح بیں..

ظاصدہ کلام یہ کہ آپ مٹھ اُلیے جو بچھ لے کر آئے ہیں وہ بلاشہ واضح حق ہے،
لیکن اس کے قبول کے لیے چند شرائط ہیں، صرف حق کا واضح اور روشن ہونا کانی نہیں،
جب تک کہ قبول کرنے والے میں شرائط قبول نہ پائی جا کیں۔مثلاً میہ کہ وہ زعرہ ہو، مُر دہ
شہو، بینا ہو، تابینا نہ ہو، شنوا ہو ہم انہ ہو۔ ایمان کی برکت سے انسان زعرہ ہوجا تا ہے اور
اس کی دل کی آنکسیں کھل جاتی ہیں۔

ان آیات سے بعض علماء نے بیاستدلال کیا کہ مُر و نے بیس سفتے ،اس لیے کہ "مَوْنی" سے کفار مراد ہیں اور ان کے دل مردو ہو چکے ہیں مُر کفار کو "مَوْنی" کے ساتھ تشیید دینا اس وقت ہی درست ہوسکتا ہے کہ جب مُر دے نہ سفتے ہوں ،لیکن اعادیث صحیحہ سے مُر دول کا سننا اور قبر ہر حاضر ہونے والے کے سلام کوسنا تا بہت ہے۔ لہٰذا جا تنا

Mess.com

جا ہے کہ بیآ بت (اوراس تم کی ویگر آیات) احادیث محمعارض نبیں ہے، اس لیے کہ آیت میں عام مونی کانفی نیس کا تی بلکه استعاع موتلی کی نفی کی تی ہے۔اورمطلب بید ہے کہ اے نبی سائٹیڈیٹے! بید کفار، مُر دوں کی طرح نہیں اور عالم اسباب میں مُر دوں کو سنا نا انسانی قدرت وطاقت ہے باہر ہے،اور باقی اللہ تغالی اگرائی قدرت ہے کسی مُر دہ کو سنانا عِا يْنِ الْوَرِيمَكُنْ بِ، جِيماك " وَ مَا أَنْتُ بِهَادِ الْعُمُي " كا " مَنْ مِدِ بِ كر مِدايت بمعني توفیق نبی متوانیم کی قدرت اوراس کے اختیارے باہرے، نیز جیسا کہایک اور جگہ آیا ب، "إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنُ أَحْبَبُتَ وَ لَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَّشَآءُ". إِي التَّجَالِيمُ كا كامصرف حق بات كاسناد ينااور بتلا وينا أوتابيد باتى حق كاول مين اناروينا، بيالله جل حلا مدکا کام ہے، ای طرح اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اے ٹی مٹائی ٹیٹر ایر کفار، ول کے مُردہ میں، ان کوحل بات سنانا آپ ملٹھ فیل کی قدرت اور اختیار میں نہیں ہے۔ نیز احادیث مبارکہ میں زیارت تورکی تاکید اور مُرووں کو خطاب کے میفد "المسلام عليكه "ك ساته سلام كرن كاحكم آيات، ال سدمعلوم بواك مرو و حكم اللي سفت تیں ادر قبر پر حاضر ہونے والے کواگر زندگی میں بہجانتے تھے تو مرنے کے بعد بھی بہجانتے "إن \_[ ديكهير : معارف القرآن مولان كالمعلوق ح ٥، ص ٢٨٧ تا ص ١٢٨٨ \$ \$ \$

rdpress.com besturdubooks

(ar)

# ﴿ ہٹ دھرمی ، مدایت سے محرومی کا سبب ہے ﴾

# آيتِ كريمه:

﴿إِنَّا جَعَلُنَا فِي أَعْنَاقِهِمُ آغُلُلاً فَهِيَ إِلَى ٱلْاذُقَانِ فَهُمُ مُفْمَحُونَ0 وَ جَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيُدِيْهِمُ سَدًّا وَّ مِنْ خَلُفِهِمُ سَدًّا فَأَغُشَيْنَا هُمُ فَهُمُ لَا يُبْصِرُونَ ﴾ [باس: ٩٠٨]

### 27

'' ہم نے ان کی گر دنوں میں طوق ڈال دیجے میں ، پھر وہ معوزیوں تك از كي بي سوان كمراو يركوا يح جوع بي اور بم في ايك آ زان کے سامنے کر دی اور ایک آ زان کے چھے سے بحرہم نے ان کو ( مرطرف سے بردول ہے ) گھیرد یا جس کی وجہ ہے وہ نمیں د کھریکتے۔''

ان آیاہ کریمہ میں اس بات کا سب بیان کرتے ہیں کہ بیلوگ ایمان کیوں تہیں لائیں گے، چانچے عالم اسباب میں اس کی وجہ سے کے بیلوگ ضدادر عناو کی بناء پر توفیق خداوندی سے محروم کردیئے گئے ہیں۔ جنانچدار شاوفر مائے ہیں کہ ہم نے اپنی کسی تھمت ادر مصلحت ہے ان بریختوں کی گر دنوں میں بڑے بھری طوق ڈال دیئے ہیں اور ا یسے چیٹا دیئے جیں کہوہ ان کی گردنوں ہے نہیں نکل سکیں تھے ، کیں و دطوق ان کی گردنوں ے لیٹ محتے میں اور ان کی تھوڑیوں تک ہنچے ہوئے میں جو خوب اچھی طرح ان کی محرونوں میں تھینے ہوئے ہیں ادر وہ النامیں بہت بخت جکڑے ہوئے ہیں، بس ان کی ass.com

کیفیت اور حالت یہ ہے کہ ان کے سراو پر کوا ٹھ گئے جیں، لہذا اب وہ اپنا سر پینچ ٹیس جھکا سکتے اور ایسے بخت جگڑے ہیں کہ اب وہ اپنا سر ہلا بھی نہیں سکتے ، جیسے کسی جانور کول جب بالی یا جا تا ہے اور سر یا المرھ دیتے ہیں جب بالی یا جارہ وینا منظور نہیں ہوتا تو اس کا مند بند کر دیا جاتا ہے اور سر یا المرھ دیتے ہیں تاکہ وہ جانور ندسر ہلا سکتے اور نہ ہاتھ ہلا سکتے، بہی حال ان صفدی اور ہت وہم لوگوں کا ہے کہ جو منا واور نفسانیت کے طوتوں میں ایسے جکڑ دیے گئے ہیں کہ وہ نق کے سامنے سر شہیں جھکا سکتے ۔ ان آیات ہیں جو مثال ذکر کی گئی ہے وہ اس کا فرکی ہے جس نے فق کو خوب بہیانا، پھراس کو قبول کرنے کی بجائے اس کی عداوت اور دھنی پرٹل گیا۔

( آ گے قرمایا ) اور علاوہ ازیں ہم نے ایک آ ز اور بڑی ویوار ان کے سے سے کھڑی کر دی ہے اور کھراس کے سے کھڑی کر دی ہے اور ایک آ ز اور بڑی دیواران کے چیجے کھڑی کر دی ہے اور کھراس کے علاوہ ہم نے ان کی آ کھوں پر بردہ ڈال دیا ہے، تا کہ آ گئے، ایس پرود کی چیز کو نہ دیکھ سکے، اہذا ایس حالت میں بیلوگ حق کونیوں و کھے سکتے ، یعنی جب آ گے اور چیجے سے ویوار حائل ہواوراد پر سے متھول پر بردہ ڈال دیا عمیا تو بھر راستہ کیسے نظر آ سے گا!۔

ان آیات میں اللہ تو الی نے ان کی از لی شقاوت و بہ بختی کی مثال بیان فرمائی ہے کہ فرض کروکہ کسی کے محلے میں اتنا ہوا طوق ہے کہ دہ تھوڑ بول تک اس میں جکڑا ہوا ہے تو بیشن بات ہے کہ اس کا منہ او پر کو آٹھ جائے گا اور وہ اپنے پاؤں کے بیچے اور آس پاس کے راستہ کو بلکہ کسی چیڑ کو بھی و کھے نہ سکے گا ، حزید برآں یہ کہ جسب آ کے بیچے بوی بوی بوی دیواریں بھی کھڑی کر وی جا کمیں اور او پر سے آٹھوں پر پر دہ بھی ڈال دیا جائے تو بھر دور اور زد کیا کی کی کے نظر آنے کی کوئی صورت نیس ہے۔

کفار کی اس کیفیت وحالت کو بیان کرنے سے مقصود آنخضرت ما فی بینی کی آسلی و تسکیس ہے کہ آب ان کے ایمان لانے کی امیداور تو قع ندر تعیس ، ان کے دلول اور کا نول برمبر لگ چکی ہے اور آنکھول پر پردو پڑچکا ہے ، اپنی ضد ، عماد اور ہت دھری کی وجہ ہے اس حالت کو پڑتے بچکے ہیں۔ [معادف الفر آن مولانا کاند علوی ج ۵ ص ۱۲۳]

عماء لکھتے ہیں کہ فدکورہ آیت کریمہ "کا ٹیٹیسٹوٹونی" تک ابوجمل کے بارے

Jpress.com

مِن نَارَلَ مِونَى ہے۔ چنانچےلوگ ،ابوجہل ہے کہتے تھے کہ یے محمد (سافیہ اِنِیمَ) موجود کیل اب تم جو کہتے تھے کردکھ ذ ،ابوجہل کہنا تھا کہ وہ کہاں ہیں ، مجھے تو نظر نہیں آتے۔ اس میں اس میں سراک

المام بغوی مینید کلصته میں کداس آمیت کریر کا نزول ،ابوجهل اوراس کے ایک مخز دمی ساتھی کے بار ہے میں ہوا ہے،' بوجہل نے قسم کھا کر کہاتھا کہ میں نے جہاں ہمی محمر ( مَشْيَالِيمْ ) كود يكها، يُقرب ان كا سر يكل دول كا، چنا نجدرسول الله سَشْيَالِيمْ كو عالب نماز میں اس نے دیکھا اس کے یاس ہی چھڑ بھی پڑا ہوا تھا، اس نے رسول اللہ سٹی لائم کے سر پر مارنے کے لیے بھراٹھانا جاہا تو فورا ہاتھ گردن ہے جہٹ کیا اور پھر ہاتھ ہے چھوٹ کر گر یڑا، ابوجہل فوراً اینے ساتھیوں کے باس لوٹ کرآیا اور جو پکھے دیکھ تھا بیان کیا اور بیان كرتے ہى گريزا، اس كامخزوى ساتھى بولا: اب ميں جا كراي پقرے ثمر (اللهٰ بِيْلِ ) كُوْلَ كروں گا، چنانچے پھر مارنے كے ليے وہ آنحضور متا نيزيَم كى جانب جلاء آپ متابعاً ليام اس وفت بھی تمازا دا کررہے تھے،اللہ نے اس کواندھ کر دیا،آنخصور مٹینڈینم کی آ واز تو اس کو سنائی دی تھی مگر آنکھوں سے کچھنیں دکھتا تھا، وہ بھی اپنے ساتھیوں کے پاس لوٹ آیا لیکن ساتھیوں میں سے بھی و مکس کونند کیجے سکا الوگوں نے اس کو آواز دی اور کہا تو نے یہ کیا کیا؟ مخزوی نے کہا کہ مجھے تو و ونظر بی نہیں آئے مہاں ان کی آواز میں نے ضرور تی گر میرے اور ان کے درمیان کوئی ایسی چیز حائل تھی جیسے کوئی نراونٹ ہو، جو (حملہ کرنے کے ليے) وُم ہلار ہا ہورا گر میں ان کے قریب جاتا تو وہ اونٹ مجھے کھا جاتا۔ س پر ہیآ ہب كريمه زانًا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمُ أَعُلَلاًّ ۚ مَا لِل مِولَى \_

ا مام بغوی مینید نے لکھا ہے کہ "اغلال" سے بطور کتابیہ ہاتھ مراد ہیں،اگر چہ ہاتھوں کا ذکر پہلے نہیں آیا، کیونکہ "غل" کامعنی ہے ہاتھوں کو گردن سے باندھ دینا۔ اس صورت میں مطلب میہوگا کہ ہاتھ گردن سے بندھے ہوئے ہیں اور ہاتھوں کو گردن سے ملاکر ہم نے ٹھوڑیوں تک طون کوکس دیا ہے۔

امام بیستی بیشنید نے دااکل میں مصرت این عباس بالٹوز کا قول نقل کیا ہے کہ فتبیلہ ، بن مخز دم کے بچھالوگوں نے باہم مشورہ کرکے مید بات طے کی کدرسول الله سائی ہائیم کو جہید کر rdpress.com

دین، ان مخورہ کرنے والوں میں ایوجمل اور واپد بن مغیرہ بھی شامل سے واپک روازی ول اللہ ستی آبی نماز پڑھ رہے سے اس کی قرآت کی آ وازس رہے سے اس تھیوں اللہ ستی آبی نماز پڑھ رہے سے اس تھیوں اللہ سٹی نہیں کر ایس کی تراک کی آ وازس رہے سے اس تھیوں کی جمل دیا، جس جگہ رسول اللہ سٹی لیا نہیں آب کی تراہ ہے ما تو وہ اس تک ترقی اللہ اللہ ما تی تراہ ہے تھی اور سٹی اللہ آبی کی تراہ ہے تا اور سٹی اللہ آبی کی تراہ ہے تا اور جہ اس آب سٹی کر اسٹیہ ساتھیوں کو یہ بات بتائی، یہ سٹی تی وہ اس تک آبی تراہ ہے تا وہ مراب عقوم وہ اس تک آبی تراہ ہے تھی وہ اس تک آبی تراہ ہے تا وہ مراب تھی وہ اس تک آبی تراہ ہے تا وہ تراہ ہی سٹی رہ لیکن معنور سٹی اللہ اللہ اللہ تراہ ہی تا وہ تراب تھی وہ اس تک آبی تراہ ہی تا ہے تا وہ تراہ ہی تا وہ تراہ ہی تا ہے تا ہے تا وہ تراہ ہی تا ہے تا

ابن معانی کہتے ہیں کہ بیات تخییہ ہے انتیات میں نہ موق تھ اور نہ آر ، بلکہ مطلب اور مراویہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بیے چند موافع بیدا کرد ہے جن کی وہ سے وہ ایمان انے سے محروم ہیں ، موافع بیدا کرنے کو عوق اور از پیدا کرد نے ہے تئید وی کی ہے ہے۔ ان کو افر برا تا پہنتہ کرد یہ اور ان کے دواں پر ان کی مجر اور چھ ب لگ کی کہ کوئی آب ہے اور ان کے دواں پر ان کی مجال ان کے جیسے کی کی کردن میں اور تھیست ان کے لیے سود مند نہیں ہوتی ۔ کئی ان کی مثال ان کی ہے جیسے کی کی گردن میں موق ذار دیا گیا ہوا ہوا ور طوق فیوز کی تک بھی گئی گیا ہوا ور ایسا جمز اہوا ہوکہ وہ کردن نہیں سکتا ہوا کہ اور ایمان کی مثال ان طرح بھی ہے جیسے متھوں کے مواور میر اور کو اچی ہوا ہوا ہوا ور ان کافر در ان مثال اس طرح بھی ہے جیسے متھوں کے ساتے برطرف ہے کوئی چیز ھائل ہو جائے اور آدمی کوآٹر ہوئے کی دوبہ سے کہتی ہی دکھائی ساتے برطرف ہے کئی تاب سے برطرف متوجہ ہوئی تین میں سکتے دھی کی جانب سے سرجھکا کرفتی کی تھور دیکھ تی تولی کے داگر

ardpress.com

بالفرض مر جھا کرتھوپر حق دیکھنا بھی جا ہیں تو نگاہ کے سامنے بندش کی دیوار مالگ کیے۔ اوپر سے بھی پردہ ہے،اورآ کے چھپے سے بھی رکاوٹیں موجود ہیں،اس لیے راہ ہوا بہت ان کو سوجھائی نہیں دے سکتی۔ یا مطلب میہ ہے کہ جب انہوں نے رسول اللہ سائیڈیٹم کو جسمانی دکھ بہنچانے کا ارازہ کیا ہم نے رسول اللہ سائیڈیٹم کو محفوظ رکھتے کے لیے ان کو روک دیا، موافع کھڑے کے مردیے۔

یہ بھی ممکن ہے کہ ماضی کو متعقبل کے معنی میں لیا جائے ( یعنی جَعَلُنا کو مُجَعَلُ کے مُعَیٰ میں لیا جائے ( یعنی جَعَلُنا کو مُجَعَلُ کے معنی میں لیا جائے ) لیعنی قیامت کے دوز جہنم کے اندرہم ان کی گردتوں میں طوق ڈال ویں گے ادر آگ کے معند دلوں میں بند کر ویں گے کہ ان کے ہر خرف آگ کی دیوار ہوگا۔ آگندہ ایسا ہونا چوکڈ قطعی اور نیجی نظام لیے متعقبل کی بجائے ماضی کا صیف استعمال کی بجائے ماضی کا صیف استعمال کیا گیا۔ ادب کیلئے۔ نفسیہ مظہری ج و، ص ۱۳۵۸ ناص ۲۳۵۹

公众公

besturdubook

(am)

lpress.com

# ﴿ جِإِند ، قدرت كَ أيك نشاني ﴾

## آيب كريمه:

﴿ وَالْقَمَرَ قَلَّدُونَهُ مَنَا زِلَ حَتَّى عَادَ كَالْغُرُجُوْنِ الْقَلِيهُ فِي اَلْكُورُ الْاَقْدِيهُ وَ لَا الشَّمْسُ يَنْهُ فِي لَهَا أَنْ تُقْرِكَ الْقَمَرَ وَ لَا الَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ﴿ وَ كُلِّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ﴾ [بْش: ٣٠،٣٩]

### 2.7

"اور جائد کے لیے ہم نے منزلیل مقرر کیں یہاں تک کرایبارہ جاتا ہے جیسے محجور کی پرانی شنی۔"

# تشريح

اس آیت میں چاند کا حال بیان کرتے ہیں کہ وہ سورج کی طرح ایک حال پر نہیں رہنا بلک گفتا بر حشار ہتا ہے، چنا نج فرماتے ہیں کہ جاندگی سیراور رفتارے لیے ہم نے منزلیس مقرد کی ہیں جن کو وہ برابر مطے کرتا رہنا ہے، چاندگی منازل اٹھائیس ہیں، ہر رات ایک منزل میں نزول کرتا ہے، نداس ہے آگے بڑھتا ہے اور نداس سے چھے رہتا ہے۔ آغاز میں چاندگی روشنی شب برشب زیادہ ہوتی جاتی ہے، یہاں تک کہ چودھویں رات میں اس کی روشنی مل ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ چودھویں رات میں اس کی روشنی میں ہو جاتی ہے۔ یہاں تک کہ اور ہر ماہ کے آخر میں اور ہر ماہ کے شروع میں چاند کی طرح باریک اور پتلا ہو جاتا ہے، ہر ماہ کے آخر میں باریک اور پتلا ہو جاتا ہے، ہر ماہ کے آخر میں باریک اور پتلا ہو جاتا ہے، اخر مہیند میں جب چاند باریک اور پتلا ہو جاتا ہے، اخر مہیند میں جب چاند باریک اور پتلا ہو جاتا ہے، گورشر وع مہینہ میں باریک اور پتلا ہو جاتا ہے، گورشر وع مہینہ میں باریک اور پتلا ہو جاتا ہے، گورشر وع مہینہ میں بال کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے، چاندگان کی طرح گھٹٹا اور بڑھنا بھی اللہ کی قدرت کی نشانی اللہ کی قبل میں ظاہر ہوتا ہے، چاند کا اس طرح گھٹٹا اور بڑھنا بھی اللہ کی قدرت کی نشانی فلارے کی نشانی فلارے کی اللہ کی قبل میں ظاہر ہوتا ہے، چاند کا اس طرح گھٹٹا اور بڑھنا بھی اللہ کی قبل میں ظاہر ہوتا ہے، چاند کا اس طرح گھٹٹا اور بڑھنا بھی اللہ کی قبل میں ظاہر ہوتا ہے، چاند کا اس طرح گھٹٹا اور بڑھنا بھی اللہ کی قبل میں ظاہر ہوتا ہے، چاند کا اس طرح گھٹٹا اور بڑھنا بھی اللہ کی قبل میں ظاہر ہوتا ہے، جو باتا ہے، کی شان کی قبل میں ظاہر ہوتا ہے، جو باتا ہے، کو میاتا ہے، کو باتا ہے، ک

besturdubo مقصد میہ ہے کہ سور ن اور جا عمد دنوں اللہ تعالیٰ کی فقدرت کی نشانیاں ہیں، ہر آیک کی رفمآر اورطلوع وغروب کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک حدمقرر کر دی ہے جس سے وہ تجاوز نبیں کر کئتے ، ابتدا ندسورج کی بیرمجال ہے کہ دو چاند کو پکڑ نے اور اس کی منزل میں تزول کرجا ہے اور اس کی صدیمی داخل ہوجائے اور نہ جا تدکی میں جال ہے کہ و وسورج کو پکڑ الے، حالانک عاندتیز رفآر ہے اور سورج ست رفآر ہے، کیونک سورج سال مجرین این منزلیں طے کر: ہےادر جاند ایک مہینہ میں اپنی منزلیں طے کر لیتا ہے۔ وونوں کی رفتاراللہ تعالیٰ کی تشغیر اور نقذ رہے کے تابع ہے ، دونوں کا ایک منزل میں جمع ہوتا ناممکن اور محال ہے اور ایک کا دوسرے کے وقت میں ظہور اور طلوع نامکن ہے، القد تعالی نے زمین کے جس خط میں طلوع وغردب کا جو نظام مقرر کر دیا ہے ،کسی کی مجال نہیں کہ اس میں تبدی کر سکے۔اور نہ رات کی بیجال ہے کہ وہ دن ہے آ گے نکل جائے لیخی میمکن نہیں کہ دن پورا ہونے ہے يهلي الله أجائي ون اور رات دونول الدينة مقرره وقت سيد يهلي نبيل أسكة ... (آ کے فرمال) جاند اور سورج سب کے سب اینے اپنے آسان اور دائرہ میں تیرتے، گھومتے اور چلتے رہتے ہیں۔ کسی کی مجال نہیں کداہتے مدارے باہر قدم رکھ سکے اور کسی سیارے سے جا ککرائے ،سب ستارے اور جا ند دسورج وغیرہ اپنے اپنے دائر ہ ہی تیرتے رجے ہیں جیسے محیلیاں مانی میں تیرنی رہتی ہیں۔مقصد یہ ہے کہ جائد، سورج اور ترام سارات تسخیر خداوندی کےمطابق اپنے اپنے چرہے اور دائرہ میں تیرتے رہنے ہیں،جو الندقعالي نے ان کے لیے مقرر کردیا ہے کوئی سیارہ دوسرے سیارہ سے مزائم نیس ہوسکا۔ إديكهير: معارف القرآن مولانا كاندهلولي ج ٥ ص ٢٣٨٠٦٣٠ ]

عرب میں جاند کی روثنی کے اعتبار ہے مہینہ کی راتوں کے الگ الگ نام رکھے م جير رمثلاً بهلي تمن راتول كانام" غود" ب،اس كے بعد كى تمن راتول كانام" نقل" ہے، اس کے بعد کی تین راتوں کا نام "تسع" ہے، اس لیے کدان کی آخری رات تویں ہوتی ہے،اس کے بعد کی تمن راتوں کا نام "عشر" ہے،اس کیے کہاس کی ابتداء دسویں رات ہے ہوتی ہے، اس کے بعد کی تمن راتوں کا نام "بیض" ہے، اس کے کوان راتوں کا نام "بیض" ہے، اس کے کوان راتوں کے بل " گور علی ہم چاہدی آخر تک رہتی ہے، اس کے بعد کی تین راتوں کا نام ان کے باس " گور علی ہم چاہدی ہوتا ہے، تو تعدی تحق ہے، اس نام کی وجہ سے کہ سولیویں کو چاند ذرا دیر سے طلوع ہوتا ہے، تو تھوڑی ویر تک اندھرا یعنی سیابی رہتی ہے، اور عرب بھی اس بحری کوجس کا سر سیاہ ہو "نشاق در عاءً" کہتے ہیں، اس کے بعد کی تین راتوں کو " ظلمہ" کہتے ہیں، بھراس کے بعد کی تین راتوں کو اعد کی تین راتوں کو اسماق " کہتے ہیں کا سر سیا ناختم ہوجاتا ہے اور مہید بھی ختم ہوجاتا ہے۔
"معاق" کہتے ہیں کہ اس میں چاند ختم ہوجاتا ہے اور مہید بھی ختم ہوجاتا ہے۔

press.com

امام ابوعبدہ مینید ان میں سے "تسبع" اور "عشو "کوقبول کرنے سے انکار کرتے ہیں۔ ملاحظہ وکتاب غریب الممصنف ۔ [تفسیر ابن کلیوج م، ص ۳۴۷]

محرعلام عبدۂ اور بعض و محرمنسرین نے اس سے جائد کی گردش کی وہ افغائیں منزلیں مراولی ہیں جن میں سے ہرمنزل میں وہ اپنے فلک کی گردش میں دورا کرتے ہوئے ہرروز گزرتا ہے اور دیکھا جاسکتا ہے۔ مہینہ کے باتی بائدہ ایک یا دوون نظروں سے

"- Prodpress.com اوجھل رہتا ہے، اہلی حرب نے ان منزلوں کے نام ان ستاروں کے نام پر جوان کھے محاذات على بين، يـ ركھ تھے: المشوطان، البطين، الثويّاء الدَّبَوان، المهقعه، الهنعه، الذراع، اتَّشُوه، الطَّرف، الجبهة، الرِّبُوَّه، الصَّرفَه، العَّوَّاء، السِمَّاكَ، الأَعْزَل، الغَفُر، الزِّباني، الاكليل، القَلْب، الشُّوله، النعائم، البلدة، سَعُد الدَّابح، سعد بُلع، سعد السعود، سَعُد الاحبية، فرغ الدلو المقدم، فرغ الدلو المؤخر الرّشاء علامه موسوف كي رائ يهمعنوم وتي برك نزول قرس کے زمانہ میں اہل ہنداور علی چین کی طرح اہل عرب بھی جاند کی مصطلحہ منازل ہے اچھی طرح وانف تھے ، بہرجاں سورۂ پونس کی ہیت میں سالوں اور مہیتوں کی حساب فنجی میں ذر بعید، منازل قمر کو قرار دیے کران منازل کی تقدیر وتعیمین کواللہ تعالٰی کا ا حمان عظیم قرار دیا گیا ہے، یوں تو دورہ تمشی اور دورہ قمر دونوں ہی ہے مینوں اور سالوں کا حساب لگایا جاسکتا ہے بگر حساب مثنی ایک نن کی حیثیت رکھتا ہے ادراس کا مجمعنا بغیرتعلیم و تعلم کے ممکن نہیں اور صاب قمری ایک سیدھا سادا صاب ہے جسے علوم وفنوں ہے ہے بہر د لوگ بھی صرف مشاہدہ سے جان سکتے ہیں اور اپنی اپنی دینی و دنیوی ضرورتوں میں اس ہے مدد کے سکتے ہیں۔ چنانچے اسلام کے احکام جوشہر کی وہ یباتی متمدن و غیرمتمدن سرر کی دنیا کے لیے ہیں۔حساب قمری پرجی قرار دیئے گئے ہیں۔ عالبًا ای وجہ ہے اس آیت میں کل احسان منازل قمر كاذكرخصوصيت كماتحدكية كياب-1 فاموس القرآن ص ٥٥١ تا ٥٥٢

# سوال:

الله تعالى في سورة كرمتعلق قرما يا كدوه عائد كونبيس باسكنا، عاند كم متعلق بيد نبیل فره یا کهوه سورج کونیس یا سکتا،اس کی کیاوجہ ہے؟

اس کی وجہ میہ ہے کہ جا ندگی رفتار تیز ہے، وہ اپنا ایک چکرمہینہ میں کھمل کر لیٹا ہے، جب کہ سورج اینا ایک چکر سال میں تھمل کرتا ہے، لہذا سورج کی نفی کر دی گئی، کیونکہ اس کی رفتارست ہے لہذا اس کے متعلق کہد دیا گیا کہ دہ جا تدکونیس پاسکتا ہی جواب امام زختر کی بڑیا ہے۔ نے دیا ہے الیکن اس پر سامتر اض وارد ہوتا ہے کہ جائد کی رفتار جونکہ تیز سے اس اس لیے مناسب میں تھا کہ اس کی نفی کی جاتی سورج کی رفتار تو جا تدے کم ہے، لہذا اس کا تو جاند کو پالینا ممکن تی نہیں ہے، احتال میں تھا کہ جاند ، سورج کو پالیتا اس لیے مناسب میں تھا کہ جاند کے پانے کی نفی کی جاتی ۔ (نکات الفر آن ص ۲۲۵)

Jpress.com

besturduboo!

dpress.com

(ar)

# ﴿ حَقّ و بِاطْل كِي مِثَالٍ ﴾

﴿ وَ لَقَدُ ضَرَبُنَا لِلنَّاسِ فِي هٰذَا الْقُرَّانِ مِنْ كُلِّ مَثَلِ لَّعَلَّهُمُ يَتَذَكَّرُونَ۞ قُرُانًا عَرَبًّا غَيْرَ ذِي عِوْجٍ لَّعَلَّهُمُ يَتَّقُونَ﴾ والؤمو: ۲۸،۲۷ و

"اورہم نے لوگوں کی ہدایت کے لیے اس قرآن میں ہرفتم کے (ضروری) عمدہ مضامین بیان کیے بین تا کہ لوگ نصیحت پکڑیں، عر لي قرآن نازل كياجس مين ذرابهي بجي تبين تا كه لوگ ڈريں۔''

مطلب یہ ہے کہ ان نوگوں کا نہ مجھتا اپنی فقلت اور حماقت کی وجہ ہے ہے، قر آن کے سجھانے میں کوئی کی ٹمیس مقر آن تو بات بات کو شالوں اور دلیلوں سے سمجھا تا ہے، تا کہ لوگ ان میں غور وفکر کریں اورا پی عاقبت کوسنواریں ، قرآن ایک صاف عربی زبان کی کماب ہے جو اس کے مخاطبین اولین کی مادری زبان بھی ، اس میں کوئی میزهی ترجی بات نیس ہے، سیدھی اور صاف باتیں بین جن کو عقل سلیم قبول کرتی ہے، کسی طرح کاخلل اس کےمضامین یا عبارت میں تیں ہے،جن باتوں کومنوانہ جا بتا ہے ندان ہاتوں کا ما نامشکل ہے اور جن چیزوں برعمل کرانا جا ہتا ہے شان برعمل کرنامحال ہے۔ غرض مد ہے کہ لوگ بہ سہولت اس سے مستفید ہوں، اعتقادی اور عملی غلطیوں سے نی کر چلیس اور صاف صاف تصحین کن کرانندے ڈرتے رہیں۔ افواند عندانی ص ۵۹۸ بیآ بہ کر ہم آئندہ کی تمثیل کے لیے تمہید ہے ،اس میں فرمایا کی ہے کہ ہم نے قرآن کریم میں برنوع کی مثالیں بیان کی جی جن کی موقع وگل کے مطابق ضرور ہے تھی اور نصحت حاصل کریں جیسا کہ مومن اور شرک کی ایک مثال آھے آ رہی ہے اور بیقر آن خالص عربی زبان میں ہے ،فصاحت و بلاغت ،مضامین کی سجیدگ ، آ رہی ہے اور بیقر آن خالص عربی زبان میں ہے ،فصاحت و بلاغت ،مضامین کی سجیدگ ، واقعات کی صحت اور دیگر ہر پہلو ہے وہ کالی وکمل ہے ،اس میں کی تھم کی مربی اور کوتا ہی نبیل ہے ،اس میں کی تھم کی مربی اور کوتا ہی نبیل ہے ، بی بلند پاریس کی سب کی مربی اور اللہ تعانی کی نافر ،انی سے احتر از کریں ۔ نعلیمات کو تعمیم کریں اور ان برخمل چرا ہوں اور اللہ تعانی کی نافر ،انی سے احتر از کریں ۔ نعلیمات کو تعمیم کریں اور ان برخمل چرا ہوں اور اللہ تعانی کی نافر ،انی سے احتر از کریں ۔ نعلیمات کو تعمیم کریں اور اور برخور کی عمیم کریں اور اور برخور کی اعمیم کریں امور برخور کرنے ۔

ress, com

مین علی معلی اور برجور رئے المور برجور کے المدہ مون جود ہے امور برجور کرنے والوں کے لیے ضروری ہے، اور "غَبْر دی عِوَج" کا معنی ہے کہ اس میں سی حتم کا اختلال نہیں ہے، مستقیم کی بدنسبت غیروی عوج کا لفظ زیادہ بلغ ہے، کیونکہ یہ برختم کی بھی کانچی کرد ہا ہے اور معانی میں اختلال نہ ہونے کے لیے یافظ مخصوص ہے۔

حفرت عبداللہ بن عباس جائز افر اتے ہیں کداس کامفی ہے ہے کہ اس جس کوئی اختلاف بیان نہیں۔ امام جاجہ پہند فرماتے ہیں کداس جس کوئی اشتباہ اور شک وشر نہیں۔ امام سدی مجینیہ فرماتے ہیں کداس کامعنی ہے ہے کہ سے تفوق نہیں ( کیونکہ اختلال واختلاف اور اشتباہ و شک تو مخلوق کے کلام میں ہوتا ہے اور بی مخلوق ہی نہیں ہے )۔امام مالک بن انس مجینیہ کا قول بھی اس نفظ کی تغییر میں بہی منقول ہے۔

المام بغوی بہند کھتے ہیں کہ مفیان بن عید نے سرتا بھین سے یہ قول نقل کیا ہے کہ قرآن نہ خالق ہے نہ مخلوق۔ اس قول کا سطلب یہ ہے کہ قرآن حکیم اللہ تعالیٰ کی صفت ( کلامیہ) ہے ، عین ذات خداوندی نہیں کہ خالق ہوجائے اور غیر ذات بھی نہیں کہ ذات سے جدا ہواور حاوث و کلوق ہوجائے۔ یہ قول اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ تا بھین ذات سے جدا ہواد ما فظی بھی قدیم ہے اور اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے ، کیونکہ کلام نفسی محربی نہیں ہو مات اللہ کا کلام نفطی بھی قدیم ہے اور اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے ، کیونکہ کلام نفسی محربی ہو تا تو انہ عربی ہو تا تو الفائل کی صفت ہے ، الفائل کے معالیٰ تو نہ عربی ہوتے ہیں نہ مجمی ۔ یہ شیر نہ کیا جائے کہ کلام نفشی میں ایک حرف کے بعد دوسرا حرف بولا

rdpress.com

جاتا ہے (اوراس طرح پورا کلام بن جاتا ہے )اور تر نیب حروف عادت ہونے کی علامت ہے، پرونکہ بیر ترب حروف تو مخلوق کے کلام کے لیے ضرور ک ہے، کمل کلام شک ہے اس لیے ایک حرف کے بعد دوسرا حرف آتا ہے اور پورا کلام حادث ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام تو اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے، اس کے کلام میں تعاقب حروف کا تصور بھی غلا ہے، یہ تو ایسا ہے جیسے حاضر پر غائب کو قیاس کر لیا جائے۔ روئیت النمی کا انکار کرنے والے اس وہم میں جنال ہو گئے کہ انہوں نے دیدار مخلوق پر دیدار خالق کو تیاس کر لیا ، مخلوق کو دیکھنے کے بیے تو رخ اور مسافت وغیر وضرور کی ہے لیکن خالق کا دیدار ان سب چیز وال سے پاک ہے۔ اس کی مشل کوئی چیز نہیں ، نہ اس کی ذات میں اس کا کوئی مماثل ہے ، نہ کسی عفت میں، شالی اسٹی آئی کی ہے۔ انعصر معظوری ج ۱۰ میں ۱۱ کا ادار ا Apress.com

besturdubooks.

(۵۵)

# ﴿مومن اورمشرک کی مثال ﴾

## آيب كريمه:

﴿ صَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً رَّجُلاً فِيْهِ شُرَكَآءُ مُتَشَاكِسُوْنَ وَ رَجُلاً سَلْماً كِرَجُلِ\* هَلَ يَسْتَوِينِ مَثَلاً \* ٱلْحَمْدُ لِلْهِ \* بَلُ ٱكْتَوْهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴾ [الرمر: ٢٠]

### ترجمه

''الله اقداق لی نے ایک مثال بیان کی که ایک شخص (غلام) ہے جس میں کئی ساجھی ہیں جن میں ہاہم ضعاضعہ کی بھی ہے اور ایک اور شخص (غلام) ہے جو (صرف) ایک جی شخص کا ہے کیا ان وونوں کی حالت یکسال ہوسکتی ہے ،الحمد مثلا (قبول تو کرایہ) بلکہ ان میں ڈکٹر سیجھتے بھی نہیں۔''

# تشريح

اس تیت میں وکن وسٹرک کے فرق کوالیک منی مثال میں پیش کیا جارہا ہے تاکہ برخض ایمان و کفر اور تو حید و شرک کی حقیقت کو بخو بی سجھ سکے اور یہ کہ شرک اور نافر ہائی کا ان م کیسا ہرا ہوتا ہے ، معلوم ہو جائے۔ چنا نچے فرماتے ہیں کہ التہ تعالیٰ نے آیک مثل موحد اور شرک کی بیان کی ہے کہ آیک مختص ہے تعام جس میں متعدہ شرکا و تیں جو آئیس میں کھینچا تائی اور مزاحت کر دہے ہیں ، ہر و لک یہ چاہتا ہے کہ یہ میرا کام انجام و سے جو دوسرے مالک کی مرضی اور مقصد کے خلاف ہے تو ظاہر ہے کہ اس طرح مشترک فلام میں اس کے سادے مالکان ضداضدی کریں گے اور ہرائیک اپنی خدمت کے سے فلام میں اس کے سادے مالکان ضداضدی کریں گے اور ہرائیک اپنی خدمت کے سے

dpress.com

اس کو کھنچے گا جس کا انجام طاہر ہے کہ وہ کس کی بھی اطاعت نہ کریکے گا اوراس کے آفاؤل میں سے کوئی بھی اس سے رامنی نہ: و سکے گا اور اس کے برنکس دوسرا فخص ووغام ہے جو بورے طور پرائیک بی کے لیے ہے اور صرف آیک بی کا نمام ہے جو پور ک طرح اے تا کی اطاعت بجاد سنا ہے اور اس کا آقااس کی فرمانبرداری کی وجہ سے اس سے راضی بھی ہوسکتا ہے تو کیا مید دونوں اپنی حالت کے لحاظ ہے برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ، ہرگزنہیں ، میک بېلاغلام متحيرا درېد حوال رہے گا كەتمى كى مانون اورئى كى نەمانون اور نەبى اس كا كوئى آ تی تحیر کے بعدان سے رامنی ہوگا اور اس کے برنکس دوسرا نلام بڑے اہمیتان وسکون ے اسے آتا کی فرمال برداری بیل لگارے گا، اس کا سقا اس سے راضی ورخوش ہوگا، انعامات ہے بی نوازے گا اور اپنے غاہم کی حاجت وغرورت بھی پوری کرتا رہے گا، مید و کھے کربیاتو ہس میرانی ہے، میں اس کی حاجت بوری تدکروں تو چھرکون کر ہے گا؟ اور اس کا کوئی آقا میرے سوابھی تبین ہے تو یہ کس کے دریہ جائے گاء اٹھید ملڈ حق واضح ہو ٹیا اور ہ بت بھی ہو گیا اگر افسوں ، پھر بھی بیلوگ حق کو تبول نہیں کرتے ، تبول تو کیا کرتے بیک ا کثر تو ان میں ہے میہ باتیں جانتے ہی نہیں۔ جانہ تو در کنار تبجیفے کی بھی صلاحیت نہیں ر کھتے اور ندوہ مجھنے کیا کوشش کرتے ہیں ، بہرجا ان بیانیک فیصلہ ہے جس میں کسی کو سرتانی ک مخال تبین ہوسکتی۔

حضرت شاوعبدالقاد رمحدث الطوی بینید این آمپ کریمه کی تشیر کرتے ہوئے غربائے ہیں:'' ایک غلام جو کئی ایک کا غلام ہو، کوئی اس کوابنا نہ سمجھے تو اس کی پوری خبر تہ کے اورا یک غارم جو سرا ایک کا ہووہ اس کواپنا سمجھے اور پوری خبر لے ، بیرشال ہے ان ک جوالیک رب کے بندے ہیں اور جو گئی رب کے بندے ہیں۔'ارموضع الفوان ا

ی تشرق کرتے الاسام علامہ شمیر احمد مثانی بہتیے خط "المُعَشَّ الحِسُونَ" کی تشرق کرتے ہوئے ہوئے ہوئے اور ہر حصہ دار ہوئے فرمائے میں کہ: یعنی کی حصہ دار ایک غلام یا فوکر میں شریک ہول اور ہر حصہ دار اٹھا آن ہے کی خلق اور ہے ہم دِت اور خت ضعری داقع ہوا ہو، چاہتا ہو کہ یہ غلام دوسرے ہے سرد کارندر کھے تو اس تھینج تان میں فاہر ہے کہ غلام ہخت پریٹان اور پرا گندہ دل ہوگا، press.com

برخلاف اس کے کہ جوغلام پورا ایک کا جوتو اسے ایک طرح کی یکسوئی اور طما نہے جامل جوگی۔ اور کئی آقاؤں کوخوش رکھنے کی مختلف میں گرفتار نہ ہوگا، اب فلاہر ہے کہ یہ دونوں غلام برابرنہیں ہو سکتے ، ای طرح موحد و مشرک کو مجھ ہو، شرک کا ول کئی طرف بٹا ہوا ہے اور سکتے ہی جموعے محبود دل کوخوش رکھنے کی فکر میں رہتا ہے، اس کے برخلاف موحد کی کل تو جہات و خیاطات اور داوو دہش کا (صرف) ایک مرکز ہاور وہ پوری ول جمعی کے ساتھ اس کوخوش رکھنے کی فکر میں ہے اور جھتنا ہے کہ اس کی خوشنو دی کے بعد کمی اور کی خوشنو دی کی ضرورے نہیں۔ اخوالد عنصانی ص ۱۹۵

t2 t2 t2

udpress.com

(ra)

# besturdubo ﴿ بِصْرورت آواز بلند کرنا، گدھے کے مشابہ ہے ﴾

## آيب كريمه:

﴿ وَاقْصِدُ فِي مَثْبِكَ وَاغْضُصْ مِنْ صَوْتِكَ \* إِنَّ أَنْكُرَ الْإَصُوَاتِ لَصَوُثُ الْحَمِيْرِ﴾ [لفنان: ٩- |

''اورا نِي جِالِ درميا ني رَهواورا نِي ''واز نَجِي رَهُو، لِماشيه بِدِي مَا 'ُوار آ واز گدھوں کی آ واز ہوتی ہے۔"

حفرت نقمان عليتيل نے اپنے بینے کونفیحت کرتے ہوئے کہا کہ کہ ہے! تواضع من انت اورمیا ندروی کی جال اختیار کر، بهضرورت مت بول ، کام کرتے وقت حدے زیادہ شرح ان اُمراد کِی آواز ہے بولنا بن کوئی کمال ہوتا تو گھ ھے کی آواز یر خیال كروروه ببت زور ، واز نكال ب، عركس فقر ركريهداوركرفت بوتى ب، بهت زور ہے بولنے میں بسااوقات آ وی ک آ واز بھی ایمی ہی ہے دھنگی اور بےسری ہو جاتی ہے۔ حضرت سفیان تُوری بہنید فرماتے ہیں کرحیوانات میں گدھے کی تخصیص اس لیے فرمائی کہ برحیوان کی آواز (در حقیقت)ائلہ کی تین ہے ، محر کدھے کی آواز شیطان کے و کھنے کے سب سے ہوتی ہے، ای لیے صدیث میں آیا ہے کہ جب گدھے کی واز سنوتو اعود بالله من الشيطان المرجيم يرعو إلى لي كركد حد فيطان كود يكا س (ال ليے جيخ رباہے)۔بعض بزرگان دين په ڪئيتے جين که گلاھے کا چيخن اور چلانا، کھاس اور یانی کے لیے ہوتا ہے یاشبوت جماز نے کے لیے ہوتا ہے، یا دوسرے گدھے ہے

press.com

لڑنے کے لیے ہوتا ہے اور فاہر ہے کہ جو آواز ہیںت اور سیعیت (ورندگی) گی وہلاہے بیدا ہوگی وہ سب آوازوں سے بدتر ہوگی، بھی دبدہ کہ صدیت میں گدھے کے نماز کے سامنے سے گزرنے کو قاطع صلوۃ قرار دیا گیا ہے۔ نیز قرآن مجید میں دوز نیوں کے چیخنے اور چلانے کے متعلق بیدآیا ہے: "لَهُمْ فِیْهَا زَفِیْرٌ وَّ شَبِهِیْقٌ"، زِفِراورهُمِنْ لغت میں گدھے کی باریک آواز اور بلند آواز کو کہتے ہیں۔

ومعارف القرآن مولانا كانلىعلوني ج ٥٠ ص ٣٣٠، فوائد عثماني ص ٥٣٥ إ

## سوال:

ال آمية مباركه من اصوات كوجمع ادر حمير كواحد كيون ذكركيا حميات

### جواب:

اس سے اس جنس کے ہر ہر فرو کا ذکر کرنا مراونیس ہے بلکہ مرادیہ ہے کہ حیوان عاطق وغیرہ ہرجنس کی فیک آ دانہ ہے اور ان اجناس میں ہے سب سے ہری آ واز گدھے کی جنس کی ہے، للبذا اسے مفرو ذکر کرنا ضروری تھا تا کہ بید دہم نہ ہو کہ اس میں گدھوں کا جمع ہونا شرطے۔

ជ់ជជ

besturdubo

(۵4)

# ﴿ وُرانِ جَت كَى صفات ﴾

## أيتِ كريمه:

﴿ وَ عِنْدَهُمُ قُصِراتُ الطَّرُفِ عِنُنَّ ٥ كَانَّهُنَّ بَيْطُنَ مَكْنُونَّ﴾ (انصافات: ٢٩٠،٢٨)

ترجمه

''اور ان کے پاس بیٹی نگاہوں والی بڑی برئی آنکھوں والی حوریں ہول گ، گویا کہ وہ جھیائے ہوئے انڈے ہیں۔''

تشريح

مطلب یہ ہے کہ سمامان خورد ونوش کے علادہ جنت ہیں جنسی جذبات کی تسکین کا سامان بھی موجود ہوگا ،اہل جنت کو جنت میں جو بیو ہائ (حوری) ملیں گی دواتی نگا ہیں اپنے خاوندوں پر ہی مرکوز رکھیں گی ،ان خاوندوں کوابیاحسن و جمال عطا ہوگا کہ حوری ان میں محو ہوں گی ،اور ان کے سواکس کی طرف نگاہ اٹھا کر ند دیکھیں گی ، یہ ان کی عضت اور یا کدائم کی علامت ہے۔ اجدمع البیان ص ۲۸۲

" عِینَ" بید عَیْنَاء کی جمع ہے یعنی موٹی آنکھوں والی ،موٹی آنکھیں حسن و جہال کی علامت ہیں۔اس لیے بعض منسر بن نے اس کامعنی ہی خوبصورت آنکھوں والی کیا ہے۔ افالہ انسدی و مجاہد. فرطبی ج ۱۵ من ص ۸۰

" كَانَّهُنَّ بَيْطُ مَكُنُونُ" بن حوران جنت كے رنگ وروپ كا ذكر ہے۔ "بَيْطُنْ" بيضة كى جمع ہاوراس ئے شر مرغ كا اند ومراد ہے جس كا رنگ سفيرزردى ماكل ، وتا ہے ، ماد وَشتر مرغ اسپ اعدول كو بال وير سے ذھا تك كردكھتى ہے ، تاكدو و كردو Joress.com

غبار سے محفوظ رہیں ،حوران جنت کا رنگ بیش نعام (شتر مرغ) کی ما ند مفید ڈردوکی ماکل ہوگا اوران کے چبرول کا رنگ کھرا ہواصاف شفاف ہوگا ،عورتوں کا یہی رنگ مرغوب اور بیند یدہ شار ہوتا ہے۔ ادیکھنے بیضاوی، دوح المعانی تے ۲۳، ص ۱۸۹

امام این جریر جینید نے حضرت ام سلم کی روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ سلم کی روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ سلم کی اس اللہ کی ہے کہ رسول اللہ سلم کی ہیں (آنکھوں کو جھپالیس گی اس طرح) جیسے گدھ کے پر'' (یعنی حورول کی آنکھیں غلائی ہوں گی) میں حضور سلم فالی ہوں گی) میں حضور سلم فالی ہوں گی) میں حضور سلم فالی ہوں گی کے میں حضور سلم فالی ہوں گی کے دوروں کی کھال آئی باریک ہوگی جے اندے کے میرونی جھکے کے اندر چمنا ہوا کی باریک غلاف ہوتا ہے۔

تاریخ وتغییر کے امام حافظ ابن کثیر میسید اس آیت کریمہ کی تغییر کرتے ہوئے رقمطراز ہیں:

' جنتیوں کے پاس نیجی نگاہوں والی، شریملی نظروں والی، پاک وائن حوریں ہوں گاہوں اولی، شریملی نظروں والی، پاک وائن حوریں ہوں گرہوں گاہوں اور کے چرے پرنہیں پڑے گی، بڑی بری موثی موثی رسی آئھیں ہیں، جسن صورت اور حسن سیرت دونوں چیزیں ان میں موجود ہیں، جس طرح زلیجائے حضرت یوسف نظر اللہ میں بید دونوں صفات دیکھیں، موجود ہیں، جس طرح زلیجائے حضرت یوسف نظر ایک دن سب کو جا کر بھی یا اور حضرت یوسف میارٹی کے جاب آئیں طعنے دیتا شروع کیے تو ایک دن سب کو جا کر بھی یا اور حضرت یوسف میارٹی کو جا کو باک سرائی کے حسن و جمال کو دیکھ کر خیرہ ہوگئیں اور ان کی زبان ہے بے ساختہ نکا کہ بیتو فرشتہ ہے، ای طرح بید جوری بیلی حسن ظاہر کی کے ساختہ نکا کہ بیتو فرشتہ ہے، ای طرح بید جوری بیلی حسن طورا گورا بدن اور بھوکا سازگ ایسا چیکدار، وکش اور جاذب نظر ہے کہ جسے محفوظ کیا ہوا موقی ، جس تک کسی کا ہا تھ نہ بہنچا ہو، جو سیپ سے نہ نکا ہو جسے زبان کی ہوا تائی ہو، جو اپنی آبداری ہیں بیمن کستے ہیں کہاں کا میری سے مثال ہو، ان کے جسم بھی ایسے تی ہیں ۔ بعض کستے ہیں کہاں کا معتب ہے ان کہا رہے کہ جسم بھی ایسے تی ہیں ۔ بعض کستے ہیں کہاں کا میری جیکے جسے ان آبداری ہیں ۔ بات کی طرح ہیں، انڈے کے اوپر کے چھکے کے بیتے بریک جھکے جسے ان کہا کہ وہ ان کے جات ہیں انڈے کے اوپر کے چھکے کے بیتے بریک جھکے جسے ان کے جات ہیں ۔ ایک حدیث بی بی ریک جھکے جسے ان کے جات ہیں ۔ ایک حدیث کی حدیث بیں۔ انڈے کی طرح ہیں، انڈے کے اوپر کے چھکے کے بیتے بریک جھکے جسے ان کے جات ہیں ۔ ایک حدیث بیں دائی حدیث بیں دائیت حدیث بیں دائی حدیث بیں دائیت حدیث بیں دائی حدیث بیں دائیت حدیث بیں دورت میں دائیت کے دورتا ہوں کے دورتا ہوں کیا کی دریا ہوت کرنے ہیں۔ انگرے کیا تو خصور

dpress.com

سُنْ بَیْنَ نِے فرمایا کہ حور مین ہے سراد بڑی آٹھوں والی سیاہ پلکوں والی حوریں ہیں، پھراموض کیا گیا کہ ''بَیْصُ مَکْنُوُن' سے کیا سراد ہے؟ آپ منتُ بِیْنَا ہُے نے فرمایا کہ انڈے کے ا اندر کی سفیہ جھنی کی طرح۔''

ابن الیاعاتم مینید نے روایت نقل کی ہے کدرسول القد ملٹی اینے نے فر مایا جب لوگ قبرول سے اٹھنے کے جائیں گئ و سب سے پہلے میں اٹھایا جاؤں گا اور جب وہ القد تعالیٰ کے ور بار میں چٹی ہول گئے قو میں ان کا خطیب ہوں گا اور جب وہ فملگین ہور ہے ہول گئے قو میں ان کا خطیب ہوں گا اور جب وہ فملگین ہور ہے ہول گئے قو میں انہیں خوشجر یال سناؤں گا، اور ان کا سفارتی ہوں گا جب کہ وہ رو کے ہوئے ہول گے، جمد کا جھنڈ الی دن میر سے ہاتھ ہوگا۔ اولا دِ آ وم میں سب سے زیادہ اللہ کے ہاں اگرام و مزت والا میں ہول گا، یہ میں فخر کے طور پر نہیں کہنا، میر ہے آ گئے جیسے ایک ہزار خادم گھوم رہے ہول گئے جو چھے ہوئے انڈ دل کے مثل چھے ہوئے موتیوں کی طرح ہول گا۔ اور اس کا ۱۲ ما ۱۲ سے ۱۳ سے سے موتیوں کی طرح ہول گئے۔ اور اس کے مثل چھے ہوئے موتیوں کی طرح ہول گے۔ اور اس کے مثل چھے ہوئے انڈ دل کے مثل چھے ہوئے موتیوں کی طرح ہول گئے۔ اور اس کے مثل چھے ہوئے موتیوں کی سے موتیوں گئے۔ اور اس کے مثل چھے ہوئے موتیوں کی سے موتیوں گئے۔ اور اس کے مثل چھے ہوئے انڈ دل کے مثل چھے ہوئے موتیوں کی موتیوں کی موتیوں گئے۔ اور اس کے مثل چھے ہوئے موتیوں کی موتیوں کی موتیوں گئے ہوئے انڈ دل کے مثل چھے ہوئے موتیوں کی سے موتیوں گئے۔ اور اس کے مثل چھے ہوئے موتیوں گئے ہوئے موتیوں گئے۔ اور اس کے مثل چھے ہوئے موتیوں گئے۔ اور اس کے مثل چھوٹے ہوئے موتیوں گئے۔ اور اس کے مثل چھوٹی کی موتیوں گئے۔ اور اس کے مثل چھوٹے ہوئے کا موتیوں گئے۔ اور اس کے مثل کے مثل کے موتیوں گئے۔ اور اس کے مثل کے مثل کے مثل کے مؤل کے مثل کے مثل کے مثل کی میں کی مثل کی مثل کے مثل کی مثل کے مث

## تعارض:

سورہ الفض کی آیت: "کاٹھی منگوں" اورسورہ الزمن کی آیت: "کاٹھی منگوں" اورسورہ الزمن کی آیت: "کاٹھی منگوں" اورسورہ الزمن کی آیت: "کاٹھی الیاقی کی جنت کی جوروں کورگئت اورصفائی نیز شفافیت میں چھیے ہوئے انڈوں کے ساتھ تنہد دی گئی ہے کہ جس طرح انڈوں کا رنگ سفید مائل ہزروی و چکدار اور پر ندے کے پروں میں چھیے ہوئے ہوئے اور نہ کی جا ہو کے ہوئے انڈوں کا رنگ سفید مائل ہزروی و چکدار اور پر ندے کے پروں میں چھیے ہوئے ہوئے ہوئے کی دید سے صاف شفاف ہوتا ہے کہ نہ تو گردو فراران تک پہنچا ہے اور نہ کی کا باتھ الن پرلگتا ہے جس سے بچھ میاا بین آجائے ،ایسے می جنت کی حوروں کا رنگ سفید کا باتھ الن پرلگتا ہے جس سے بچھ میاا بین آجائے ،ایسے می جنت کی حوروں کا رنگ سفید بائل ہزردی چکدار اور صاف و شفاف ہے ، بہت زیادہ خالص سفید رنگ کے ساتھ بلکے زرد پرک کی مائھ کے دوروں کا رنگ کی طاف میں بڑا مرغوب اور پہندیدہ نظر ہوتا ہے۔ بہر حال اس رنگ کی طاف واللہ رنگ عورتوں میں بڑا مرغوب اور پہندیدہ نظر ہوتا ہے۔ بہر حال اس معلوم ہوا کہ جنت کی حوروں کا رنگ سفید مائل ہزردی ہے اور آیت جائے میں

Joress.com

حوروں کو یا قوت اور مرجان کے ساتھ تشبید دی گئی ہے، یا قوت سرخ رنگ کا تیمتی موتی ہوتا ہے اور سمر جان سفید رنگ کے جھوٹے چھوٹے موتیوں کو کہا جاتا ہے۔ یا قوت و سرجان استعاد دونوں کے ساتھ تشبیدا ہے ہے معلوم ہوتا ہے کہ حوروں کا رنگ سرخ دسفید ہے، پس ان دونوں آیتوں میں بظاہر تعارض معلوم ہوتا ہے کہ پیلی آیت میں حوروں کا رنگ سفید وزرد اور دوسر کی آیت میں سرخ وسفید بتایا گیا ہے؟

# وفع تعارض:

(1)

اس تعارض کے بائج جوابات میں:

آسب اولی میں اغروں کے ساتھ تشبیدر مگ میں نہیں ہے بلکے تعومت وطراوت لین مائم اور تروتازه موت می بادراند سرادیکایا مواادرابال موااندا ہے، أیا لے جانے کے بحد حصکے کے اندر جو چھیا ہوا انڈ ہ ہوتا ہے وہ بڑا ترم و نازک، لمائم اور تروتاز و ہوتا ہے جس کا مشاہر و چھلکا أنتار نے کے بعد ہوتا ہے، ای ہے عوام الناس عورت کی آخریف کرتے ہوئے کہا کرتے ہیں کہ فلاں عورت تو تھے ہوئے انڈے کی مائند ہے، ایسے بی جنت کی حوروں کے ابدان و اجسام نہایت ہی نرم و نازک املائم اور شاداب ہوں گے۔اس کی تائید حضرت عبدائقہ بن عباس جائٹا کے اس تول ہے ہو آ ہے: "عن ابن عبامی قال ان البيض المكنون ما تحت القشر الصلب بينه و بين اللباب الاصفو" كيفي كنون عراداندُ كاده حمد بروخت تعلك كي تيح اورزروی کے درمیان ہے۔ اب کوئی تغارض نہیں ، کیونکہ آست اولی میں تشبید نعومت وطروات میں ہے نہ کے رنگت میں اور آبرے نامیہ میں تشبیہ رنگت میں ہے، جس ہے معلوم ہوا کہ حوری جمم اور بدن کے اعتبار سے تو نہایت زم و نازک اور تر و تازہ اور شاداب ہوں گی اور رنگ کے اعتبار ہے سفید ، کل بےسرٹی مول گی لیخی گانی رنگ ہوگا ،مورتوں میں گذابی رنگ بھی بزا مرغوب اور پہندید ہ يُولُّ عَهِمَا. وواه ابن المنظر عن ابن عباس و ابن ابي حاتم و ابن جرير عن الاهام

udpress.com

السدى، روح المعاني ج ٢٣، ص ٩٠]

besturdubo بہلی آیت ٹی انڈول کے ساتھ تشیبہ تناسب اعضاء میں ہے نہ کدرنگت میں، (r)انڈا تناسب اجزاء میں مشہوراور ضرب المثل ہے۔ تشبیہ کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح انڈا متناسب الاجزاء ہوتا ہے ای طرح جند کی حوریں بھی متناسب الاعصاء میں ،ادر تناسب اعضاء نهایت مرغوب ادر پسندید ، چیز ہے، جتی کہ حسن کا مدار ہی تناسب اعضاء پر ہے، پس جب آیت اونی میں تشبید رنگت کے اختیار ہے ہے ال نبیس تو اس کا دوسر ک آیت ہے کوئی تعارض نہ ہوگا، کیونکہ دونوں آ بھول کے مجموعہ سے بیٹا بت ہور ہاہے کہ حوروں کا جسم متنا سب الاعضاء اور رمگ سفید ماکل بسرخی ہے۔ گر تاسب اعضاء والی اس تشبید کی صورت میں "مكنون" كى تيد ب فائده بوكرره جاتى ب،اس قيد كوتشيد من كوئى وظل نبين ر ہتا، کیونکہ انڈا ہر حال میں متناسب الاجزا، ہوتا ہے خراہ مکنون ہویا غیر کنون ، اس کیے بیٹو جید کمزور معلوم ہوتی ہے۔ اروح المعانی ج ۲۶، ص ۱۹۰ یا بول کہا جائے کہ آستِ ٹائید میں یا توت دمرجان کے ساتھ تشبید رنگت میں نہیں ہے بلکہ یاقوت کے ساتھ تو تشبید صفائی کے اعتبار سے ہے اور مرجان کے ساتھ چکناہت اور خوبصورتی کے اعتبارے ہے کہ جس طرح یا توت موتی صاف وشغاف اورمرجان موتى چكناا درخويصورت ورتا ہے الى طرح جنت كى حوریں صاف وشفاف چکنی اورخوبصورت ہیں، پس کوئی تعارض نہیں ہے کیونکہ آیب اولی می تثبید بیض مکنون کے ساتھ رتحت میں ہولی اور دوسری آیت میں یا قوت ومرجان کے ساتھ تشبیہ صغائی و شفافیت اور مرانب و جمال میں ہوئی، جس سے معلوم ہوا کہ جنت کی حوریں سفید ماکل بزردی صاف و شُفاف چکنی اورخوبصورت بین - [دوح المعانی ج ۳۳ ص ۹۰ ؛

تشبية دونون آيول مي رنگ على مي به مريداختلاف اشخاص برمحول ب. (r) مطاب میہ ہے کہ کہ بعض حورول کا رنگ تو سفید ہائل ہزردی ہےان کو ہیص

مکنون کے ساتھ تغید دی گئ اور بعض کا رنگ سفید ماکل برتی ہے ان کو یاقوت و مرجان کے ساتھ تغید دی گئ اور عورتوں کے دونوں منم کے رنگ بھی مرخوب اور حسین شار ہوتے ہیں، یہ کہنا کہ سب ہے اچھا رنگ سفید ماکل بزردی تی ہوتا ہے، درست نہیں، کیونکہ احسنیت تو اوگوں کی طبیعتوں اور مزاجوں کے اعتبار ہے مخلف ہوتی ہے، کسی کوسفید ماکل بزروی رنگ پہند ہوتا ہے اور کسی کوسفید ماکل بزروی رنگ پہند ہوتا ہے اور کسی کوسفید ماکل بسرخی ۔غرض کہ جنت میں اہل جنت کو ان کی پہند اور خواہش کے مطابق حور پی لیس گی، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے: "و لکھٹ فواہش کے مطابق حور پی لیس گی، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے: "و لکھٹ وائی ما منظم کے قوائن ایس جوروں کا مصداتی جدائید اے تو تعارض نہیں ہے۔

dpress.com

(رواح المعاني ج ۲۴، ص ۹۰:

(۵) یا یوں کہا جائے کہ چیروں کا رنگ تو یاقوت و مرجان کی طرح سفید مائل بسرخی بعنی گلائی ہے اور ہاتی بدن اور جسم کارنگ بیض معکنوں کی طرح سفید مائل بزردی ہے، پس دومری آیت تو چیرے کی رنگت کے بیان پرمحمول ہے اور پہلی آیت میں باتی بدن کی رنگت کابیان ہے۔ فلا تعلوض بینهمدا دوح المعلق ج ۱۳۳ ض ۱۹۰

ななな

besturdubool

doress.com

(AA)

# ﴿ دوزخیوں کی مہمان نوازی ﴾

## أيمت كريميه:

﴿ لِمِنْلِ هَلَمَا فَلْمُعْمَلِ الْعَلِمَنُونَ ۞ اَلْمِلِكَ خَيْرٌ نَّزُلاً أَمُ شَجَرَةُ الزَّقُومِ۞ إِنَّا جَعَلْمُلَهَا فِتَنَةً لِلطَّلِمِيْنَ ۞ إِنَّهَا شَجَرَةً تَخْرَجُ فِنَي آصُلِ الْجَحِيْمِ ۞ طَلَّعُهَا كَانَّهُ رُءُ وُسُ الشَّيْلِطِيْنِ ۞ فَالَّهُمْ لَأَكْلُونَ مِنْهَا فَمَا لِوُنَ مِنْهَا الْبُطُونَ۞ تُعَرِانًا لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْمًا قِنْ حَمِيْمٍ۞ لُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمُ لَا إلى الْجَحِيْمِ ﴾ الصافات: ١٨.١١]

### 2.7

"ایسے بی (مقام پاراحت و نعت ) کے لیے کل کرنے والوں تو کمل کرتا چاہیے، کیا ہے بہتر ہے یا زقوم کا درخت، ہم نے اس درخت کو کا فروف ہو گائی ہوتا ہے، وہ بلاشیا یک درخت ہوگا جو آحر جہنم سے برآ مد ہوگا اس کے پیل ایسے ہول کے جسے شیاطین کے سر سودوز فی اس کو کھا تیں گے اور اس سے بین بھریں گے، پھر ان کو کھوائیا ہوا یا فی مذاکر ویا جائے گا، پھر ان کی واپسی جہنم کی طرف ہوگا ۔"

# تشرتح

الله تعالی فرماتے ہیں کدالی تی چیزوں کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا جا ہے ،اہل جنت کومہمانی کے لئ ظاجو تعتیں اور راحتیں حاصل ہیں بھلا وہ بہتر ہیں یا زقوم کا درخت، جس کوسینڈ کا درخت کہتے ہیں جو نہایت زہر یا ، ہد بودار اور بدشکل ہوتا ہے، ایسا
زہر یا ہے کہ اگر جہم کوئس ہو جائے تو جہم میں ورم ہوج تا ہے اور انسان مرجا تا ہے لا
دوزخ کے اندرا مقد تعالی نے ایک ورخت اُ گایا ہے جو دوزخ بی کی جگ سے نشؤ وتما پارہا
ہے جو درجھیقت ظالموں اور کا فروں کے سے عذا ہے جہم کی آیک خاص مصیبت کے درجہ
میں ان کے لیے رکھ گیا ہے ، جب دوزخی بھوک میں جتلا ہوں گے تو بیکھانے کے لیے دیا
جائے کا جس کی بد ہواور بدمزگی کی تی سے میکن نہ ہوگا کہ اس کوطل سے جیجے اتارہ جا
سکے، یہ آز مائش اور عذا ہے ہے جس میں ان کوجٹوا کیا گیا۔

ress.com

کار مکر نے بیا ہو خوات اور اس میں کیے باتی روسکن ہے اس احتمات اور اس میں کیے باتی روسکن ہے اس احتمات اس میں کیے باتی روسکن ہے اس احتمات بات اور احتراض کا جواب "فِنْتَهُ لِلظّلِمِيْنَ" ہے دیا گیا ہے کہ ہم نے اس ورخت کو بات اور احتراض کا جواب "فِنْتَهُ لِلظّلِمِيْنَ" ہے دیا گیا ہے کہ ہم نے اس ورخت کو فالمول کے لیے کیک فتر بنا دیا ہے، ای کہ ویکھیں کہ کون باتنا ہے اور کون نہیں ؟ کافروں کو یقین نہیں سے کہ آگ میں بھی درخت ہوسکتا ہے کہ جوان کی حرید گرائی کا سب بن گیا، اس ہے کہ ووایہ درخت ہے جوجہم کی جڑے ہے اس اور آگ میں ورخت ہے جوجہم کی جڑے ہے اس اس میں درخت کیے دوسکتا ہے اور آگ میں ورخت ہے دوسکتا ہے اور آگ میں ایک کیڑا ہیدا اس میں درخت کیے دوسکتا ہے اور آگ میں ایک کیڑا ہیدا ہوتا ہے جس کا نام سمندر ہے اور آگ می میں وہ زندہ در بتا ہے اور آگ می ہی وہ اس کی فذا اور فردا کر بیا بسالتہ تعالیٰ ، آگ بی ایک جاندا رکو پیدا کر سے اور آگ میں ایک درخت پیدا کر وے اور اس کے فرائ کے بی بیر جیوانات کے شل میں (اُونِیْک کُالاَتُعَامِ وَرَحْتُ کُونُونُونُ کُونُونُونُ کُی بی ایک درخت پیدا کر وے اور اس کی فذا اور نی می ایک درخت پیدا کر وے اور اس کر فرائ کے ۔

حافظ ابن کشر مینید فرماتے ہیں کے زقوم ایک خاص درخت ہے جس کی شاخیں تمام جہنم میں پھیلی ہوئی میں، جیسے طولی جنت میں ایک درخت ہے جس کی شاخیس تمام جنت میں پھیلی ہوئی ہیں۔ اور اس درخت کے خوشے ضبیٹ اور برشکل ہونے میں press.com

اردوزبان میں بھی برلمی بات کے بارے میں کہتے ہیں کہ بات کیا ہے شیطان کی آنت ہے۔ کیا شیطان کی آنت بھلاکس نے دیکھی ہے؟ غرض یہ کہ بہ تشہیہ عرب کے محاورہ اور عرف واستعال کے مطابق ہے۔ عرب وجم میں یہ محاورہ ہے کہ جب کسی کی برصورتی کو بیان کرنا ہوتا ہے تو کہددیتے ہیں کہ یہ شیطان کی صورت ہے اور جب کسی کی خوبصورتی بیان کرنا ہوتی ہے تو کہددیتے ہیں کہ یہ فرشتہ کی شکل ہے۔

(آ گے فرہایا) کفار، جبری طور پر اس بدبودار اور بدهرہ درخت سے کھا کیں گا۔ ارابیانہ ہوگا کے زیروتی کی وجہ ہے اس میں سے بچھ چھ کہ پھرا ہے چھوڑ دیں بلکہ اس سے اپنے چیؤں کو بھرنے والے ہوں گے پینی ان پر زیردی کی جائے گی کہ وہ اس کو کھا کیں اور آ تنا کھا کیں کہ ان کے بیٹ اس سے بھر جا کیں۔ جنتیوں کا رزق، کریم تھا تو اس کے بالتھا بل دوز نیوں کا رزق، زقوم اور حیم ہوگا۔ اس درخت زقوم سے کھا کر جب بیاس سے بالتھا بل دوز نیوں کا رزق، زقوم اور حیم ہوگا۔ اس درخت زقوم سے کھا کر جب بیاس سے بالتھا بل دوز نیوں کا رزق، تو بانی ماتیس کے تو اس کھانے کے بعد الن کے بیاس سے بالیہ بالکھول ہوا پانی ہوگا، جو ان کی انترو یوں کے تکور سے گئر ہے کر دیے گا اور کھانے کی طرح یہ پانی ہوگا، جو ان کی انترو یوں کے تکور سے گئر ہوگا دوڑ نے کی طرف ہوگا، جو ایک دہتی ہوئی آ گ ہے اور ان کا اصل ٹھانہ ہے ، اس کا مطلب یہ ہے کہ زقوم کا درخت اور کھول ہوا بانی مہمانی اور تاشت کے طور پر ان کو دخول جہنم سے پہلے کھلا یا اور پانیا جائے گا۔ یاس کا مطلب یہ ہے کہ اور پانیا جائے گا۔ یاس کا مطلب یہ ہے کہ اور پانیا جائے گا۔ یاس کا مطلب یہ ہے کہ اور پانیا جائے گا۔ یاس کا مطلب یہ ہے کہ اور پانیا جائے گا۔ یاس کا مطلب یہ ہے کہ اور پانیا جائے گا۔ یاس کا مطلب یہ ہے کہ دور پر ان کو دخول جہنم سے پہلے کھلا یا دور پانیا جائے گا۔ یاس کا مطلب یہ ہے کہ اور پانیا جائے گا۔ یاس کا مطلب یہ ہے کہ اور پانیا جائے گا۔ یاس کا مطلب یہ ہے کہ دور پر ان کو دخول جنم سے پہلے کھلا یا

ان مَوزَقُوم کھلانے اور کھولتا ہوا گرم پانی بلانے کے لیے دوز خ سے نکالا ج سنے کا اور زقوم اور حمیم کھلایل کردو بارہ جہنم کی طرف لوٹا و یاج ئے گا۔

ess.com

امام فخر الدین رازی بُرِینید فرمات بین که جس جگه کافرول کوزتوم اور حیم کملایا پادیا جائے گا وہ جگه دوزخ سے باہر ہوگی یا جہم کے کنارے پر ہوگی ، کھلانے اور پائے کے بعد دوبارہ ان کو دوزخ کی خرف لوٹا دیا جائے گا جوان کے مذاب کا اصل مقام اور تھکا نہے۔ انفسیر کبیرج نامی ۱۳۲ ، نصبیر فرطبی جائے می ۸۸، حاشیہ صاوی علی ملحلالین جاسمی ۱۳۲۹

حضرت شاہ عبدالقادر محدث دھلوی زیسیے فریائے ہیں کے ''میاڈگ بھوکے ( اور پیاہے ) ہوں گے تو آگ سے ہٹا کران کو یا نھا نااور پانی کھلا پلا کر پھرآگ ہیں ڈال دیں گئے' اموضع الفر آن ا

ئیں یہ نوگ بھی جمیم ( دوڑ خ ) ہیں : ول کے اور بھی تمیم ( کھولٹا ، وا کریم پائی ) میں۔جیسا کہ قرمالیا: "هلیدہ جَهَنَّمُر الَّتِنَی یُکیلاٹ بِهَا الْلُهُجُرِمُوْنَ یَطُوُفُوْنَ بَئِنَهَا وَ بَیْنَ حَمِیْجِ آنِ" اِنصسو معارف الفران مولانا کامدهلوی ح ۵، ص ۲۷، ۱۷۲

رسنے وانول کی زندگی بگڑ جائے اس سے انداز ہکرلوکہ جس کا کھانا تی زقوم اور اس کی برخرگ ، کرانوکہ جس کا کھانا تی زقوم اور اس کی بدخرگ ، کرانسپ طبعی اور تا گواری کی کیا حالت ہوگ ' ونرمذی ، نسانی ، ابن ماجه ، ابن ابنی حالت ، صحیح ابن حیان ، مستدرک حاکم ، سنن بیھنی ا

press.com

ابوعمران خولانی میندید کی روایت سے ابولیم میندید نے اور زوائد الزمر میں عبداللہ بن احمد نے بیان کیا ہے کہ زقوم میں سے آدی جنتا نو ہے گا زقوم اس آدی کا بھی اتفاق گوشت نوج لے گا۔''

آسعِد فرکورہ میں "فتنه" ہے مراد دنیا میں آز مائش و تکلیف اور آخرت میں عذاب اور مزاہے۔ اور "خالمین" ہے مراد کفار کھار کہا کرتے تھے کہآ گ تو درخت کو عذاب اور مزاہ ہے گرآ گ تو درخت کو جُلا ڈائتی ہے گھرآ گ میں درخت کیے ہوگا۔ این زبعری نے سرداران قریش ہے کہا تھا کہ حضور نبی کریم سٹھنڈ قیل ہم کوزقوم ہے ڈراتے ہیں، حالا تکہ عبرانی زبان میں زقوم کامعنی ہے کھن اور مجور۔

ابوجهل، ابن زبعری کواپ گھریس لا پااور باندی سے کہا کہ جہارے لیے زقوم لاؤ، دہ کھن اور مجوری لے آئی، ابوجهل نے کہا کہ زقوم کھاؤ اور یہ وہی زقوم ہے جس سے محمد (اللہ فیالیم) تم کوڈراتے ہیں۔ ابن جریہ میشید نے قادہ کی روایت کی نقل کی ہے کہ ابوجهل نے کہا کہ تمہارا ساتھی کہتا ہے کہ آگ کے اندر ایک ورخت ہوگا حالانکہ آگ، درخت کو کھالیتی ہے، پھرآگ ہیں درخت کیے ہوسکتا ہے! ہم تو ضدا کی تم ازقوم ، مجوروں ادر کھن بی کوجانے ہیں، اس پر اللہ تعالی نے یہ آ بت نازل فرمائی۔

المامسة ي كيتم بين كه "أصلي المُجَوِيمُو" كامعنى بقريبهم.

اور حفرت حسن مرسينية فرماتے بين كدائ درخت كى جز قور جہنم بين بوگ اور شاخيل دوخت كى جز قور جہنم بين بوگ اور شاخيل دوخرخ كے مختلف طبقات ميں پيملى ہوئى ہوں گى۔ "طلعها" يعنى اس كے پيل د پيل كو "طلعه" اس ليے كہتے بين كدائ كا طلوع لينى خروج درخت سے ہوتا ہے۔ "الشياطين" حضرت ابن عبائ بين تن فرات بين كدشياطين سے مراد، شياطين جن بى "الشياطين" حضرت ابن عبائ بين تن فل ميں دقوم كے بيلول كوشياطين كے مروں سے تشييد دى كئى ہے۔ كس جيزى ك

ess.com

ائن فی برائی ظاہر کرنے کے لیے اس کو شیطان کہا جاتا ہے، شیاطین (اصل فیکی میں) اگر چہ نظر نہیں آتے لیکن ذہن میں ان کی مغروضہ صورتوں کا نصور بری بی شکلوں کے ساتھ لا کیا جاتا ہے۔ بعض کے نزدیک شیاطین سے سراد وہ بدصورت اور کرید النظر سائب ہیں جن کے سرول پر بال ہوتے ہیں، شایدای کراہت شکل اور ہینتا ک صورت کی وجہ سے ان کوشاطین کیاہ تا ہے۔

العض کا خیال ہے کہ صحراء میں ایک نہایت بدتماء کے اور بد بودار ورخت ہوت ہے۔ جس کواہل عرب ان و میں المشیاطین ان کہتے ہیں۔ انفسیو مطہری ج ۱۰ میں ۱۲۳ حضرت سعید بن جمیر بہتنی فرماتے ہیں کہ جب جہنی ، جموک کی شکایت کریں گے تو ان کوزقوم کھلا یا جائے گا جس سے ان کے چہرے کی کھایس بالکل الگ جو کر گر پڑی گی اور تو کو ان کوزقوم کھلا یا جائے گا جس سے ان کے چہرے کی کھایس بالکل الگ جو کر گر پڑی گی اور تا مل مرح آنہیں بہتا نے والا ان کے منہ کی بوری کھال دیکھر بہتان سکت ہے کہ یہ فال ان کے منہ کی بوری کھال دیکھر بہتاں کی شعبت سے بتاب ہو کر ہائے وائے پکاریں گر تو آئیس پھلے جو نے تا ہے جیسا گرم پائی دیا جائے گا جو چہرے کے سامنے آتے ہی چہرے کے گوشت کو جو نے تا ہے جیسا گرم پائی دیا جائے گا اور بہت ہیں جا کر آئنوں کو کاٹ دے گا ، اوپ سے جسل دے گا ، وہ ہے کے بیشوڑے مارے جا کیں گے اور ایک ایک عضو بدن الگ الگ چھڑ جائے گا ، بہت بری طرح کے نفراب بیس جتال رہیں گے۔ (نصب و ان کا ٹھکانہ دوز نے ہو جائے گا ، بہت بری طرح کے نفراب بیس جتال دیں گرے انصب و ان کا ٹھکانہ دوز نے ہو جائے گا ، جہاں طرح کے نفراب بیس جتال دیں گے۔ (نصب و ان کا ٹھکانہ دوز نے ہو جائے گا ، جہاں طرح کے نفراب بیس جتال ہوئے ہو ان کا ٹھکانہ دوز نے ہو جائے گا ، جہاں طرح کے نفراب بیس جتال ہوئے ہو ان کا ٹھکانہ دوز نے ہو جائے گا ، جہاں طرح کے نفراب بیس جتال ہوئے ہو ان کا ٹھکانہ دوز نے ہو جائے گا ، کھانہ دوز نے ہو جائے گا ، کھیل ہوئے ہو ہو ہو گا گا ہو جائے گا ، کھیل ہوئے ہو ہو ہو گیا ہو جائے گا ہو ہو ہو گیا ہو ہو گا ہو ہو گا گھا ہو گ

besturdubc

ordpress.com

(69)

## ﴿ كا فرول كى ہث دھرمى ﴾

### آیہت کریمہ:

﴿ وَ لَوُ جَعَلُنَاهُ قُرْانًا اَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْ لَا فُضِئَتُ اللَّهُ ۗ \* ءَاعْجَمِيٌّ وَ عَرَبِيٌ \* قُلُ هُوَ لِلَّذِينَ النَّوَا هُدًى وَ شِفَاءٌ \* وَالَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُونَ فِئَى اذَانِهِهُ وَقُوْ وَ هُوَ عَلَيْهِمُ عَشَى \* اُولِيْكَ يُنَادَوُنَ مِنْ مَكَانٍ مُبَيْدٍ ﴾ الحَدْ السحدة. ٣٣]

7.جمه

''اگرہم اس کو مجمی (زبان کا) قرآن بناتے تو لوگ ہیں کہتے کہ اس کی آبات صاف صاف کیوں نہیں بیان کی گئیں (بیابات) کیا ہے کہ (سکتاب قر) مجمی اور (رسول) عربی ہے، آپ (سٹٹٹٹٹٹٹٹ) کہہ ویجئے کہ یہ قرآن ایمان والوں کے لئے راہتما اور شقاء ہے اور جو ایمان نہیں لائے ان کے کانوں میں ڈاٹ ہے اور وہ قرآن ان کے حق میں نامینائی ہے، یہ لوگ ایسے ہیں کہ (سویا) بوک دور جگہ سے ان کو بکارا جارہا ہے (کہ آ واز تو سنتے ہیں گر جھے نہیں )۔''

### شان نزول:

کافروں نے تھن انکار اور سرکٹی کے طور پر کہاتھا کہ جس طرح تو رات وانجیل جی زیانوں بیس بھیجی گئیں ای طرح قرآن بھی کسی مجمی زبان بیس اُتارا جاتا، اس پر سے جیت نازل ہوئی۔

حضرت مقاتل رُئينية فرماتے ہیں کے عامر حضری کا ایک پیودی مجی غلام تھا جس

loress.com

کا نام ساراہ رکنیت ابوفکیہ تھی، رسول اللہ سائیلیا تھاں کے پاس آتے جاتے تھے، نیڈ کھی کر مشرکوں نے ریہ کہنا شروع کر دیا کہ سار، محمد (سائیلیا نم) کو تعلیم ویتا ہے، سارے آتا نے اساس اللہ اس اس کو مرامینا اور کہا کہ قوتکر (سائیلیائی ) کوسکھا تا ہے؟ سار نے کہا کہ ووقو تھے تعلیم وسیقے میں اس پرائند تعالیٰ نے ریہ سے نازل فرمائی۔

> این جروطبری بہتے نے حضرت سعیدین جمیر رئینید کا تول قل کیا ہے کہ قریش نے کہا تھا کہ یقر آن جمی اور مربی ( دونوں زبانوں میں ) کیوں قبیس نازل کیا گیا؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے آمنت مبارکہ: " لُوُلا فَعَیْسَتْ عِنْ " نازل فرمانی ۔

**انفسیر مظهری ح ۱۰ می ۲۰۱** 

تشريح

قرآن کریم ف انسانت و بلاغت ،اس کے ادعام اور منطی و سنوی فوائد بیان ارتے کے بحدال پرائیان شاہ نے دانوں کی سرشتی ، منا داور شدو عداوت کو بیان فر بیا جا رہا ہے ، جیس کہ ایک دوسری آیت میں ہے ۔ و کو انو کُنٹ کھیلی بھی الاغیجویش کفقرا کا تحقیقہ ما تکانوا ہے موثوبین " مطلب ہیا ہے کہ جن کو نہ باننا ہوان کے لیے بہائے ہزار ہوتے ہیں ، اگر قرآن کی جی زبان میں نازل ہوتا تو بہائے ہے کہ جم تو اسے صاف ساف بھوٹین کے ، جب نا طب حربی زبان میں نازل ہوتا تو بہائے ہے کہ جم تو اسے صاف ساف بھوٹین کے ، جب نا طب حربی زبان کی تی توان پرجو کا نہ اتری اسے وہ فیر عربی زبان میں کیوں نازل کی تی ہے اور آگر ہوتی کو اس کا احتراک کی توان کے کہ جم تو اس کے دل کو اس کے دور کا اس کا احتراک کی توان ہے ہو اس کے دل کی ہوا ہوں کہ اس کو دائر کی کیا جہ ہے اس کے دل کی ہوا ہوں کو بہائی کہ ہو تو اسے بھوٹی کی میں اس پر ایمان آئی ہوا ہوں ہو جاتے ہیں اور جنہیں اس پر ایمان آئی ہوا ہو ، اس سے ان کے تمام شکوک و شہبات دور سے دور اس کے دیان کی حرابی اس کی ایمان کی حرابی منا میں ہوا ہو بھی اس کی ایمان کی جاتے ہو گوگی اندھا ہو، جبیا کہ کہ کہ وہ کی جرابی منا منا می بر فرمایا ۔ " و انگز کی مین القرائ میں الفرائ منا المور شیفا ہو کر گو کہ گوگی کی کہ کوئی کی منال الی منال کی کی منال کی منال کی کی منال کی منال

rdpress.com

ے جیسے کوئی دور ہے چھے کہدر ہا ہو کہ نہ تو اس کے کانوں تک سیح الفاظ شیختے ہیں جی وہ درست طریقہ ہے اس کا مطلب مجھٹا ہے۔

اء مضحاک میسیم نے میں مطلب بیان فر مایا ہے کہ قیامت کے دن اتبیں ان کے

برترین ناموں ہے بکارا جائے گا۔ حضرت ممرین فطاب بنیٹنز ایک مسلمان کے پاس بیٹے جوئے تھے جس کا جنحر کی وقت آیا ہوا تھا، اس نے اچا تک لیک کبد کر ریکارا، آپ براہٹن نے فرمایا کہ کیا تھے کوئی و کمچەر ہے یا کوئی بقار رہا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں، سمندر کے اس سَنارے سے کوئی آواز وے رہاہے تو اس وقت آپ نے یکی جملہ پڑھا کہ "اُلو لَیْنکَ يُنَادَوُنَ مِنْ مُكَانَ \* مَعِيدٍ" ـ إلى ابي حامه . تفسير ابن كثير ج ٢، ص ٣٩٨. ٩٩ ٣ إ خلاصہ یہ ہے کہ مشرکین نے کہا تھا کہ بیقر آن کی جی ( غیرم بی ) زبان میں کیوں نازل خیس کیا ٹمیا، بیاتو محد ( سُٹِینَابِلَمِ ) خود عی عربی زبان میں بنا کر ہمیں ہنا دیتے ہیں ہوائل اعتراض کے جواب میں رشاوفر مایا کہ اگر قر آن کوعر بی کے علاوہ کئی ووسری تجمی زبان میں نازل کرتے تو پھران کا مدعمتراش ہوتا کہ قرآن ایسی زبان میں نازل کیا گیا ہے جے ہم مجھتے تی نہیں ،اے ہماری زبان میں کیوں نازل نہیں کیا گیا، تا کہ ہم اے بجھ لیتے ، بھلا یہ کیا تک ہے کہ کلام جمی ہواوراس کے مخاطبین مربی ہوں۔ اس کے بعدار شاد فرمایا کدمعاندین تو قرآن برطرح طرح کے اعتراض کرتے رہیں گے اوراس کی ہدایت ے تحروم و بیں گے البتہ مؤمنین اس ہے مستفید ہول گے، قر آن کے ذریعہ ہے ان کو صراط منتقیم کی خرف را ہنمائی موگی ماوراس کے مطالعہ ہے ان کے دل شکوک و ثبهاے کی بیماری سے شفایاب ہوں گے اور جولوگ اسے ندماننے کا تہیّہ کر چکے ہیں، وہ اسے بنتے ہی مبیں اورا گربھی من ہی ٹیس تو عناواور سرئٹی ہے اس کا اٹکار کرتے ہیں اور اس طرح ان کی عمرای میں مزیداضافہ ہوجاتا ہے، بیلوگ قریب ہونے کے باوجود قرآن کوئیس سنتے اور اس ہے دور بھا گئے ہیں ، ان کی مثال اس آ دمی کی سے جو بہت دور بواور اسے خواہ کتنی ی بلند آواز ہے بیّاریں ، وہ نہ بن سکے گا اور نہ کچھ سمجھے گا ، میں حاب ان کا ہے کہ وہ پاس بيتهم بوك بعي وكم سنت اور بحت نبين وادبكهن عسبر جلالهوا

besturdubooks.

dpress.com

## ﴿ آخرت کی کھیتی ﴾

### آيب لريمه

﴿مَنُ كَانَ يُويُدُ حَرُثَ ٱلأَخِرَةِ نَزِهْلَهُ فِي خَرُيْهِ 5 وَ مَنُ كَانَ يُريُدُ حَرُّكَ الدُّنيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَ مَالَةً فِي ٱلْأَخِرَةِ مِنُ نَصِيب ﴾ [النوريُّ. ٢٠]

" جِوكُونُ حِامِتًا بُواْ خَرت كَ يَعِيقَ بِرُهَا وِي بَمِ ال يُواسُ كَي يَعِيقَ اور جو کوئی حیاہتا ہو دنیا کی بھیتی اس کوہم اس میں ہے ویں اور تخرت میں اس کے لیے کچھ حصہ ہیں۔''

مُرُشته معتمون الله بتإرك وتعالى كي شان رزّا قبيت اورتطبي يرختم فريايا حميا جس ے غرض پیٹنی کدونیوی رزق کی تغنیم اللہ رہب العزت مے محض رزاق ہونے پر ہے، رزق کی کی اور زیاد تی اللہ تعالی کے نز دیک بسند بدہ اور نالبند بدہ ہوئے بڑی نیس ہے، اب ان آیات میں بیدؤ کرفر مایا جار ہاہے کدانسان کی سعادت اس میں مضمر ہے کہ وہ طالب آخرت یب ادرای کوانی زندگی کااصل مفصود سمجے، دنیا کی طلب،انسانی زندگی کا مقصد نہیں ،اس ليے جوفخص اپني فکرطلب آخرت بنالے گا، خدا کی مدد ، تو فیق اور رہت شامل ہوگی اور اس کی کوشش کو قبول فر مایا جائے گا۔اوراس میں برکت دی جائے گی ،لیکن اس کے برعش اگر اس کامقصودِ زندگی دنیا ہی کمانا ہے تو ہم اس کواگر چہ دنیا تو دے دیں گے گرآ خرت میں اس کا کوئی حصہ نبیں ہوگا۔ چنا نجہ ارشاد فرمایا کہ جوشخص آخرت کی بھیتی کا ارادہ کرتا ہے تو ہم ordpress.com

حضرت عمر بن خطاب بن المؤافر ، تے بین کدر سول الله مانی آینی نے فرمایا ''انکال
کا دار و مدار نیم ال برے ، برخص کے لیے وی ہے جس کی اس نے نیت کی ، بس جس کی
بجرت الله اور اس کے رسول سائی آیا کی لیے ہو، اس کی اجرت الله اور اس کے رسول
سائی آیا کی لیے بی ہوگی اور جس کی اجرت و نیا حاصل کرنے یا کمی عورت سے نکاح کرنے کے
سائی آیا کی جرت ای کے لیے ہو گی جس کے لیے اس نے اجرت کی ہوگی۔' (معنی علیہ)
سائی جواس کی جبرت ای کے لیے ہوگی جس کے لیے اس نے اجرت کی ہوگی۔' (معنی علیہ)

حضرت ابنی بن کعب بڑا تا ہوئے ہیں کدرسول الله ما آباؤی کے فرمایا: "اس امت کوخو شخبری دے دو، (نام) روثن ہونے کی، اونچا ہونے کی، نتیابی کی اور زمین پر اقتد ار حاصل ہونے کی، امت میں ہے جوشخص آخرت کا کام دنیا کے لیے کرے گا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ ندہوگا۔ "دواہ البعوی)

حافظ این کیٹر مینید لکھتے ہیں کہ''جوآ خرت کے اعمال کی طرف توجد یتا ہے ہم خود اس کی مدد کرتے ہیں اور اسے قوت طاقت بخشتے ہیں ، اس کی نیکیاں بڑھاتے رہے oress.com

تیں ، سی بنگی ووزں گفا کردیتے ہیں ،کسی کوسات سو گفااور کسی کوائں ہے بھی زیاد ، کیاں الغرش آخرت کی جا :ت جس دل میں دو تی ہےاسم محض کو نیک اعمال کی تو میش الله تعالیٰ کی صرف ہے عطا کی جاتی ہے۔اور جس کی تمام تر محنت و وشش دنیا حاص کرنے کے لئے ہوتی ہے، آخرت کی طرف اس کی توجہ نہیں ہوتی تو وہ دونوں جمال ہے محروم رہتا ت، و نیا کا منا الله تعالی کی مشیت (اراوه) برموقوف ہے، بوسکتا ہے کہ وو برارٹیس الاکھ کوشش کرے اور د نیا ہے بھی تحروم رہ جائے ، **مرنی**ق کی وجہ ہے ترت تناہ و ہر ، دکر ہی دیکا تما د نیا بھی حاصل شہوئی تو رونوں جیان سے ٹیا گزرا اورا ٹرتھوڑی ہی د نیا مل بھی ٹی تو آنيا لما الأجِنانجية ومركي آيت مي: تي مضمون أومؤ أمدطر يقديه بيون كيا "بيات بفرمان النبي ت "منْ كَانَ يُرِيْدُ الْغَاجِلَةَ عَجُلْنَا لَهُ فِيْهَا مَا نَشَآهُ لِمَنْ نُرِيْدُ اللَّهِ اللَّي د نیا کا طالب عوکا ایسے بھی کو ہم جو جا ہیں اور جنتہ جا ہیں۔ دے دیں گے ، پھران کے لیے جهنم تجویز کران گے ہ<sup>م</sup>ن بیل وہ بدحال اور راندؤ درگاہ ہوکر داخل ہوگا اور جو ''خرت کا علانب :و کا اوراس کے حصول کے لیے کوشش کرے گا اور وہ مومن کہی ہوگا تو انبیا نامکین ے کہائ کی کوشش کی قدر روانی نہ کی جائے۔ (اور) دغوی انعام و بخشش تو یہ م ہے، اس \* ہے ہم لان سب کی عدد کرتے ہیں اور تیرے رب کی بیاد غیری عطاکسی پر بندنہیں ،خود و کیوانو کہ ہم نے ایک کو دوسرے برکس طرح فوقیت دے رکھی ہے، یقین جانو کہ درجا ہے کے امتیار ہے بھی اورفضیات کے کاظ ہے بھی آخرت بہت بڑی ہے۔

(الاسراء: ۱۱۰۸) انصبير ابن کلير. ج ۵ ص ۱۱۲۱۵ الاسراء: ۲ کا ت besturdub<sup>c</sup>

(11)

## ﴿ الله تعالى كى قدرت كامله ﴾

### آیمتِ کریمد:

﴿ وَ مِنُ اللَّهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحَرِ كَالْآغَلَامِ ٥ إِنْ بَشَا يُسْكِنِ الرِّيْحَ فَيَظَلَلُنَ رَوَاكِمَ عَلَى ظَهْرِهِ \* إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَالْمِنِ لِكُمْلِ صَبَّارٍ شَكُورِهِ أَوْ يُوْبِقُهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَ يَعْفُ عَنْ كَثِيْرٍ ٥ وَ يَعْلَمَ الَّذِيْنَ يُجَادِلُونَ فِي اللِّنَا \* مَالَهُمْ مِّنُ مُومِيْصِ ﴾ النوراي: ٣٢ـ ١٥٥

### 2.7

"اور مجلدان كي نشانيوں كے دوجبازي جوسمندر من بہاڑوں كى طرح دكھائى دية بين، اگر القد چاہية بواكوروك دے اور نتيجہ يہ فظے كہ جہاز سمندركى تلح بر كرے دہ جائے ہيں، بلاشبداس ميں برصاير شاكر موكن كے بيا قدرت خداد ندى كى برى نشانياں بيں يا اگر خدا جات و جہازوں كوان كے الحال (بد) كى وجہ ہے تباوكر دے اور ان ميں بہت ہے آ دميوں ہے درگز ركر جائے جو لوگ ہمارى ان ميں بہت ہے آ دميوں ہے درگز ركر جائے جو لوگ ہمارى منتانيوں ميں جھڑ تے بيں دہ جائے بيں ان كے ليے كوئى بناوگاہ نہيں ہے۔"

تشريح

اللہ تعالی اپنی قدرت کی نشانی اپنی مخلوق کے سامنے رکھتا ہے کہ اس نے سمندرول کو منفر کر رکھا ہے، تا کہ تشتیال ان میں برابر چلتی رہیں، بڑی بڑی تشتیال wordpress.com

سمندرول میں ایسی معلوم ہوتی میں جیسے زمین میں بلندیباز ،ان کشتیوں کو اوھر کھے] جھر لے جانے والی ہوائیں ای کے نبینہ وقدرت میں ہیں ،اگروہ جائے تو ان ہواؤں کوروک کے، پھر تو یا دیان ہے کار ہو جا تعیں اور کشتی رک کر کھڑی ہو جائے ، چوخص مصائب و ھٹکلات میں مبر کا اور راحتوں اور آسہ کنٹوں میں شکر کا عادی ہواس کے لیے تو اس میں ہوا عبرت كاسامان ہے، وہ رب تعالیٰ كی تقیم الشان قدرت اور اس كی بے بايان سلطنت كو ان نشانیوں سے مجھ سکتا ہے اور جس طرح ہوا تھی بند کر کے تشتیوں کو کھڑا کر وینا اس کے تبضه *، قدرت میں ہے ای طرح ان میاز* وں جیسی کشتیوں کو آن ہی <sup>ہی</sup>ن می*ں غرق کر* دینا بھی ای کے تبضہ وقد رت میں ہے واگر وہ جائے تو کشتی میں سوارلوگوں کے گنا ہوں کی وجہ ے انہیں غرقاب کر دے، حالاتک وہ تو بہت ہے گناہوں سے ورگز رفر ، ویتا ہے اور اگر سب گزیوں برموافذہ کرنے گئے تو جو بھی تمثق میں سوار ہوسیدھ سمندر میں جا کرغرق مورلیکن اس کی ہے پایوں رحمت ان کواس پار لے جاتی ہے۔علما مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کامعنی یہ ہے کہا گروہ جاہے تو ای ہوا کو ناموافق بنادے متندو تیز آندھی چلا دے جو تخشی کوسیدهمی راہ چلنے ہی نہ دے بسنعیا لے نہ سنجل سکے، جہاں جانامنظور ہے اس طرف جابی نه سکے اور بوں ہی جیران وسر گردان ہوکر کشتی تیں تمام لوگ غرق ہو جا کیں۔

امغرض آگر ہوا کو بند کرو ہے تو کھڑ ہے کے کھڑے رہ ج کیں اور آگر تیز کرد ہے تو بھی نا کا می اور نتاجی سے جمکنار ہو۔ بیاس کا لطف وکرم ہے کہ خوشگوا راور موافق ہوا کمیں چلاتا ہے اور طویل طویل سفر بھی ان کشتیوں کے ذریعہ سے انسان طے کرتا ہے اور اپنی منزل مقصود کو یا بیتا ہے۔

بھی صورت حال پانی کی ہے کہ اگر بالکل نہ برہے وہ تمط سالی اور خشک سالی پیدا ہو جہ ئے اور و نیا والے بتاو و جاک ہوجا کیں اور اگر صدیے زیادہ برسا دی تو ہی ہے کوئی چیز پیدا ہی نہ ہواور و نیا بلاک و ہر باد ہوجائے اور اس کے ساتھ ہی بارش کی کھڑے طفیاتی ، مکانات کے گرنے اور بور کی جاتن کا سبب بن جائے ، یہاں تک کہ اللہ کی مہر بائی اور اس loress.com

کے نفن وکرم سے جن شہرون اور زمینوں میں زیادہ بارش کی ضرورت ہوئی ہے وہاں کہ کرتے ہوئی ہے وہاں کہ کرتے ہوئی ہے کہ اس کر سے بارش برتی ہے ، پھر فر مایا کر سے بارش برتی ہے ، پھر فر مایا کہ ہماری نشانیوں میں جھکڑنے والے ایسے موقعوں پرتو ، ن پلنے میں کہوہ ماری قدرت با برنمیں ، ہم اگر انقام لین چاہیں اور عذاب و بنا چاہیں تو وہ جھوٹ نہیں سکتے ، سب ہماری قدرت اور مشیت کے تحت ہے ۔ انفسیو ابن کلیو ج ۵ ص ۲۳ ، ۲۳ م

(11)

iess.com

# besturdubooks. ﴿ كَافْرِ كَي زِنْدُكَى بِمِعْنَىٰ اور بِيمقصد ہوتی ہے ﴾

﴿إِنَّ اللَّهَ يُدْجِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّلِحْتِ جَنَّتِ تَجْرِيُ مِنْ تَخْيَهَا ٱلْآنُهَارُ \* وَالَّذِيْنَ كَفَرُوا يَعَمَّتُكُونَ وَ يَاكُلُونَ كُمَا تَأْكُلُ الْإِنْعَامُ وَالنَّارُ مَنُوًى لَّهُمْ ﴾

" بے شک اللہ تعالی ال الوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے ا پھے کام کیے ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے ( درختوں اور محول کے ) بیچے نہری بہتی ہول کی اور جولوگ کافر بیں وہ (ونیا میں ) عیش کر رہے میں اور جانوروں کی طرح کھا رہے ہیں اور دوزخ ان کا ٹھکا نہ ہوگی''

مرشتة يات مين مسلمانول كے غلبه اور كاميالي كا ايك راز بيان فر مايا كيا اور وہ ضابطہ جس بر نصرت خداوندی ان کے شامل حال ہوتی ہے اور اس کے ساتھ تاریخی واقعات كاحوالدديية موئ ظاهركرديا كياكه بميشدس قانون قدرت العطرح جاداً ربا ہے کہ جن کو غلبہ ہونا ہے اور باطل اپنے جملہ و سائل و ذرائع کے ساتھ تا کام اور مغلوب ہوتا ہے تو اب ان آیات میں ایل مکہ پر اللہ جل شاید کی طرف ہے ہونے والے انعامات کا بیان ہے اور مید کدان کوو نموی کامیائی، برتر می اور عزت کے علاوہ آخرت میں جند کی ہے ress.com

بایال نعمتوں سے نواز اج ہے گا اور جو تو میں شقادت اور بدیختی کا شکار ہو کئیں ان کے لیے سوائے ذلت، نا کامی اور عذاب آخرت کے اور بچھٹیں، اور حقیقت میہ ہے کہ کا فرکی زندگی بصعنی اور بے مقصد ہوتی ہے واس لحاظ ہے اس دہوی زندگی کا کوئی مقصد حیات نہیں ، بس یمی دنیا کی زندگی اس کی زندگی ہے ؛ لکل یمی حال کفدرومشر کمین کا ہے، چنانچہ ارشاد فرماتے میں کہ بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام كيے، ايسے باغات ميں داخل كرے ، جن كے نيچ نهريں بہتى ہوں كى اور جولوگ كافر ہيں وہ دنیا کے ساز وسامان سے نفع اٹھار ہے ہیں اور ایسے کھار ہے ہیں جیسے کہ چویائے کھاتے ہوں کدان کوائل د نیوی زندگی کے مابعد آخرت کا کوئی تصور ہی نہیں اور بھیتے ہی نہیں کہ ب د نیوی زندگی کس مقصد کے لیے انسان کو دی گئی ہے؟ اور نیز مال د دولت کی حرص و ہوں تبھی اچھے پرے ، ترام وطال اور نف ونقصان میں ان کوتمیز نبیں کرنے ویتی ، جس طرح کہ چو یائے بھی تمیزئیں کرنے کہ کیا چیز اچھی ہے ادر کیا بری، بس عیار و کی حرص ہے اور ہر چیز پیٹ میں بھرے چلے جارہے ہیں، تو ٹھیک ہے، چندر دز مزے اڑالیں آخر کارآگ ہی ان کا تھکانہ ہے جوٹھکا ندان کے لیے گویاای طرح تیار کیا ہواہے جیسے کسی انسان کے لیے اس کا گھر ٹھکانے کے طور پر تیار کیا جا تا ہے۔

(معارف الفرآن مولانا کاندهلوئی ج ۱، ص ۳۹۸، ۳۹۹ ملخصاً ر شمار شرکتاری besturdubooks.

oress.com

(HM)

## ﴿ جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ﴾

﴿ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي رُعِدَ الْمُتَّقُونَ \* فِيْهَا أَنُهارٌ مِّنُ مَّاءٍ غَيْرٍ البِينِ ۚ وَانَّهَارُّ مِّنُ لَبُنِ لَّهُ يَتَغَيَّرُ طَعُمُهُ ۚ وَٱنَّهَارٌ مِّنْ خَمْرُ لَّذَّةٍ كِلشُّوبِينُ تَهُ وَ ٱنَّهَارٌ مِّنُ عَسَلِ مُصَفَّى \* وَلَهُمُ فِيهَا مِنُ كُلِّ الثَّمَواتِ وَ مَغْفِرَةٌ بِّنْ وَّبِّهِنْمَ \* كَمَنُ هُوَ خَالِمٌا فِي النَّارِ وَ سُقُوا مَآءً حَمِيْمًا فَقَطَّعَ امْعَآءَهُمْ ﴾ إمحمد. 10م

" جس جنت کامتقتول ہے دیمرہ کیا گیا ہے اس کی کیفیت ہے ہے کہ اس میں بہت می نبرین تواہیے یائی کی میں جس میں بھی بگاڑ نہوگا اور بہت ی نہریں ایسے دووھ کی تیں جس کا مزہ ڈردیھی بدلا ہوا نہ ہوگا اور بہت ی نمبریں شراب کی میں جو پینے والوں کے لیے سرا سر لذت بی ہوں گی اور بہت تن تہرین نہایت صاف شہد کی میں اور ان کے لیے وہاں برقتم کے پھل ہوں گے اور ان کے رب کی طرف سے بخشش ہوگی کیا ایسے لوگ ان جیسے ہو یکنے میں جو ہمیشہ ووز څين بين ڪاور ان کو ڪولٽا جوايه ٽي پايا جائے گاسووه ان کي انٹویوں کے *تکو بے لکن سے کرو ہے گا*۔"

اس آیپ کریر میں اللہ تعالیٰ جنت کے اوصاف بیان قرباتے ہیں کہاس میں

ardpress.com

پائی کے جشتے ہیں جو پائی بھی گرتائیں ہے، یعنی متفیرتیں ہوتا، سرتائیں، کہ بدائیں۔ ہوتی ہے، بہت صاف موتی جیسا ہے، اس میں کوئی گدلا بین ٹیس، کوڑا کرکٹ ٹیس۔ حضرت عبداللہ جوئنڈ قرماتے ہیں کہ جنت کی نہریں مشک کے پہلا وں سے آگلتی ہیں، اس میں پائی کے علاوہ دودھ کی نہریں بھی ہیں جن کا ذا تفتہ بھی ٹیس بدلتا، بہت سفید، بہت شیریں اور نہایت صاف بشفاف اور ٹوش فراقتہ ہیں۔

الیک مرفوش حدیث بی ہے کہ دورہ جانوروں کے تھن سے نکا ہوائیس بلکہ فقد رہے اور کے تھن سے نکا ہوائیس بلکہ فقد رتی اور تی ہوئیں بلکہ فقد رتی اور تی ہوئیے والوں کا دل خوش کر دیں ، دماغ کشادہ کردیں ، جو شراب شاق بد بودار ہے نہ تی والی ہے ، تہ کر بیالانظر ہے ، بلک دیکھنے میں بہت الذیذ انہائے بند ماغ بہت اور بھی در دہو ، نہ بہت نہ مقتل میں فتور آئے ، ند ماغ جکرا کمی ، ند مند سے بد بوآئے ، ند مر میں در دہو ، نہ بہت ن مند مند ہے بد بوآئے ، ند مر میں در دہو ، ند بہتی ، ند بھتکیں ، ند نشد بیوا ہو ، نہتی زائل ہو ۔

حدیث میں ہے کہ بیشراب بھی کسی کے ہاتھوں سے کشید کی ہوئی نہیں بکدالقد کے تھم سے تیار ہوئی ہے، اور خوش رنگ اور خوش ڈ ا اُقلہ ہے۔ جنت میں شہد کی نہریں بھی میں جو بہت صاف ، خوشبود ارادر ہے، مثال ڈ ائٹد کی حال ہیں۔

صدیث پاک میں ہے کہ بیشہید بھی مکھیوں کے پیت سے نگلا ہوائمیں ہے۔ مشداحمد کی مرفون حدیث میں ہے کہ جنت میں وودھ ، پانی ہشمداورشراب کے سمندر ہیں جن میں سے ان کی نہریں اور پٹھے جارئ ہوتے ہیں ۔

إسنن نومذي واقال حديث حسن صحيح إ

ائن مردوبیا کی حدیث میں ہے کہ بینبریں جب مدن سے نکی ہیں، پھرایک حوض میں آتی ہیں، وہال سے دوسری نہرول کے ذریعیتما مرجئتوں میں جاتی ہیں۔ ایک اور حدیث مجھے میں ہے کہ جب تم اللہ تعالی ہے سوال کروتو جنت الفردوس طلب کرو، دوسب ہے بہتراورسب سے اعلیٰ جنت ہے، اس سے جنت کی تہریں جاری ہوتی ہیں اور اس کے یاک رہمان کا عرش ہے۔ طبرائی میں ہے کہ حضرت نظیط تن عامر بڑنائؤ جب وفعہ کے ساتھ Joress.com

آئے تھے اور انہوں نے رسول اللہ میں اور یغیر شدے مردونہ کرنے والی شراب کی ایک ہنت میں گیا گہرے؟

آپ میں اور تہ بکڑنے نے فرمایا کہ صاف شہر کی نہریں اور یغیر شدے مردونہ کرنے والی شراب کی اسمین اور تہ بکڑنے والے ووجہ کی نہریں اور خراب نہ ہونے والے شفاف پانی کی نہریں اور طرح طرح میں ووجہ بات مجیب وغریب ہے مشل اور بالکل تر وہ زواور پاک وصاف یویاں، جو نیک اوگوں کو لیس گی اور وہ ہویاں خود بھی نیک ہوں گی ، دنیا کی لذتوں کی طرح ان سے مند تیں اٹھا میں گئے ، بال البت وہاں اولا و تہ ہوگی ۔ مصرت انس خاتان فرماتے ہیں کہ سے فیال نہ کرنے کہ جن کی نہریں بھی دنیا کی نہروں کی طرح زمین میں کھدی ہوئی اور گرصوں میں بہتی جیں نہیں، ہرگر نہیں، خدا کی تم اوہ صاف زمین پر بیساں جار کی ہیں، گرصوں میں بہتی جیں نہیں، ہرگر نہیں، خدا کی تم اوہ صاف زمین پر بیساں جار کی ہیں، ان کے منازے کالو اور موتیوں کے فیے جین ،ان کی منی خالص سٹک کی ہے۔

اس کے بعدار شاد فرماتے ہیں کہ وہاں ان کے لیے ہر طرح نے میوے اور پھل ہیں۔

جیسا کدایک اورجگدفرمایا: "وَ بَدْعُونَ فِنْهَا بِکُلِّ فَاکِهَوْ الْمِنِیْنَ المِ" بعن وہاں نہایت اس والمان کے ساتھ وہ برشم کے میوے اور پھل مُنْدُوا کی گے اور کھا کیں گے۔

ایک دوسری آیت میں ہے: انفیقا مِنْ کُلِّ فَاکِھَوْ ذَوْ جَانِ الدِ" لیمیٰ دونوں جنتوں میں برقسم کے میدول کے جوڑے ہیں۔ ان تمام نعمتول کے ساتھ سیکٹی بڑی نعمت ہے کہ رب تعالیٰ روشی اورخوش ہیں، وہ اپنی مغفرت ان کے لیے اا زم کر چکا ہے اور آئیس نواز چکا ہے اوران سے راضی ہوچکا ہے۔ اب تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ تی ٹہیں۔

جنتوں کی بیدهوم دھام اور نعتوں کے بیان کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ دوسری طرف دور قیوں کی بیدھالت ہے کہ دوجہتم کے طبقات میں چھل رہے ہیں اور دہاں سے چھٹکارے کی کوئی سمبل نہیں ، اور سخت بیاس کے موقع پر کھولٹا ہوا گرم یانی جو حقیقت میں آگ بی ہے اور بظاہر پانی ، انہیں ہینے کے لیے لمانا ہے کہ ایک گھونٹ اندر جاتے ہی آئنیں کٹ کٹ کرگرتی ہیں۔ را محافظ اللّٰہ صندی چر بھالاان دوتوں میں کیا برابری ہوسکتی ardpress.com

ے؟ کیال جنتی اور کیال جبنی، کیال نعمت اور کیال زحمت، بید دونوں کیسے برابر ہو کئے بیں!۔ (عصب ابن محلوج ۵، ص ۱۰۸، ۱۰۹)

علامة قاضي ثنا والله يالي بي مينيد وقمطراز بين " مَثَلُ الْحَدِيَّة " مرجمله مبتدا ب اور خبر محذوف ہے، بورا کلام اس طرح ہے کہ جنت موقود کی عجیب کیفیت تمہادے سامنے بيان كى جائ كى يعض كتيت بي كدا كلي آيت كريمه: كمَّنَّ عُو حَالِلًا الله الل كى فريد، بورا کلام اس طرح ہوگا کہ کیا جنت والوں کی حالت ان لوگوں کی حالت کی طرح ہوگی جو ہمیشہ دوز ق میں رہیں گے ،حرف استفہام کوغیر ضروری قرار دے کر حذف کردیا عمیا ،اس صورت میں بدیات واضح ہوجائے گی کہ جولوگ رب تعالی کے تھلے ہوئے راستر بر چلنے والوں کو برستاران ہوا و ہوں کی طرح قرار ویتے ہیں وہ کو یا جنت اور دوزخ کو برابر بچھتے میں۔آسب مذکورہ میں موجود لفظ "غینو آبسن" ہے مرادوہ چیز ہے جس کا ندمزہ خراب ہو ند بور ونیا کا یانی اگر یکی مدت تک تفهرار بنواس کا مزه بهی خراب به وجاتا ساور بد بودار مجی ہوجا تا ہے، بھر جنت کی نبروں کا پانی ایسانہیں ہوگا ،اس طرح دنیا میں جزمعموا اُ دودھ ہوتا ہےاس کامخنف اسباب کے زیر اثر مزہ خراب ہوجا تا ہے، اس میں ترشی ہیدا ہوجاتی ب كر جنت كى نبرول كا دوده برقتم كے بكاڑ سے باك موكا۔ اور شراب كى نبري مول گ، نداس کی بونا گوار ہوجیسی دنیوی شراب کی ہوتی ہے ندنشہ اور خمار ہوگا، "عَسَل مُصَفَّى" كامعى بنهايت صاف تبدجس كاندرندموم كي آيرش بوگ، تدكيول ك فصلہ کی۔

حضرت معاویہ بن حیدہ وہ گھٹا بیان کرتے ہیں کہ بٹی نے خودرسول اللہ سٹھ لیکھٹے کوارشاد فرمائے ہوئے ستان جنت کے اندر پائی کی نیمر ہے اور شہد کی نیمر ہے اور دودھ کی نیمرہے، پھر ہمرا کیک سے نیمرین نکالی کئی ہیں۔'' درداہ البیہ بنی و الترمذی)

حعرت ابو ہریرہ بڑھتنا کی روایت ہے کہ رسول اللہ سٹھیڈیٹم نے فر مایا:''جنت کی نہریں مشک کے پہاڑے چھوٹ کرنگلتی ہیں۔''

(وواه ابن حبان و الحاكم والبيهاي والطبراني و ابن ابي حاصم

مسروق بینید کابیان ہے کہ'' جنت کی نہریں بغیر گڑھے ( کے ہموار سطح کی کہی میں ۔''ارواہ ابن المعباد ک و البیعنی)

ress.com

حضرت ابو ہررہ جھٹٹے روایت کرتے جیں کہ رسول اللہ سٹٹھٹیٹی نے قرمایہ: ''سیجون اور جیجون اور قرات اور ٹیل سب جنت کی تہروں ہے جیں۔' (رواہ مسلم) حصہ ۔ جمر مدہند مربری فرمیاں کر اتر جس کی سوار ہوائی شہرائیل نے فران

حضرت ممرود النظامين عوف روايت كرتے ہيں كەرسول الله سائيلائيم نے فرمايا: '' چار نهري، جنت كی نهريں تيں: نيل ، فرات ، تيون اور جيون ، اور چار بيماز ، جنت كے پہاڑتيں ، احد، طور ، لبنان اور در قان ـ''

حضرت کعب الاحبار مینیا فی ماتے ہیں کہ جنت کے اندر دریائے ٹیل شہد کا دریا ہے اور دریائے د جلہ دودھ کا دریا ہے اور دریائے فرات شراب کا دریا اور دریائے سے ن پانی کا دریا ہے۔ ( یعنی جنت کے وندر جن دریاؤں نے سے دغوی نام ہیں، ان کی حقیقت شہد، دودھ، شراب اوریانی ہے)۔ ادواہ السہ فی ا

امام بنوی رئینید نے کعب الاحبار بہنید کا قول اس طرح نقل کیا ہے کہ دریائے دودھ کا دوجات میں ہے کہ دریائے دودھ کا دوجات میں ہے) جنتیوں کے پانی کا دریا ہے اور فرات نام کا دریا ان کے دودھ کا دریا ہے اور معرکا دریا ہے تھاں ان کے خون ان کے خبد کا دریا ہے اور دریائے تھاں ان کے خبد کا دریا ہے اور دریائے تھاں ان کے خبد کا دریا ہے اور دریائے تھاں ان کے خبد کا دریا ہے اور دریائے تھاں ان کے خبد کا دریا ہے اور دیائے اور کے خبد کا دریا ہے اور دیائے اور کے خبد کا دریا ہے اور دریائے تھاں ان کے خبد کا دریا ہے اور دیائے تھاں کا دریا ہے تھا تھاں کے خبد کا دریا ہے اور دیائے کا دریا ہے تھاں کے خبد کا دریا ہے اور دیائے دریا دریا ہے تھاں کا دریا ہے تھاں کا دریا ہے تا کہ دری

حضرت ابن عمباس بين تو جنت اين عمباس بين تو جنت على كوئى مجل ايسانهيس جو جنت ميں نه ہو پيضا ، و يا سُرُ وا ، يهبال تک كه حظل بھي \_''

دواه ابن ابی حاتمه و ابن المعتدد فی نفسیر بهما] نیز حصرت این عماس بالنوافره ت بین که " جنت ش جو پھل بین دنیا میں ان loress.com

کے مرف نام ہیں، (جنت کے پیل کی حقیقت الذہ اور کیفیت دنیا کے بیلوں ہیں نہیں ہے )۔ [دواہ ابن جوہو و ابن ابی حامد والبیه تمی]

حضرت تو بان بڑائٹو فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ساٹھ لیٹنے کو ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ساٹھ لیٹنے کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا: ''جفتی آ دئی جوں بی جنسے کا کوئی پھل تو ڑے گا فررا اس کی جگہ ویسا ہی دوسرا پھل لگ جائے گا۔ '''نحکٹ اُفو خواللہ فی النّادِ ہے'' لیٹنی کیا ایسے لوگ ان جیسے ہو سکتے ہیں جو بمیشہ دوز خ میں رہیں گے ادر کھولٹہ ہوا گرم پانی ان کو بلایا جائے گا ، سووہ ان کی انترابی کے کارے کردے گا۔

"كَمَنُ هُوَ خَالِدٌ" به جمله مبتدائدوف ك خرب، بورا كلام اس طرح تها، كيا و في جواس جنت مي بميشدر ب كا بحله اس في طرح بوسكا ب جو بميشدووزخ مي رب كا- "كَمَنُ هُوَ" مِي لفظى المتبار ب "مَنُ" مغرد ب اس ليه "هو "هغير مفرد دا جع كردي في ميكن معنى كه المتبار ب "مَنُ" جمع ب اس ليه "سُقُوا" كي همير جمع لونائي كن- "فَقَطَّعَ اَمُعَافَقُهُمُ " لين هو لته پانى كى انتبائى حرارت كى وجها انتزيان (آنتين) كل حرك حرك موكر دير سے تكل جائيں كى انتبائى حرارت كى وجها انتزيان (آنتين)

فلاصد کلام یہ کہ اس آیت مبارکہ علی اخروی بشارت اور تعیم جنت کی صفت کا
بیان ہے، آتی اور پر بیز گارلوگوں کے لیے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس کی صفت اور
اس کی تعتوں کا حال ہے ہے کہ اس علی بہنے والی پانی کی نیروں کا پانی بھیشہ فوش رقگ اور
فوش فا تقدد ہے گا اور اس کے دیگ و بو میں بھی تہد لی نہیں آئے گی ، ای طرح آ سے دودھ
کی نہریں جاری بون گی جس کا حرہ بھی نہیں گرے گا حالانکہ دنیا کا دودھ تھوڑی دیر می
متغیر ہو جاتا ہے، جنت بی شراب کی بھی نہری جاری ہوں گی لیکن و نیوی شرابوں کے
متغیر ہو جاتا ہے، جنت بی شراب کی بھی نہری جاری ہوں گی لیکن و نیوی شرابوں کے
ریکس جنت کی شروب نبایت لذیذ اور پُر لطف ہوگی، بدبو، بدمزگی اور نشرے پاک ہوگی
اور صاف شفاف شہد کی نہریں بھی ہوں گی جو ہرقتم کے فضلات اور کا افت سے پاک

سب سے بڑھ کریں کہ ان کے گنا ہوں پر پر وہ ڈال دیا جائے گا ان پر نہ مواخذہ وہ گا اور نہ مجھی ان 'و ذکر ان ' بیا جائے گا تا کہ وہ شرمسار نہ ہوں اور ان کے بیش وسکون میں فرق نے جسپر

" تُحَمَّنُ هُوَ خَالِلاً هِ" اس میں کفار کی حالت اور اخروی تخویف کا ذکر ہے۔ مطلب میہ ہے کہ آبک وہ چنی ہے جنت میں خدکورہ بارانعتیں تھیں ہورا ڈن مکیا ایسا معادت مند شخص اس تحص کے برابر ہوسکتا ہے جو جمیشہ دورز نیٹے میں رہے گا ادر جے وہاں پینے کے لیے تخت ترین گرم بائی ویا جائے گا جو بہتے ہی اس کی استزیاں تکڑے گلائے کر دے گا؟

合金金

besturduboo!

press.com

#### (mr)

## ﴿ جِهاد كاتحكم اورمنافقين كى حالت ﴾

### أيبت كريمه:

﴿ وَ يَقُولُ الَّذِينَ امْتُوا لَوْلَا نُزِلْتُ سُورَةٌ ۚ ۚ فَإِذْ النَّزِلَتُ سُورَةٌ ۚ ۚ فَإِذْ النَّزِلَتُ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَ ذُكِرَ فِيْهَا الْفِتَالُ \* رَايُتَ الَّذِيْنَ فِىٰ قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَّنْظُرُونَ اللَّيْکَ نَظَرَ الْمَغُيثِيَ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ \* فَاوُلَى لَهُمْ ﴿ اسحد: ٢٠)

#### ترجمه

'' اور جولوگ ایمان والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کوئی ('ئی) سورت کیوں نیس نازل ہوئی سوجس وقت کوئی (صاف صاف مضمون کی) کوئی سورت نازل ہوتی ہے اور اس میں جہاد کا بھی ذکر ہوتا ہے تو جن لوگوں کے ولوں میں بیماری (نفاق) ہے آپ میٹی تیمیئے ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ آپ سائی بیمیئے کی طرف اس طرح دیکھتے ہیں جھے کی پرموت کی عشی طاری ہورتی ہو سوان کی کم بختی آنے والی ہے۔''

### تشريح

اس آمتِ کریر میں منافقین کے احوال کا بیان ہے، ایمان والوں کی یہ آرزو اورخواہش تھی کہ تر آن میں جہاد کا تھم نازل ہوتا کہ وہ جہاد کر کے مشرکین سے انقام لیں، اللہ کے دین کوسر بلند کریں اوراجروٹو اب حاصل کریں تو جب کوئی ایکی سورت نازل ہوتی جس میں واضح اور غیرمبیم الفاظ میں جہاد وقتال کا تھم ہوتا تو منافقوں پر سکتہ طاری ہوجا تا اور وہ حضور اکرم سنتی آیاتی کی طرف اس طرح و کیلے جیسے کمی پر موت کی غش طاری ہواور ress.com

اس کے اوسان خطا ہو بھے ہوں، کیونکہ بظاہر مسلمانوں میں شافل ہونے کی وجہ کے ان کے لیے دوئی راستے ہیں یہ تو بادل نخواستہ جب دہیں شریک ہو، جن مشرکین کے ساتھ ان ان اس کی ولی ہمدردیاں جیں، ان ہے لڑیں یا پھر جہاد میں شریک نہ ہوں اور منافقت کا الزام کے کرذلیل وخوار ہول سزوج المعانی، البحر انصحیط، فرطی ا

''فَاُوْ نَلَی'' بیکلمه بددعاء کے طور پر استعال ہوتا ہے، بیاصل میں ان کے خلاف بددعاء ہے کہ ان کا بنجام بلاکت ہواور مرادیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک ویر باوکر ہے۔ (روح المعانی ج ۲۶، ص ۲۷)

بعض اہل تغییر کا تول ہے کہ "انگیڈین بیٹی فُکٹُو بھٹھ مَوَطَّی " ہے منافق لوگ
مراد میں اور انھوط " ہے شک اور آنا قی مراد ہے۔ اور "اُوْلِی " کا معنی ہے خت ہلاکت
اور خرابی اَوُلی بروز افعل اسم تفضیل کا سیغہ ہا سکا مادہ ویل ( ہلاکت ) یاولی جمعی
قر ہے ہا اس کا وزن فَعَلْمی ہے اس کی ہاضی آل جمعیٰ دجع آتا ہے۔ آئیر تغیری ن اس ۱۳۵۵ مافقا این کثیر میں ہیے۔ کہتے ہیں کہ " اس آیت میں اللہ تعالیٰ خردے رہے ہیں کہ مومن لوگ تو جہاد کی تمتا کرتے ہیں ، پھر جب اللہ تعالیٰ جہاد کو فرض قرارہ ہے ہیں تو اس تھم
کی اکثر لوک عدد لی کرتے ہیں ، جیسا کہ ایک دوسری آیت ہیں ہے:

﴿ اَلَمْ نَرَ إِلَى الَّذِيْنَ قِبُلَ لَهُمْ كُفُّوا اَيَدِيَكُمْ وَ اَقِيْمُوا الصَّلُوةَ وَ الْتُوا الزَّكُوةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيْقٌ مِنْهُمْ يَخْشُونَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ اَشَدَّ خَشْيَةً \* وَ قَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبُتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ \* لَوْ لَا اَخَرْتَنَا إِلَى اَجَلٍ قَوْيُبِ اللهِ ﴾ [النساء: 22]

لینی 'کیاتم نے ویکھاان لوگوں کوجن ہے کہ گیاتھا کہ اپنے ہتھ رد کے رکھواور نماز قائم کرواورز کو قادو، اب جو انہیں لڑائی کا حکم دیا گیا تو ان جس ہے آبک گروہ کا حال سے ہے کہ انسانوں سے اس طرح ڈر رہے جیں جیسے خدا ہے ڈرتا جا ہے بلکہ بچھاس ہے بھی م من من من کہ خدایا! بیاڑ ائی کا علم جمیں کیوں لکھ دیا؟ کیوں نہ جائے ہیں کہ خدایا! بیاڑ ائی کا علم جمیں کیوں لکھ دیا؟ کیوں نہ جائے ہیں۔ جمیں بھی پڑھ اور مہلت دی؟ آپ کہد دین کہ دنیے کی متاع بہت بی کم ہے اور آخرت پر بیزگاروں کے لیے بہت بی بہتر ہے اور تم پر ذرا سابھی ظلم نہ کیا جائے گا۔"

ای طرح بیمال پرجھی فرماتے میں کہ ایمان والے تو جہاد کے احکام کی آیات کے نزوں کی تمنا اور آرز و کرتے میں نیکن منافق موگ جب ان آیتوں کو سنتے میں تو اپنی پوکھا جٹ ویز و ٹی اور گھبرا ہے کی مجہ سے آتکھیں پھاڑ بھاڑ کراس طرح آپ کو دیکھنے گھتے میں جیسے موت کی فتی میں جٹلا آ دی و بکھا ہے۔ 'انصیبر ابن کھیوح ہا، ص ۱۲ ا Toless com

besturduboo

(40)

## ﴿ نبیبت کرنے والے مخص کی مثال ﴾

﴿ إِنَّ اللَّهُ مِنْ الْمُنُوا الْجَنَّئِبُوا كَلِيْرًا قِنَ الظَّنَّ ﴿ إِنَّ الْعُضْ الطُّنِّ إِنُّمَّ وَّ لَا تَجَسَّنُوا وَ لَا يَغْتَبُ بَغُضَّكُمُ بَغْضًا \* ٱيُحِبُّ أَحَدُكُمُ أَنَّ يُأْكُلُ لَحُمَّ أَخِيْهَ مَيُتًا فَكُرهَتُمُوهُ \* وَاتَّقُوا اللَّهَ \* إِنَّ اللَّهَ تَوَّابُّ رَّحِيْمٌ ﴾ [العجرات 101

'' اے ایمان والو! بہت ہے گمانوں ہے بچو، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے میں اور کن کی ٹو ہ میں نہ گے رہا کر واور کوئی کی تیبت بھی نہ کیا کرے، کیاتم میں ہے کوئی اس بات کو لپند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے اس کوتم نا گوار بچھتے ہوا در اللہ ہے ڈرتے رہوء ہے شک اللہ تعالیٰ بڑا تو بہ قبول کرنے والا مہر بان

### شان نزول:

المام بغوى بيهنيد لكصة مي كررمول الله عليَّ إيَّهَ جب كسي جباد يا سفر من تشريف لے جاتے تو ایک ایک غریب آ دی تو دو دو مالدار آ دمیوں کی خدمت کرنے کے لیے مقرر فرماد ہے اور دو مالداروں کے ساتھ تیسر ہے فریب آ دی کوملا دیتے تھے، ایک مرتبہ مفرت سلمان قاری جائنٹو کودوآ ومیوں کے کام پر ، مورکیا ، حضرت سلمان فارس جائٹو آ گے بڑھ کر کسی فرورگاہ پر پینچے اور وہاں جا کرسور ہے، اپنے دونوں ساتھیوں کے لیے کھانے پینے کا

rdpress.com

سامان قراہم ندکر یائے، جب آپ ہے ان دوآ ویموں نے بوجھ کہتم نے کوئی چیز فراہم نہیں کی تو حضرت سلمان فاری اڑھٹڑ نے کہ کہ مجھے الیم نیندا گئی کہ ہم بچھ نہ کرسکا ان دونوں نے کہا کہ تو اب رسوں اللہ سافھ کیا کی خدمت اقدس میں جاؤ اور ہمارے لیے آنحضور سَائِمِیْآبِلْم سے کھانا عطا قربانے کی درخواست کرو، ساتھیوں کے کہنے کے مطابق حضرت سلمان فاري والنَّوُّا في جاكر آنحضور سلِّيزيم بكهاة عطاكرني ورخواست ك، آ تحضور ملتخ لِيَرِ نِے ارشا وقر مایا اسامد بن زید بی از سے جا کرکبوه اگر کچھ کھانا سائن بچاہوا ہوگا تو وہ دے دیں گے ،اسما مدین زید جھٹن ،رسول اللہ سٹھیلیکم کے خازن بھی تھے اور براؤ کے مبتنم بھی، حضرت سلمان فاری والنیو نے حضرت اسامہ بن زید جلائق سے جا کر ورخواست کی تو حضرت اسامہ جھٹڑنے کہا کہ میرے پاس تو کچھٹیں ہے، حضرت سلمان فاری پڑائٹؤ نے واپس جا کر ساتھیوں کو اسامہ واپٹنے کے قول کی اطلاع دے دی ، ساتھیوں نے کہا کہ اسامہ بی تیز کے بیاں کھانا تو تھا، لیکن انہوں نے بخل سے کام لیاء اس کے بعد حضرت سلمان فاری جائٹۂ کوصحابہ ڈٹھٹیہ کی ایک جماعت کے باس بھیجا گیا،کین وہاں ہمی کیچینیں ما اسلمان بٹائٹو نا کام لوٹ آئے احضرت سلمان قاری بی ٹنڈ کے ساتھیوں نے کہا ك اگرتم كوكى جارى كوئم كى طرف يانى بينے كے ليے جيجيں كے تو دہ بھى سوكھ جائے گا، بھر یہاوگ اسامہ بن زیدی فن کے یاس جنتو کے سے آئے کہ دسول اللہ سٹھنائی نے اسامہ جائٹیؤ کو کھانا سالن ویہنے کا تھم ویا تھا کیا واقعی وہ اسامہ جائٹوا کے پاس موجود نہیں تھا، ( پر تھا مگر انہوں نے بخل ہے کام لیا) جب حضور اقدی میٹی آیٹیم کی خدمت میں بیلوگ حاضر موے تو آب مائی این نے فروی کد کیا وجہ ہے کہ گوشت کی خوشبوتمبارے مندے آتی مجھے میں بورای ہے؟! دونوں نے عرض کیا نیار سول الله ساتھ اُلِيِّم احدا کی تئم اہم نے تو آج دن بھر گوشت نہیں تھایا، آخصور سنٹیڈلیلم نے فرمایا کہتم تلف کہدرہے ہو،تم اس مدون تفااور سلمان دی تفاکا گوشت کھاتے رہے ہو،اس پر ندکورہ آیت نازل ہو گ۔

Joress.com

تشريح

سی تین کریسا دار ہے میں اس سے متعلق احکامات پر مشمن ہے، اس میں تمن چیز ول کو ترام قرار دیا گیا ہے، پہلے بن ، دوسر ہے جسس یعنی کی پوشیدہ عیب کا سراغ لگانا اور تیسر ہے فیہت ۔ یعنی کی کا عدم موجود گی بیل کوئی ایسی بات کہنا جس کوا گر وہ منتا تو اس کونا گوزری ہوتی ، پہلی چیز یعنی تحق بیس عالب کمان ، اس کے متعلق قرآن مجید نے اول تو پیدارشاد قرایا کہ '' بہت ہے گانون ہے بچا کرد'' پھراس کی وجہ یہ بیان قرائل کہ اول تو پیدارشاد قرایا کہ '' بہت ہے گانون ہے بچا کرد'' پھراس کی وجہ یہ بیان قرائل کہ اول تو پیدارشاد قرایا کہ '' بہت ہے گانون ہے بچا کرد'' پھراس کی وجہ یہ بیان قرائل کہ ضروری ہوگی کہ کون ہے گان 'ناہ بین تا کہ الن سے بچیں اور جب تک کمی گان کا جائز ہونا معلوم نہ ہوائی کہ ویں ہے جائن ہیں تا کہ الن سے بچیں اور جب تک کمی گان کا جائز ہونا معلوم نہ ہوائی کہ قویلات بیان قرائی ۔

ا ہام قرطبی مُینید نے فرمایا کہ اس جگہ ''طن'' سے مراوتہت ہے، لینی کسی شخص پر بغیر کسی قوی دلیل کے کوئی الزام عیب یا گناہ کا لگانا۔ بغرطبی ا

امام ابو بكر بصاص بينينية نے "احتكام القوان" ميں اس كى تفصيل اس طرح و كرك ہے كافن كى چارت السب تيسرى و كرك ہے كافن كى چارتسين ہيں، ايك حرام ہے، دوسرى مامور بداور داجب، تيسرى مندوب اور ستحب ہے اور چوتقى مياح اور جائز ہے۔ حرام خن بيہ كدائلد تى الله تى الله كى مداور كدائلد كى بدگانى ركھے كدوہ مجھے مذاب ہى دے كا يا مصيبت ہى جمل در تھے كا اس طرح كدائلد كى معقرت اور دحت ہے كو يا ابون ہے۔

اور ایک مدیت میں رسول اللہ مائی آیا ہے ارش وفر مایا کہ:"اللہ تعالی فرماتے میں کہ "انا عند طن عبادی ہی" یعنی میں اپنے بندے کے ساتھ ویبائی برتاؤ کرتا برگمانی حرام ہے۔ ای طرح ایسے مسلمان دوخا بری خور پر ٹیک دیکھیے جائے ہیں ان کے متعتق بغیر ک توی دیس کے بدگر کی کرنا حرام ہے۔

> حضرت الوہريره ويُحاتين سے روازيت ہے كه رسول الله مائيني بينم نے فر مايا: "ايا كاھ والظنّ فان الظن اكذب الحديث" "تئ مّان ہے بچوء كيونكهُمان جموني بات ہے۔" یباں بھن سے مراد یا ماتھ آپ کی مسلمان کے ساتھ بغیر کئی تو ی دلیں کے برگہ نی ئرنا ہے اور جو کا م ایسے ہیں کہ ال کمی جا نب بڑمل کرنا شرعال زی اور ضرور کی ہے اور اس ے متعلق قرآن وحدیث میں کوئی واضح دلیل سوجو زمیس ہے ،وبال پرظن غانب پڑعمٰن کرنا واجب ہے۔ جسے باہمی متازعات ومقدمات کے فیسلہ میں تُقد مُواہوں کی گواہی کے مطابق فیصله دینا، کیونکه حاتم اور قاضی جس کی عدالت میں مقدمه دائز سے اس براس کا قیصد دید و جب اورضروری ہے اور اس خاص معاملہ کے لیے کوئی واضح ولیل قرآن وسنت میں موجود نبیس تو ثقة گواہوں کی گواہی ریمل کر ، اس کے لیے داجسیہ ہے، اگر بدام کان اور حمّال ومان بھی ہے کہ شاید کسی لقد ہوئی نے اس وقت جھوٹ یواد ہو،اس لیے اس کا سچا ہونا صرف ظرن غا ہے ہے اورای رحمل واجب ہے۔ اسی طرح جہاں سمت قبلہ علوم نہ ہو اور کوئی ایس آوی بھی ند ہوجس سے معلوم کیا جائے وہاں اسے ظن عالب برعمل کرن ضروری ہے۔ای طرح کسی شخص پرکسی چیز کا طون د ِ ناواجب ہوتو اس صَائع شدو چیز ک قیت میں ظن غائب بری ممل کرناواجب ہے۔اورظن مباح ایدا ہے جیسے فراز کی رکعتوں میں شک ہو جائے کہ تمن پڑھی ہیں یا جارتو ایے ظن غالب برعمل کرنا جائز ہے اور اگر وہ ظن غالب کو جیموز کرامر لیقینی برعمل کرے لینی نین رکعت قرار دے کر پڑھی بیڑھ نے تو رہے بھی جائز ہےاورظن مندوب دستی ہیا ہے کہ ہرمسمان کے ساتھ نیک گمان رکھے کہ ال يرا يروثواب مناب رجصاص ملحصا

وومری چیز جس ہےاں آیت میں منع کیا گیا ہے وہ بحس ہے یعنی کسی کے عمیہ

ardhress, com

تیسری چیز جس سے اس آیت جی ان کیا ہے وہ کسی کی فیبت کرنا ہے، یعنی کسی کی فیبت کرنا ہے، یعنی کسی کی فیبت کرنا ہے، یعنی موقی کی فیبت کرنا ہے، یعنی ہوتی کی فیبر موجود کی میں اس کے متعلق کوئی الی بات کہنا جس کواگر ووسننہ تو اس کو ایڈا ، اور قیمت ہے، جس کی حرمت الگ تر آن پاک سے ثابت ہے اور فیبت کی تعریف میں 'اس شخص کی فیر موجود گی' کی قید سے بیدنہ مجھا جائے کہ موجود گی کی حالت میں ایک تکیف دو بات کہنا ہو تزہم کی کوئک وو فیبت تو نہیں گر لَفُو میں واطل ہے، جس کی حرمت 'اوَ لا تَلْهِمُو وُآ اَنْفُسَکُمُمُ '' کی آیرت میں آئی ہے۔ ''ابیوحبُ اَحَدُ مُحَدُ اَنْ مَا اُحَدَ اَنِحِیَهِ '' اس آیت میں کی مسلمان کی آبرور یزی اور تو جین دہم تی کومرہ و بوزنی کا گوشت کھانے کے شل اور مشابہ قرار مسلمان کی آبرور یزی اور تو جین دہم تی کومرہ و بوزنی کا گوشت کھانے کے شل اور مشابہ قرار

ardhress.com

ویا گیا ہے، اگر دہ محض اس کے سامنے ہوتو ایسا ہے جیسے کی زندہ انسان کا گوشت کوئی کر کھایا جائے ، اس کوقر آن کریم میں "لُکٹو" کے لفظ ہے تجیر کرکے حرام قرار دیا ہے۔ اور وہ آدی غائب ہو، اس کے پیچھے اس کے متعلق الی بات کہنا جس ہے اس کی آبر وہیں خلل واقع ہوا در اس کی تحقیر وقو ہین ہو، یہ ایسا ہے جیسے کی فر دہ انسان کا گوشت کھایا جائے کہ جیسے فر دہ کا گوشت کھانے سے فر دے کو کوئی جسمانی اور بہتیں ہوتی ایسے ہی اس غائب محفی کو جب تک فیہت کی خرنیش ہوتی اس کو بھی کوئی اویت نہیں ہوتی، مگر جیسا کسی فر دہ سلمان کا گوشت کھانا حرام اور بردی جست کا کام ہے اس طرح فیہت حرام بھی ہے اور حسب و دنا ہ سے بھی کہ چینے ہی کو برا کہنا کوئی بہا در کی نیس۔

اس آیت کریم پی ظن بچس اور فیبت تمن چیزوں کی جرمت کا بیان ہے گر فیبت کی حرمت کا بیان ہے گر فیبت کی حرمت کا زیادہ اجتمام فر مایا کہ اس کو کی مردہ مسلمان کا گوشت کھانے ہے تشبیہ دے کر اس کی حرمت اور خشت و وناہ سے کو واضح فرمایہ اس کی حکمت ہیں ہے کہ کس کے میاسے اس کے عیوب فلا ہر کرنا بھی اگر چہ ایڈا رسانی کی وجہ ہے حرام ہے گر اس کی مدافعت دہ آ دی خود بھی کرسکتا ہے اور مدافعت کے قدر سے ہرایک جرائت بھی تیں کر تا اور وہ عام طور پر زیادہ دیررہ بھی نہیں سکتا ہیکن فیبت کے معاملہ بی کوئی مدافعت کرنے والا فیبیں ہوتا ، ہر کمتر سے کمتر آ دئی بھی بڑے ہیں ہوتا ہے اور اس بی ابتاؤہ بھی تریادہ مدافعت نہیں ہوتی اس لیے فیبت کی حرمت کوزیادہ مؤکد طور پر بیان فر بایا مجاور اس بی ابتاؤہ بھی تریادہ ہے ، اس لیے فیبت کی حرمت کوزیادہ مؤکد طور پر بیان فر بایا مجیا اور عام مسلمانوں پر فازم ہے ، اس لیے فیبت کی حرمت کوزیادہ مؤکد طور پر بیان فر بایا مجیا اور عام مسلمانوں پر فازم کی کہا گیا کہ جوفیبت کی حرمت کوزیادہ کی ایک کی طرف سے بشر ط قد درت و طاقت مدافعت کر سے افضیار اور ادارہ دے سنمنا بھی ایسانی ہے جیسے خود فیبت کرنا۔

#### واقعه:

حصرت میمون بینین فرماتے ہیں کدایک روزخواب بیں میں نے ویکھا کدایک زنگی کا فردہ جسم ہے اورکوئی کہنے والا ان کوی طب کرے یہ کہدرہا ہے کداس کو کھاؤ، میں press.com

نے کہا کہ اے خدا کے بندے! میں! س کو کیوں کھاؤں تو اس شخص نے کہا کہ اس کیے کہ تو اس اس کے کہ تو اس اس کے فال کی خیرے کی ہے، میں نے کہا کہ خدا کی قتم! میں نے تو اس اس کے متعلق کوئی اچھی بری بات کی متابی ہو اس شخص نے کہا کہ ہاں، لیکن تو نے اس کی خیرت سی تو ہے اس کی خیرت سی تو ہے اور تو اس برراضی رہا۔ حضرت میمون بڑیا ہے کا حال اس خواب کے بعد ریہ ہو گیا کہ نہ خود کی خیرت کرتے اور نہ کی کوانی مجلس میں کمی کی غیرت کرتے و سیتے تھے۔
ایس کہ نہ خود کی کی خیرت کرتے اور نہ کی کوانی مجلس میں کمی کی غیرت کرتے و سیتے تھے۔
امعارف الفر آن مو لانا مضی محمد شفیع، ج ۸، ص ۱۹۲، ۱۹

### غيبت كى قباحت كے متعلق احاد يہ مباركه:

حضرت انس بن ما نک بینی وابعت کرتے ہیں کہ شب معراج کی حدیث ہیں رسول اللہ سٹائی نین نے قرمایا کر'' بھے لے جایا گیا تو میرا گررایک امیں قوم پر ہوا جن کے ناخن تا ہے کے تھے اور وہ اپنے چیروں اور بدن کا گوشت نوی رہے ہیں، میں نے جیریل امین فایشنگ سے بوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جوابے بھائی کی فیب کرتے اور ان کی آبروریزی کیا کرتے تھے۔'' ادواہ الدخوی)

حضرت ابوسعید جائز اور حضرت جا برجائیز سے روایت ہے کہ رمول اللہ ملائیڈ آئے فرمایا: "المغیبة الشد من الزخا" لیعنی فیبت، زنا ہے بھی زیاد و بخت گناہ ہے، محابہ کرام جائزیہ نے برض کیا کہ یہ کیے؟ تو آپ ملٹیڈ آئے نے فرمایا کہ ایک خفس زنا کرتا ہے، پھر تو بہ کرام جائزیہ ہے اور کیا ہے، تو اس کا گناہ معاف بوجاتا ہے اور فیبت کرنے والے کا گناہ اس وقت تک معاف شہیں ہوتا جب تک وہ فخص معاف شد کرے جس کی فیبت کی گئی ہے۔ "ارواہ النرمذی و ابودنون اس معاف شہیں ہوتا جب کس جس میں جن اللہ کی بھی مخالف سے اس حدیث ہے معاوم ہوا کہ فیبت ایسا گناہ ہے جس میں جن اللہ کی بھی مخالف سے اور حق العبر بھی ضابع ہوتا ہے، اس لیے جس کی فیبت کی تی ہے اس سے معاف کران شروری ہے اور بعض عاما فرماتے ہیں کہ فیبت کی فیبت کی فیبت کو نہ پنچاس سنروری ہے اور بعض عاما فرماتے ہیں کہ فیبت کی فیر جب تک صاحب فیبت کو نہ پنچاس در اللہ عن الموس و المناح المن المصلاح و النووی و ابن المصلاح و النود کشی و ابن عبدالبر عن عبدالبر عن المصاد کی۔

press.com

سیکن'' بیان القرآن' میں اس بات کوفقل کر کے فرمایا ہے کہ اس مسور کھیں۔
اگر چہ اس محف سے معافی مانگنا ضروری نہیں مگر جس محف کے سامتے بیفیہت کی تھی اس اللہ کے سامتے اپنے بینیت کی تھی اس کے سامتے اپنی تحف مرگیا ہے سامتے اپنی تحف میں بیا ہے کہ رسول اللہ ہے یا اس کا بینا نہیں تو اس کا کفارہ حضرت اس بیا تیز کی حدیث میں بیا ہے کہ رسول اللہ سنتی بینیٹر نے فرمایا کہ 'کھ روفیہت کا بیا ہے کہ جس کی فیست کی گئ ہے اس سے لیے اللہ تھا نی سے دعائے مغفرت کرے اور بول کے کہ یا اللہ ہمارے اور اس کے گئا ہوں کو معاف قرمہ'' ارواد السیاحی :

خالعہ بن معدان بہینیے نے حضرت معاذبی قط کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول امتد ساتی کیا نے فرمانے '' جس نے اسپنے بھائی کے کسی سُناہ کا ایس سے اس نے تو ہارکر کی بوءؤ کر کر کے اس کو عارد لائی تو وہ اسپنے مرنے سے پہنے خود اس کن و کا مرتکب ہوگا۔''

[رواه الترمذي، ماخوذ از نفسير مظهري ح ١٠١٠ ص ٣٣. ٣٠٠]

ا یک مرتبہ مطرت ، کنٹ نے فر مایا کد صغید رضی انقد عنها تو انکی ایک ہیں (مسدّ د راوی سیتے ہیں کد ) یعنی بست قد ، تو حضور اکرم منٹی اینز نے فرمایا کرتو نے ایسی بات ہی ہے کہ سمندر کے یانی شرما ارک جائے تو اے بھی بگاڑ دے۔''

حضور عنبيه العلوَّة والسلام كافر مان ہے كەمسلمان كامال، اس كى عزت و. برواور

اس کا خون مسنمان پرحرام ہے، انسان کی برائی کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ الدینے مسلمان بھائی کی تحقیر وتو مین کرے۔''

آیک اور حدیث میں ہے کہ آپ مٹیٹیٹی نے فرمایا کہ''ٹوگو! جن کی زبانیں تو ایمان لا چکی ہے۔ مگران کے ول ایما ندار نہیں ہوئے بتم مسلمانوں کی فیبت کرنا جیموڑ دواور ان کے عیبوں کی جیتجو نہ کیا کرو ،اگرتم ان کے عیوب ڈھونڈ و گے تو انڈ تعالی تمہارے پوشید ہ عیوب کو ظاہر کرد ہے گا ، یہال تک کہتم اینے گھر میں بھی رسوا ہوجاؤ گے۔''

سند افی بعلی میں ہے کہ رسول اللہ منٹُ بُنیا نے ایک فطیہ دیا جس میں آپ سنٹُوبِیْنِ نے بردہ نشیں عورتوں کے کانول تک بھی اپنی آواز بیٹھائی اور اس فطیہ میں فدکورہ بالا حدیث ارشاد فرمانی ۔''

حضرت محبداللہ بن عمر جھنٹو نے ایک مرتبہ کعبہ اللہ کی طرف ویکھا اور فرمایا۔ '' تیری حرمت وعظمت کا کیا کہنا الیکن تھھ ہے زیادہ حرمت اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک ایمان والمخص کی ہے۔''

ایک حدیث مبارک میں محابہ کرام جھنجہ کے سوال کے جواب میں آپ سنٹی ایک مدین میں مرداور سنٹی ایک معراج کی رات میں نے بہت سے لوگوں کو ویکھا، جن میں مرداور عورت دونوں موجود تھے، کہ فرشتے ان کے پہلوؤں سے گوشت کاٹ دے جیں اور چر انسین ان گوشت کاٹ دے جیں، میں نے انسین ان گوشت کاٹ دے جیں، میں نے بہتے ان کے جیاد اسے جہاد ہے جیں، میں نے بہتے چھا کہ یہ کوان لوگ جیں؟ بٹایا گیا کہ یہ وہ لوگ جیں جوطعند زنی کرتے، غیبت کرتے اور چھا کہ یہ کوان لوگ جیں؟ بٹایا گیا کہ یہ وہ لوگ جی جوطعند زنی کرتے، غیبت کرتے اور چھا کہ یہ کوان کرتے تھے، آئیس آئ زیردی ان کا گوشت کھلایا جارہا ہے۔ آاس ابی حات ایک حدیث پاک میں ہے کہ آنخضرت مائیڈیٹی نے لوگوں کوروز سے دکھنے کا تھم ویا اور فرمایا کہ جب تک میں نہوں کوئی افظار نہ کرے مثن مے وقت لوگ حاضر ہوئے اور وہ افظار کرتے جاتے ہیں ایک تخص کے اور وہ افظار کرتے جاتے ہیں ایک تخص کے اور وہ افظار کرتے جاتے ہیں ایک تخص کے اور وہ افظار کرتے جاتے وہ جاتے ہیں ایک تخص کے اور اس نے جیں، آئیس کی آپ میں بائی کی اور وہ افظار نے روزہ رکھا تھا جوآپ بی کے تعلقین میں سے جیں، آئیس کھی آپ میں بائی کی کرورہ وہ افظار نے روزہ رکھا تھا جوآپ بی کے تعلقین میں سے جیں، آئیس کھی آپ میں بائی کی کے میں نے کورہ وہ افظار نے روزہ رکھا تھا جوآپ بی کے تعلقین میں سے جیں، آئیس کھی آپ میں بائیس کی آپ میں ایک تو وہ وہ افظار نے روزہ رکھا تھا جوآپ بی کے تعلقین میں سے جیں، آئیس کھی آپ میں بائیس کھی آپ میں بائیس کی آپ میں بائیس کی آپ میں بائیس کی آپ میں بائیں کی آپ میں بائیں کی آپ میں بائیں گھی آپ میں بائیں کی آپ میں بائیں بائیں کی آپ میں بائیں کیا کہ کورہ کی کے میں بائیں کی کورٹ کی کے میں بائیں کی کورٹ کی کی کورٹ کی کورٹ

ess.com

کرنے کی اجازت وے دیں، آپ سٹھنی آیم نے اس سے اعراض کرلیا، اس نے دوہارہ عرض کی تو آپ سٹھنا آیم نے فرمایا کہ وہ روزے ہے نہیں ہیں، کیا وہ بھی روزے وار ہو لکتا ہے جو انسانی گوشت کھائے؟ جاوا انہیں کہو کہ اگر وہ روزے سے جی تو قوقے کر دیں، چنانچوں نے قے کی تو اس ہیں جے ہوئے فون کے نوتھزے نکے ، اس محض نے آکر آخصور مائٹ آیک کو اطلاع وی، آپ سٹھ آیا بھرنے فرمایا کہ اگر بیائی طالت ہیں مربعا تھی تو آگ کالقرینیں۔'' احسند میں داود طیافسی ا

دوسری روایت میں ہے کہ اس خص نے کہا تھا کہ حضور سائیت بیا ان دونوں عورتوں کی روز ہے میں برق حالت ہے، بیاس کے مارے مردی ہیں اور ہدوہ پر کا دقت تھا، حضور سٹیت بیا گا ماموش رہے، اس نے دوہ روغوض کیا کہ یارسول الله سائی بیا با وہ تو مرگی ہول گی یا تھوڑی دیر میں مرجا کیں گی۔ آپ سٹی بیا نیم نے فر مایا کہ جاؤ النیس جا لا او ، جب وہ آ کیں تو آپ سٹیٹ نیم نے دورہ کا منکا ایک کے سامنے رکھ کر فرما یہ، اس میں نے کرو، اس نے کو اس میں جما ہوا خون، پہنے دخیرہ نگلی، جس سے آ دھا منکا بحر گیا، بھر دوسری سے قرکو کی تو اس میں جما ہوا خون، پہنے دخیرہ نگلی، جس سے آ دھا منکا بحر گیا، بھر دوسری سے قرکرہ کی تو اس میں جما ہوا خون، پہنے دخیرہ نگلی، جس سے آ دھا منکا بحر گیا، بھر دوسری سے قرکرہ کی آپ اس میں بھی بھی جی چیز سے اور گوشت کے نکڑے وغیرہ نگلے اور دوسری سے تو کرہ کی آپ اس میں بھی کی چیز سے اور گوشت کی تھیں ( یعنی غیبت کر رہی اور حراس کھا رہ کی تھیں ، دونوں بیٹھ کر لوگوں کے گوشت کھانے کی تھیں ( یعنی غیبت کر رہی اور حراس کھا رہ کی تھیں ، دونوں بیٹھ کر لوگوں کے گوشت کھانے کی تھیں ( یعنی غیبت کر رہی سے تھیں)'' است دا حدا

مند احرین ہے کہ سحابہ بڑھنیہ قربائے میں کہم رسول اللہ منٹی آئی کے ساتھ تھے کہ نہایت سڑی ہوئی مردار ہو والی ہوا چل ، آپ منٹی آئی نے فرمایا: جانتے ہو یہ ہو کس چیز کی ہے؟ یہ بد بوان کی ہے جولوگوں کی فیرت کرتے میں 'اور ایک روایت میں ہے کہ منافقوں کے ایک گروونے مسلمانوں کی فیرت کی ہے بیاس کی بد بود ار ہوا ہے۔

مندانی یعلیٰ میں ہے کہ جس نے دنیامیں اپنے بھائی کا گوشت کھایا ( یعنی اس کی نبیبت کی ) قیاست کے دن اس کے سامنے وہ گوشت لایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ جیے اس کی زندگی میں توتے اس کا گوشت کھایا تھا اب اس مردے کا گوشت بھی کھا، اب دہ چینے چلائے گا، ہائے وائے کرے گالورائے زبرد کی وہٹر وہ گوشت کھانا پڑ کے گاہے''

متد حمد میں ہے کہ جوشن کسی مومن کی مدافعت اور جمایت اس وقت کر کے است کے جب کہ کوئی منافق آ دمی اس وقت کر کے جب کہ کوئی منافق آ دمی اس کی خدست کرر باہوتو اللہ تعالی ایک فرشتہ کومقرر کردیتے ہیں جو قیامت کے دن اس کے گوشت کو آتش دوز خ سے بچائے گا اور جوشن کئی مومن کے متعلق کوئی ایمی بات کے جس سے اس کا مقصد اسے مطعون کرنا ہوتو اسے اللہ تعالیٰ پل صراط پر دوک لیس کے کہ اس کا ہداے دوا اسس اسی داود ا

نیز ایک اور حدیث میں ہے کہ جو تحص کمی مسلمان کی آبرورین کی ایک جُلد پر کرے جہاں اس کی آبرورین کی ہوتی ہوتو اسے بھی القد تعالیٰ ایک جُلد پر رسوا کرے گا جہاں وہ اپنی مدد کا طالب اور تواہش مند ہواور جومسلمان الی جُلدا ہے بھائی کی جمایت کرے گا انڈ تعالیٰ بھی الی جُد بھی اس کی مدد فرما کمیں گے۔ ''رسن می داؤدہ عفسیر ابن تحییرے درص ۱۵۵ ملاحصاً ا

#### مسكله:

یج اور جمنون اور کافر ذی کی فیبت بھی حرام ہے، کیونکدان کی ایڈا ،بھی حرام ہےاور جو کافرحر کی جیں اگر چیان کی ایڈ احرام نہیں گرا پناوقت ضائع کرنے کی ہویہ ہے پھر بھی فیبت کروہ ہے۔

#### مسكله:

غیبت جیسے قول اور کلام ہے ہوتی ہے ایسے می تعمل یا اشارہ ہے بھی ہوتی ہے جیسے کسی کنگڑے کی چال بنا کر چلنا جس ہے اس کی تحقیر ہوتی ہو۔

#### مسكليد:

بعض روایات ہے ، بت ہے کہ اس آبت میارک میں جونیبت کی عام حرمت کا عظم میں کہ اس کی اجازت ہوئی ہے۔ مثلاً کسی تعلم ہے مثلاً کسی مختم ہے یہ بعض صورتوں میں اس کی اجازت ہوئی ہے۔ مثلاً کسی شخص کی برائی کسی ضرورت یامسلمت سے کرتا پڑے تو وہ نیبت میں داخل نہیں بشر ظیکہ وہ ضرورت اور مسلمت شرعاً معتبر ہو، جیسے کسی ظالم کی شکایت کسی ایسے شخص کے سامنے کرتا جو

rdpress.com

ظلم کو دفع کرنے پر قدرت رکھتا ہو یا کمی کی اولا و بیوی کی شکایت اس کے باب اور شوہر سے کرنا جو ان کی اصلاح کر سکے، یا کسی واقعہ کے متعلق فتوی حاصل کرنے کے لیے اس صورت واقعہ کا اظہار یا مسلما توں کو کسی فض کے ویٹی یا دنیوی شرسے بچانے کے لیے کسی کا حال بنالانا، یا کسی معاسلے کے متعلق مشور و لینے کے لیے اس کا حال ذکر کرنا، یا جو خف سبب کے سامنے تھلم کھلا گناہ کرتا ہے اور اپنے فت و فجو دکو خود ظاہر کرتا بھرتا ہے، اس کے اس اللہ بدکا ذکر بھی غیبت میں وافل نہیں ، مگر بلا ضرورت اپنے اوقات ضائع کرنے کی وجہ سے مگر واحد العمانی ا

ان سب میں قد مِشترک یہ ہے کہ کسی کی برائی اور عیب ذکر کرنے ہے مقصوداس کی تحقیرت ہو بلکہ کی ضرورت اور مجبوری ہے ذکر کیا گیا ہو۔[معادف القرآن ج ۸، ص ۱۳۳] جنہ جنہ جنہ (YY)

## عظیم الشان پینمبر سائی آیا اور جاں نثار صحابہ کرام دی آئیہ کے فضائل ومنا قب کا تذکرہ

### آيت كريمه:

المُحَمَّةُ رَسُولُ اللهِ ﴿ وَالَّذِينَ مَعَةَ آشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ وَحَمَاءُ يَيْنَهُ هُ تَرَاهُمُ رُكَّعًا اللهِ وَ رَحَمَاءُ يَيْنَهُ هُ تَرَاهُمُ رُكَّعًا اللهِ وَ رَحَمَاءُ يَيْنَهُ هُ تَرَاهُمُ وَكُمَّا اللهِ وَ رَحَمُوا يَشْعُونَ فَضُلاً مِنْ اللهِ وَ الشَّجُودِ ﴿ وَصَوْلَهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ فَلَا تَكُولُوا اللهُ عَلَى اللهُ وَ اللهُ عَلَى اللهُ وَ عَمْلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ فَلَا تَكُورُ وَ مَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ فَلَا تَكُورُ وَ مَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ فَلَا تَكُورُ عَ الْحَرْجَ شَطَعَةُ فَازُرَهُ فَاسْتَعُلَظُ فَاسْتُولِي عَلَى اللهُ وَقِهِ لَا لَيْرَاءُ عَلَى اللهُ وَاللهِ اللهُ اللهُ وَاللهِ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللللهُ اللّهُ الللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

ترجمه

'' حجر' الله کے رسول میں اور جو لوگ آپ سٹیڈ بیٹم کے صحبت یافتہ جیں وہ کافروں کے مقابلہ میں تخت اور آئیس میں میر بان میں ہم ان کو دیکھو گے کہ ( کبھی ) رکوع کر رہے ہیں ، کبھی سجدے کر رہے تیں ، اللہ تعانی کے فضل اور رضا مندک کی جیٹی میں گئے ہوئے ہیں ان ان کے آثار بوجہ ؟ تیر سجدہ کے ان کے چیروں پر تمایاں جیں ، ان کے یہ (امل اوصاف) تو ریت میں (فدکور) میں اور ان کے بیہ حادات انجیل میں ( بھی ) ہیں ، جیسے کیلی کہ ( پہنے ) اس نے اپنی موان ناہر نکالی ، کھراس کو تو کی کیا ، کیم و و اور سوفی ہوئی ، کھروہ اپنے میں پر سیدھی کھڑی ، وگئی کہ کہ نوں کو تبھی معلوم ہونے تی جاکہ ان besturdub<sup>c</sup>

wordpress.com

#### ہے کا قرول کوجلا ئے۔''

يورے قرآن يك بيس خاتم الانبياء مطيناتين كانام مبارك لينے كى بجائے عموماً آپ سٹٹیزیٹم کا تذکرہ ادصاف والقاب کے ساتھ کیا گیا ہے، بخلاف دیگر انبیائے کرام عنظیم کے کہان کے نام کے ساتھ وکر آیا ہے۔ بورے قر آن میں صرف جارجگہ آپ کا نام مبارک'' محمد (سُتَجَيْئِتِمَ)'' وَكُر قرمانا ہے، جہاں اس نام کے ذکر ہی میں کوئی مصلحت موجودتمی اس مقام رمصلحت بیتی کدحدیب کے سلح نامدیس آب اللی ایل کے نام کے ساتھ جب حضرت ملی بڑائٹھ نے محمد رسول القد مکھا تو کھار قریش نے اس کومٹا کرمجمہ بن عبدالله لكصني يراصراركيا، رمول القدما في يُنهُم في يحكم الني اس كومنظوركر ليمنا قبول كيا، چنانجيد الله تعالی اس مقام پرخصوصیت ہے آپ کے نام مبارک کے ساتھ رسول اللہ کا لفظ قرآن ياك بيل لا كروس كودا كى بناديا جوز قيامت اى طرح كعابز ها جائے گا۔

"وَ الَّذِينَ مَعَلَّهُ أَشِدًّا وَ الْعَ" يَهِال \_ أَبِ اللَّهِ اللَّهِ كَامِهُ كَامِ كُامِ عَيْرَمِ فضائل ومناقب کا بیان ہے، اگر چہاس کے پہلے مخاطب حضرات صحابہ وہن تھیں جو حديبيه اور بيعب رضوان من شركيب تنص ملكن الفاظ كے عموم ميں سبھي صحابہ كرام ويشكنهم شامل ہیں، کونکہ آنحضور مافی بیٹم کی صحبت ادر معیت کا شرف سب کو حاصل ہے۔

ال مقام پرانند تعالیٰ نے آتحضور سُنتہ کُرنیز کی نبوت ورسالت اور آپ میٹھیا ٹیم کے دین کوتمام ادیون پر غالب کرنے کا بیان فرما کرصی باکرام رضوان الڈعلیم اجمعین کے ادصاف وفضائل اورخاص علامات كا ذكر تفعيل كے ساتھ فرمایا ہے، اس میں ان کے اس یخت امتحان کا انعام بھی ہے جوسلح صدیبیہ کے وقت لیا گیا تھا کہان کے قبلی جذبات و یقین کے خلاف صلح ہو کر دخول کمہ وغیرہ کے بغیری ناکام واپسی کے وجود ان کے قدم متزلزل نہیں ہوئے ، اور انہوں نے بے مثال قوت ایرانی اور اطاعت رسول سٹیزیٹر کا ٹیوت دیوء نیز صحابہ کرام چھٹھیے کے فضائل اور علامت کی تغصیل بیان فرمانے میں بی حکمت

rdpress.com

بھی ہوسکتی ہے کہ آخضرت منٹیلیٹیلم کے بعد کوئی اور نبی اور دسول تو مبعوث ہونے والانہیں تھاء آپ نے اپنے بعد امت کے لیے کتاب اللہ کے ساتھ اپنے اسحاب ہی کو بطور نموز کے چھوڑ ا ہے اور ان کی اتباع اور بیروکی کے احکام دیتے میں ماس لیے قرآن نے بھی ان کے چھے فضائل اور علامات کا بیان فرما کرمسلمانوں کو ان کے اتباع کی ترغیب اور تا کید فرما دی ہے۔

اس مقدم برصحابہ کرام بیخ ہے کا سب ہے بہلا دھف تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ کقار کے مقابلے میں بخت اور آئیں میں مہریان ہیں۔ کفار کے مقابلہ میں بخت ہونا ان کا ہرموقع پرنابت ہوتارہاے کہ سی رشتے نا مے سب اسفام پرقربان کردیے اور حدیدیے موقع پرخصوصیت سے اس کا اظہار ہوا۔ اورآ لیس میں مہر بان اور ایٹار پیشہر ہونا صحابہ کرام جُنْ بِيهِ کااس وقت خصوصیت ہے ظاہر ہوا جب کہ مہاجرین وانصار میں مؤاخات کا سلسلہ توسم بول اور انصار نے اپنی من م چیزوں میں مہاجرین کوشر یک کرنے کی وعوت وی۔ قرآن نے سحابہ کرام بڑنائیں کے اس وصف کو پہلے بیان فرمایا، کیونکہ در حقیقت اس کا حاصل یہ ہے کہ اُن کی ووتی اور وشنی محبت اور عداوت کوئی چیز اسیط نفس کے لیے نہیں، بلك سب الله تعالى اوراس كرسول مع اليلم ك لي بهوتى باورين ووجير ب جوايمان کامل کا اعلیٰ اور ارفع مقام ومرتبہ ہے۔ سیج بخاری کی حدیث میں ہے کہ "من احبّ للّٰه وابغض للَّه فقد استكمل ايمانه" لعني جَوْخُصُ ايْن مجت اوربغض وعداوت دوتول كو الله كى مرضى كے تابع كر دے، اس نے ابناليمان تمل كرليا۔''اس سے بيہمي ثابت ہو كيا کہ محا بہ کرام پہنچیہ کے کفار کے مقابلہ بریخت ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بھی کی کافریر رحمانہ کرے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جس موقع پر اللہ اور اس کے رسول مانج لائم کا تھم کفار پر سخنی کرنے کا ہوتا ہے وہاں ان کو اپنے رشتے ناضے یا دوئی وغیرہ کے علاقے اس کام میں ہاغ نبیں ہوتے اور جہاں تک ان کے ساتھ رئم وکرم کے معاملہ کاتعلق ہے وہ تو خود قر تن نے اس کا فیصلہ کر دیا ہے کہ کا یکنھا تحکم اللَّهُ (ے لے کر) اَنْ تَبَرُّوا وَ تُفْسِطُوْا

rdpress.com

اِکَیْهِیْ (کل) یعنی جو کفار، سنمانول کے دریے آزار اور مقاتلہ پرتیس، اُن کے ساتھ احسان کاسلوک کرنے سے اللہ تعالی منے نہیں فرماتے ۔ چنانچہ آنحضرت ساتھ اِلَیْہِ اور محالیہ احسان کاسلوک کرنے ہے تاہ واقعات ہیں جن ہیں ضعیف اور مجبور یا ضرورت مند کفار کے ساتھ اجسان و کرم کے معالمات کیے گئے ہیں اور ان کے معالمہ میں عدل وانعماف کو برقر ادر کھنا تو اسلام کا عام تھم ہے ۔ عین میدان کارزار ہیں بھی عدل وانعماف کے کوئی کارزار ہیں بھی عدل وانعماف کے خلاف کوئی کارزوائی جائز نہیں ہے ایک خلاف

صحابہ کرام بڑتینہ کا دومراوصف یہ بیان کیا گیا ہے کہ ان کا عام حال یہ ہے کہ وہ رکوع وسجد ہے اور نماز میں مشغول رہتے ہیں ، ان کو دیکھنے دالے اکثر ان کو اس کا م میں مشغول پاتے ہیں۔ پہلا وصف کمال ائیان کی علامت تھی اور دومرا وصف کمال ممل کا بیان ہے ، کیونکہ امحال میں سب سے افضل نماز ہے۔

"سِنْمَاهُمْ فِي وَجُوهِهِمْ مِنْ آثِوِ السَّجُوهِ " يَجْنَ نَمَازَان كَاوَظَيْدَ وَنَدُنَّ بِينَ نَمَازَان كَاوَظِيْدَ وَنَدُنَّ بِينَ مُمَازَاور جِدے كَ فَاصَ آثَار ان كَ جِرول عنه نمايال بوت بين، ان آثار عن مرادوه انوار بين جوعبديت اور خشوع عنه برحتى عبر متى عبر وت مراوتين هِد ك جبر ير برنظر آت بين، بينانى بين تجده كا جو نثان براج تا هم وه مراوتين هم خصوصاً نماز تبجد كابيا تر بهت زياده واضح بوتا هم حييا كدابن باجه ش حضرت جابر بين توقي و جهه روايت هم كدرسول الله متها ليل حسن و جهه بالنهاد " يعنى جو محض رات من نمازكى كثرت كرتا هودن بين اس كا جروسين بر نورنظر اتا هم و مراوند بالنهاد " يعنى جو خض رات من نمازكى كثرت كرتا هودن من اس كا جروسين بر نورنظر اتا هم و مراوند بالنهاد " يعنى جو خصين بر نورنظر الله و و بالنهاد " يعنى جو خص رات من نمازكى كثرت كرتا هودن من اس كا جروسين بر نورنظر ات اتا ہے۔ حضرت حسن بھرى بُرينين نے فرمايا كدائن سے مراد نماز بول كے جرول كا وہ نور به جو تيا مت كون نمايال بوگار

'' وَلِلْکَ مَثَلُهُمْ فِی الْقُورَاقِی ﷺ وَ مَثَلُهُمْ فِی الْاِنْجِیْلِ مَنْ کُوَدُیْ اَنْحُوَجَ شَطُالَهُ'' صحابہ کرام ﷺ کی جوعدامت اوپر بیان کی ٹی ہے کہ کھارے مقابلہ میں مخت این اور بجدوں اور نمازوں کا نوران کی چیشانیوں سے نمایاں ہوتا ہے، اس آ یہ مٹال انٹر آن کریمہ بیل قرمایا کدان کی بیمی مثال تورات بیل میان کی گئی ہے، پھر قرمایا کدانیک میں ان المالاطلاط سے کا کریمہ بیل نیج آگا ہے تو یملے وہ ایک تمزوری سُو کی کی شکل میں نمودار ہوتا ہے، پھراس میں شاخیں نکتی ہیں، پھروہ اور توی ہوتا ہے، بھراس کا مضبوط تنابن جا ؟ ہے، ای طرح صحابہ کرام چی تیہ شروع میں بہت کم تھے،ایک ونت ایباتھا کہ آنخضرے متنہ اپنے کے سواصرف تین مسلمان تھے،مردول میں حضرت ابو یکرممدین ؓ، عورتوں میں حضرت خدیجہ ًا دریجوں میں حضرت علیؓ ، بھر رفتہ رفتہ ان کی قوت بڑھتی رہی ، بہاں تک کہ ججۃ الوواع کے موقع پر رسول اللہ ملائیں پیم کے ہمراہ حج میں شریک ہونے والون کی تعداد ڈیڑھ لاکھ کے قریب شائی گئے ہے۔

> ال آمتِ كريمه بمن تين اهمال جير - يبلا احمّال م يجركه "في العُوْر أفّ" ير وقف کیا جائے اور تجھلی مثال لینی چیرول کا نور، یاعلامت تورات کے حوالہ سے بیان مونى \_ أ ك المُقَلَّهُ مُر فِي الْإِنْجِيلُ " يروقف لا كرا بالكه طاكر يرصيل توسعي بديول ے کہ صحابہ کرام چھنے بہر کی مثال انجیل میں اُس کھیتی یا در< ۔ کی ہے جوشروع میں نہایت ضعیف ہوتا ہے، پھررفتہ رفتہ توی تناور ہوجا تا ہے۔ دوسرا احمال رہے کہ "فیبی السَّوْرُ اقِ" ير وقف ندكيا جائ بلكه "في الإنبجيل" بروقف كيا جائة آل صورت مين معنى بدبول ہے کہ سابقہ نشانی چیروں کے نور کی تورات میں بھی ہے اور انجیل میں بھی۔ اور آ گے "كَوْرُع ٱخُرَج" كَي مثال كوابك الك مثال قراره ياجائه

> تيسرااحمّال به ہے كه "فِي النَّهُ رّافة" بركلام تتم بواور نه "فِي اُلانْ جنْل" بر اور افظ "ذُلِكَ" أَكُلَى مثال كى طرف اشاره هوتو اس صورت مين معنى بيه هول ك كه تورات وانجیل دونوں میں محابہ کرام ڈیٹھیے کی مثال بھتی کی دی گئی ہے۔ اگر اس زیافہ میں تورات وانجيل اپني اصلي حالت مين ۽وٽين تو ان کو ديکھ کرمراد قر آني متحين ہو جاتي رکيکن ان میں تحریفات کا سلسلہ بے تمار رہا ہے، اس کیے کوئی بقینی فیسلہ میں ہوسکتا، مگر اکثر مفسرین کرام پیلے احمال کوراج قرار دیتے ہیں جس میں پہلی مثال تو رات میں اور دوسری

انجیل میں ہونامعلوم ہوتا ہے۔

besturdub امام بغوی مینید فر اتے ہیں که صحابہ کرام مین تندیم کی بدمثال انجیل میں سے کد شروع بیل قبل تعداد میں ہوں گے، پھر برھیں گے اور تو ی ہوں گے، جیسا کہ حضرت قناد وہیں ہے نے فرمایا کرمحا برام کی بیمثال انجیل میں کھی ہوئی ہے کہ'' ایک قوم ایسی نکلے گ جو بھیتی کی طرح بڑھے گی اور وہ نیک کاموں کا حکم اور برے کاموں سے منع کرے گا\_"[تفسیر مظهری]

> موجوده دورکی تورات و انجیل میں بھی بے شارتح بفات کے باوجوداس کی پیشین گوئی کے الفاظ موجود میں، چنانچے تورات، باب استثناء Trull rm کے بیالفاظ میں: ''خداد مرسیناے آیا اور شعیرے ان پر آشکارا ہواوہ کو ہِ فاران ہے

جلوہ گر ہوا، دک ہزار مقدسوں کے ساتھ آیا اور اس کے داہیے باتھ میں ایک اتنفیل شریعت ان کے لیے تھی، دوایے لوگوں سے بزی محبت رکھتا ہے اس کے سارے مقدس تیرے ہاتھ ہیں اور وہ تیرے قدمول کے باس بیٹے ہیں تیری بات انیں گے۔"

فتح کمد کے وقت صحابہ کرام جڑ تیبہ کی تعداد دس ہزار تھی، جو فاران سے طلوع ہونے والے اس نورانی پیکر کے ساتھ شیر خلیل میں داخل ہوئے تھے۔''اس کے ہاتھ میں آتشيں شريعت بوك يك لفظ سے "أشِكَاء عَلَى الْكُفَّاد " كَ طرف اشاره بايا جا" ب-"ووانے لوگوں ہے محبت کرے گا" کے لفظ ہے رُحَمَاءٌ بَيْنَهُمْ" كامضمون سمجما جاتا ہے۔ اس کی بوری تفصیل مع دیگر حوالوں کے اظہار الحق جلد سوئم باب ششم ص ۲۵۶ پیل ہے۔

یہ کتاب عیسائیت کی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے مولانا رحمت اللہ کیرانوی ہیں۔ نے یادری فنڈ رکے مقابلہ برتحریر فرمائی۔ اس کتاب میں انچیل کی تمثیل کا اس طرح ذکر ہے۔ انجیل متی باب۳۱ آ ہے۔ ۳۱ میں بیالفاظ میں: اس نے ایک اور تمثیل ان کے

rdpress.com

سامنے پیش کر کے کہا کہ آسان کی بادشان اس رائی کے دانہ کی بائند ہے جے کئی آوی نے سے کر اسپے کھیت میں بودیا، وہ سب بیجوں سے چھوٹا تو ہے گر جب بردھتا ہے تو سب ترکار یوں سے برداادر ایسا درخت ہوجاتا ہے کہ کے برندے آکراس کی ڈالیوں پر بسیرا کرتے ہیں۔اور انجیل مرس ۱۳۲۳ کے الفاظ یہ ہیں جوالفاظ قرآئی کے زیادہ قریب ہیں:
الس نے کہا کہ ضدا کی بادشان ایس ہے جیسے کوئی آدی زیمن میں جی ڈالے اور رات کو سوئے دن کو جائے اور وہ جی اس طرح آگے اور بروسے کہ وہ نہ جانے زیمن آپ سے آپ کھیل لائی ہے، پہلے بی ، پھر بالیس بھر بالوں میں تیاروانے پھر جب انان کی جاتو دوئی الفور درائی لگاتا ہے، کوئل کا شنے کا دفت آپہنچا۔ الطہاد المعن حلد ۲ ص ۱۳ باب منسم الفور درائی لگاتا ہے، کوئل کا شنان کی بادشان سے مراد نبی آخر الز مان کا انجیل کے متعدد مقامات سے مطلوم ہوتا ہے۔

امام ما لک بہتند نے میتونہیں فرمایا کہ وہ کافر ہو جائے گا گر یہ فرمایا کہ سے دعید اس کو پہنچے گی ،مطلب میہ ہے کہ وہ کافروں جیسا کام کرنے والا ہو جائے گا۔

(معارف الفر آن ج ۸۰ ص ۱۹۹۰) الله تعالیٰ نے دوتوں بیانوں ش صحابہ کرام ڈیٹائینیم کی حالت بیان فرمائی ہے، Joress.com

بہلی تمثیل میں صلحائے امت اور تمام دولیائے ملت بھی شریک ہیں لیکن دوسری تمثیل محراف besturduk الله ساليني كوتبامبعوث فرماياء جيسے كاشكار كا زمين ميں بوتا ہے، اس كے بعد معرت ابو بکرصد بنی ، حضرت علی اور حضرت بلال ایمان لائے ، ان کے بعد حضرت عثان ، حضرت طليٌّ حضرت زيرٌ، حضرت سعدٌ، حضرت سعيدٌ، حضرت تمزةٌ، حضرت جعفر جُمَّاتيبهاور ويكر حضرات مسلمان ہوئے، بیبال تک که حضرت عمر قاروتی بی فی عیالیسوی نمبر پر ایمان کی دولت سے مشرف ہوئے ،شردع میں اسلام بے وطن تھاء اسلام کومنانے کے لیے برطرف ہے دشمن ٹوٹ پڑے ،اگر اللہ کی بھرت وحمایت نہ ہوتی تو ابتدائی بود ہے کی بالبدگی ہی نہ ہوتی الیکن مہاجرین وانصار کی کوششول ہے اللہ تعالی نے اس بودے کومضیوط اور قوی کر ویا، سحابہ کرام بڑھنے ہے اس فونہال بودے کورسول یاک سٹھائیٹے کی زندگی ہی جس این خوان سے سینچا اور یہ سینچائی وصال نبوی سٹھ ایج کے بعد بھی مسلسل جاری رہی، بالخصوص حضرت ابو بكرصديق بينافظ اور حضرت عمر فاروق جانفؤا كے دور خلافت ميں سينجا كي برابر مسلسل ہوتی رہی، یہاں تک کداسلام کا بودا تو ی منظم اورا ہے ہے برسیدھا کھڑا ہوگیا اور تمام غراب برغالب آمليا وركسي كي حمايت كامتناج ندر بار

> ُ رسولِ اکرم منظیاً کِیَمَ نے ارشاد فرمایا: ''میری است (سمیمی) کمرای پراتفاق نبیس کرے گی۔''

> حضورا کرم میں اینے نے بیاتھی فرمایا: ''میری امت کا ایک گروہ بیٹ اللہ کے تھم کو تائم رکھے گا کسی کا مددنہ کرنا اور کسی کا مخالف کرنا اس کوخرر نہ پہنچا سکے گا۔''

> ای نصوصیت کی دید ہے سحابہ کرام بڑی ہے میدان فضیلت میں سب ہے آگے بردھ کے ،کی بڑے ہے اس کے کی مقام یا مرتبہ تک رسائی حاصل نہ ہوگی۔ بردھ کے ،کی بڑے ہے اور کان کے کسی مقام یا مرتبہ تک رسائی حاصل نہ ہوگی۔ رسول الله ساؤی آئی نے ارشاد فر مایا کہ میرے ساتھیوں کو برا بھلانہ کہو ،کو نکر تم میں اگر کوئی شخص (بالغرض) اُ حد بہاڑے برابرسونا راہ خدا میں صرف کرے گا تو صحابی کے ایک سیر

بلکہ آ دھا سیرسونارا وخدا ہیں صرف کرنے کے برابر ندہوگا۔' اصحب عین اللہ کا مصلح کی ہے۔ نیز حضو راقد س ملٹی آئی نے فرمایا:'' اگر میرا کوئی محالی کسی سرز مین میں مرج کے کہ گا تو قیامت کے دوزاس زمین کے رہنے والوں کو (جنب کی طرف لے جانے والا) قائد اور نور دنا کراس کواٹھایا جائے گا۔' ادواہ التومذی عی بویدہ آ

بعض علاء کے زودیک تھیتی (کے بودے) سے سراور سول اللہ سٹیڈیڈیڈ کی ذات اقدیں اوراس پودے کی سوئیاں صحابہ کرام چی شہر اور دوسرے موکن لوگ ہیں۔

محدرسول الله ستُخْرِيمَ نے ایک نتج کی کاشت کی ، ابو بکر بڑائٹو نے اس کی ابتدائی کوئیل نکالی، عمر بن خطاب بٹیٹوڈ نے اس کوٹوت پیٹھائی، مثن بٹیٹوڈ کے اسلام لانے کی وجہ ہے اس میں مونائی آئٹی اور بلی بڑائٹوڈ بن الی طالب کی وجہ سے وہ پودا سیدھا اپنے تنا پر کھڑا ہوگیا، حضرت علی بڑائٹوڈ کی آلواد سے اسلام میں احتقامت آئٹی۔

تفہر مدارک التنزیل میں ہے کہ مفرت عکرمہ بینید قرباتے ہیں کرابو کر ٹٹائڈ کی وجہ سے اسلام کے نتائے نے اپنی سوئی وہر تکالی۔ امام بغوی بینید لکھتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب بینٹٹ نے مسلمان ہونے کے بعد فرمایا: " آئیند و کا فروں کے ڈر سے اللہ تعالی کی عبادت جیسے کرمیں کی جائے گی۔"

حفرت انس بن ما لک بڑائیڈ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام بڑنے ہے خلاف جس

کے دل میں غیظ اور جلن ہو دہ اس آیت (لِیَغِیُظَ بِیهِمُ الْکُفَّارُ) کا مصداق ہے۔ کہ دل میں غیظ اور جلن ہو دہ اس آیت (لِیَغِیُظَ بِیهِمُ الْکُفَّارُ) کا مصداق ہے۔ کہ مصداق ہے درہ اللہ عظرت عبدائلہ ہن معقل ڈائٹ روایت کرتے جی کہ رسول اکرم سائیڈ اِئیلم نے لاللہ فرہ یا: '' میرے سحا ہہ جی ٹینیہ کے بارے بین اللہ سے ذروہ اللہ سے ڈروہ فدا کا خوف کرو، عدا کا خوف کرو، میرے بعدان کو ہدف (غرفت ) نہ بنانا، جوال سے محبت کرے گا وہ جمجھ سے محبت کرے گا وہ حقیقت سے محبت رکھنے کی وجہ سے الن سے محبت کرے گا اور جوان سے بغض رکھے گا وہ حقیقت بین جمھے کو دکھ پہنچایا ایس نے بغض رکھے گا ، جس نے ان کو دکھ پہنچایا ایس نے حقیقت بین مجھے کو دکھ پہنچایا ایس نے انڈ کواؤیت دکی اور جس نے انڈ کواؤیت دکی اور جس

(اومذی)(تفسیر مظهری ج ۱۰ ا، ص ۳۷۱، ۳۷۷) پنج چنج کیل besturdubooks.

(14)

# ﴿ علم اللهي كي وسعت اور جمه گيري ﴾

### آيت کريمه:

﴿ وَلَقَدُ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَ نَعَلَمُ مَا تُوَسُّوِسٌ بِهِ نَفُسُهُ ۚ ۖ وَ نَحُنُ اَقُرْبُ اِلْيَهِ مِنْ خَبُلِ الْوَرِيْدِ ﴾ [ق. 1

#### 2.7

'' اور آم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کے بی میں جو خیالات '' ہے میں ہم ان کوجائے میں اور اس کے اسٹے قریب میں کہ اس کی رگ گرون ہے بھی زیاد د''

## تخريج

مابقة آیات بی منترین صر و انترکت بات کا از الداس طرق کیا تھا کہ ہے نے التہ تعالیٰ کے علم کو اپنے تم و بصیرت پر قیاس کر رکھ ہے ، اس لیے یہ افزال ہے کہ فروے کے اجزا و تی ہو کر و نیا بین بھر و نیا بین بھر رفتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے اجزا و تی ہو کہ و نیا کہ اسکا ہے تا را فد تعالیٰ نے بات و یا کہ کا کا نات کا فروہ فرو ہا رہ علم میں ہے ، تمارے لیے ان سب کو جب پہیں ، نظام کر دیا کہ ان سب کو جب پہیں ، نظام الی کی و سعت اور ہمہ کی کا بیان ہے کہ انسان کے منتشر اجزا ، کا ہم ہونے ہے بھی زیادہ بڑی بات تو یہ ہے کہ ہم ہر انسان کے والے میں آنے والے منیال ہے کہ ہم ہر انسان کے والے میں آنے والے منیال ہے کوئی ہر وقت اور ہر جال میں ہے نظ جی اور اس کی وجد یہ کہ ہم انسان کے اس کے والے میں آنے والے میں اس کے والے سے کہ کی زیرو و بیات والے جی آن کے حال ہے کوئود اس ہے بھی زیرو و بیات والے جی ان کے حال ہے کوئود اس ہے بھی زیرو و بیات والے جی ۔ الفیان کی آئی کی ایکٹر مضر میں کرام نے بیات والے جی ۔ الفیان کی اگر کی گیا الکوئر فید اس کے حال ہے کوئود اس ہے بھی زیرو و بیات والے جی ۔ الفیان کی آئی کی آئی کی گیا ہم ان کے حال ہے کوئود اس ہے بھی زیرو و بیات والے جی ۔ الفیان کی آئی کر الم کے اللہ کوئود اس ہے بھی زیرو و بیات والے جی ۔ الفیان کی آئی کر الم کے اللہ کوئر والی کی تر المی کر الم کے والے جی ۔ الفیان کی آئی کر الم کے اللے والے جی ۔ الفیان کی آئی کی گیا کہ کوئی کر الم کے والے جی ۔ الفیان کا کوئر والے جی ۔ الفیان کی آئی کی کر المیان کی کر المیان کی کر المیان کر ا

ardpress.com

ی مطنب بیان کیا ہے کہ قو ب ہے قرب علی اور احاطے علی مراو ہے۔قرب المسافقة مراد نہیں ہے۔ نقظ "وَدِیْد" عربی زبان میں ہر جا ندار کی ان رگوں کو کہتے ہیں جن سے خون کا سیان تمام بدن میں ہوتا ہے۔ طبی اصطلاح بیں ہے دوقتم کی رئیس ہیں، ایک وہ جو جگر ہے لگاتی ہے اور خالص خون سارے بدن میں پہنچاتی ہے۔ طبی اصطلاح کے مطابق صرف ان عی رگوں کو "وَدِید" اور اس کی جمع کو "اَوْدِ دُفّی" کہا جاتا ہے۔ دوسری قتم دور گیس جوجیوان کے قلب ہے لگاتی ہیں اور خون کی وہ لفیف بھاپ جس کو طبی اصطلاح میں روح جوجیوان کے قلب ہے لگاتی ہیں اور خون کی وہ لفیف بھاپ جس کو طبی اصطلاح میں روح کہا جاتا ہے، وہ ای طرح قمام انسانی بدن میں خون بھیلاتی اور پہنچ تی ہیں ان کو شریان اور شراع کی ہوتی ہیں۔

آست مذکورہ بی بیشروری نہیں کہ "وَدِیْد" کا لفظ فہی اصطااح کے مطابق اس رگ کے لیے لیا جائے جو جگر سے نطق ہے، بلکہ قلب سے نکلے والی رگ کو بھی لفت کے اعتبار سے "وَدِیْد" کہا جا سکتا ہے، کیونکہ اس بی بھی ایک قتم کا خون ہی دوران کر ہے اوراس مقام پر چونکہ مقصور آیت انسان کے قبلی خیارات اوراحوال سے مطلع ہوتا ہے، اس لیے دہ زیادہ من سب ہے۔ بہر حال!" وَدِیْد" خواہ طبی اصطلاح کے مطابق جگر سے نگلے والی شریان کے معنی میں، بہر دوسورت جا تھار والی رگ کے معنی میں، بہر دوسورت جا تھار کی زندگی پر موقوف ہے۔ یو رئیس کا ب دی جا کمیں تو جا ندار کی روح نکل جاتی ہے۔ کا زندگی پر موقوف ہے۔ ہم اس چیز سے بھی زیردہ اس کے قلاصہ یہ ہوا کہ جس چیز پر انسانی زندگی موقوف ہے ہم اس چیز سے بھی زیردہ اس کے قریب ہیں، یعنی اس کی برچیز کا علم رکھتے ہیں۔

صوفیائے کرام کے زدیک بہاں قُرب سے صرف قرب علمی اوراحاط علمی مراونیں ہے بلکہ ایک خاص فتم کا اتصال مراد ہے، جس کی حقیقت اور کیفیت کسی کومعلوم نہیں ہوسکتی، گریہ قرب و اتصال بااکیف موجود ہے۔ قرآن کریم کی متعدد آیات اور احادیث صححہ اس پرشاہ بیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: "وَ السَّجُعَدُ وَ اَفْتُوبَ" بعنی مجدہ کرو اور قریب ہوج دَ۔" نیز واقعہ اجرت میں رمول اللہ میں آئیج نے حضرت الوکر صدیتی جائیو سے فرایا: "اَللَٰهُ مَعَناً" بعنی اللہ ہمارے ساتھ ہے۔" حضرت موی عَلِيْكِ نے بی ardpress.com

اسرائیل سے فرمایا: "اِنَّ مَعِیَ دَبِیْ " لیعنی میرارب میرے ساتھ ہے۔" اور حدیث ہیں۔ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی طرف سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب کہ وہ مجدہ میں ہو۔"

ای طرح حدیث بی ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ 'میرابندہ میرے ساتھ نظی عبادات کے ذریعہ علی حالتہ تعالی نے فرمایا کہ 'میرابندہ میرے ساتھ نظی عبادات کے ذریعہ عاصل کرتا رہتا ہے۔' پی قرب اور تقرب جوعبادات کے ذریعہ عاصل کیا جاتا ہے اور انسان کے اپنے قمل کا 'تیجہ ہوتا ہے بیصرف مومن کے لیے عاص ہو رہیا ایرا یہ موثین اولیا واللہ ہوتے ہیں، جن کو اللہ تعالی کے ساتھ بی تقرب حاصل ہو رہیا قرب واتصال ہی قرب واتصال ہی قرب کے علاوہ ہے جو اللہ تعالی کو ہر انسان مومن ذکا فرکی جان کے ساتھ بیساں حاصل ہے۔ فرض خدکورہ آیات واحاد ہے اس پر شاہد ہیں کہ انسان کو اپنے عالی و مالک کے ساتھ ایک خاص شم کا اتصال حاصل ہے گوہم ہیں کی کیفیت اور حقیقت کا ادراک نہ کر سکیں۔ بی قرب واتصال آ کھے سے نہیں ویکھا جا سکتا بلکہ فراسب ایمانی سے معلوم کیا جا سکتا بلکہ فراسب ایمانی سے معلوم کیا جا سکتا ہو ہا سکتا ہا ہا سکتا ہا ہا سکتا ہیں جا ہا سکتا ہا ہا سکتا ہیں ویکھا جا سکتا ہا ہا سکتا ہے۔

تفیر مظہری بیں ای قرب واقصال کوائی آیپ کریمہ کامفہوم قرار دیا گیا ہے
اور جمہور مضرین کا قول پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ اقصال اور قرب سے مراد وقصال علی اور
احاطہ علی ہے اور امام ابن کٹیر میسید نے ایک تیسری تغییر میہ افقیار کی ہے کہ آیت میں لفظ
"مَنْحُنْ" سے خود القد تعالی کی ذات مراد توہیں ہے، بلکہ اس کے فریشتے مراد ہیں، جوانسان کے ساتھ مروقت رہے ہیں، وہ انسان کی جان سے اسے یا خبر ہوتے ہیں کہ خود انسان بھی
ای جان سے اتنا باخر نہیں ہوتا۔ والفداعلم المعارف القرآن ج ۸، ص ۱۳۰، ۱۳۱

besturdub'

. Wordpress.com

(AF)

# ﴿ قيامت كابمولناك منظر ﴾

#### آيتِ کريمه:

﴿فَتُولَ عَنْهُمُ مِهُ يَوْمَ يَدُعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نُكُو ۞ خُشَعًا أَيُصَارُهُمُ مَنَيُءٍ نُكُو ۞ خُشَعًا أَيُصَارُهُمُ مَوَالَّا مُنْتَشِرٌ ۞ أَيُصَارُهُمُ مَوَالَّا مُنْتَشِرٌ ۞ مُنْتَشِرٌ ﴾ مُهُطِعِيْنَ إِلَى الدَّاعِ \* يَقُولُ الْكَفِرُونَ هَلَدًا يَوْمٌ عَسِرٌ ﴾ والفعل 102.4 والفعل 102.4

#### ترجمه

''سوآپ سٹی این ایس ان سے رق چھیر لیجے، جس دن ایک بلانے والا فرشتہ ایک ، گوار چیز کی طرف بااے گا ، ان کی آ تحصیل مارے ذکت کے جھکی ہوئی ہوں گی ، قبروں سے اس طرح نکل رہے ہوں گیا جھے نڈی مجیل جاتی ہے، بلانے والے کی آواز کی طرف دوڑ ہے چلے جارے ہوں گے کافر کہتے ہول گے بیدن پر اسخت ہے۔''

## تشريح

"یَوُ هَ یَدُعُ اللَّاعِ" مِن "یَوُهَ" ہے مراد ہے قیامت کا دن اور اللّاع (پکارنے والے) سے مراد اسرافیل طبط میں۔ اردح المعالی) جوصح ہیت المقدس پر کھڑے ہو کر پکاریں گے کہا ہے کھوکملی بوسیدہ ٹریو! اے پارہ پارہ کھالواور اے ٹولے ہوئے ہالو! اللّٰہ تَم کوتھم ویتا ہے کہ خری فیصلہ کے لیے جمع ہوں وً۔"

اروادان عسائد عن زبد ہن جابو الشافعی) "شَیْءِ تُنْکُوِ" لینی اتنی بڑی چیز کہاس کی شل مصوم نہ ہوانتہائی مکروہ ہونے کی

rzrdpiess.com مثل القرآن رجہ سے لوگ اس کو جاننا بھی گوارا نہ کریں۔ "یکٹو بھون مِنَ الْا مُحَدّاتِ" لیعنی قبرون میں منتظ میں کے اہروں کی طرح ایک دوسرے میں گھستاین تا ہوگا۔

> "مُهْطِعِينَ" بِكَارِنْ واللِّي آواز كي طرف تيزي كے ساتھ جاكي سمّ يااس ے مراد ہے دائی کی طرف نظریں جائے ہوئے ہول محے۔ آست کریمہ کامطلب یہ ہے کہ جس دن حضرات اسرافیل علا<u>ضلا</u> صور بھوتھیں ھے اورسپ کومیدان حشر میں قیامت کے ہواناک اور دہشت انگیز منظر کی طرف بلائیں گے تو سب لوگ قبروں سے نکل آئیں گے، دہشت وخوف سے ان کی آ کلعیں جھکی ہوئی ہوں گی اور وہ ٹنری ول کی طرح زمین پر تھیلے ہوں کے اور بلانے والے کی طرف دوڑ رہے ہوں تھے۔ کفار ومشرکین اس وقت بکار الميس ك كدا ج كادن نهايت ال وشوار اور كفن ب، كيونكد أبيس ابنا انجام نظراً جائ كار قیامت کا دن بلاشیہ کفار کے لیے نہایت شدید ہوگالیکن مونین اس دن کی شدت ہے محفوظ ہوں مے ، اگر چەمنظر قیامت کی ہولنا کی ہے وقتی گھبراہٹ ان پر بھی طاری ہو جائے گیراس میںا شارہ ہےایں بات کی طرف کہ وہ دن کا فروں پر بخت ہوگا، موشین پرنہیں۔ [خازن ج ۲، ص ۲۷۳]

> > ជាជាជា

besturdubooks.W

doress.com

# ﴿ دنیا کی زندگی محض سامانِ فریب ہے ﴾

### آيتِ كريمه:

﴿ وَعَلَمُواۤ اَنَّمَا الْحَيْوَةُ الدُّنَهَا لَعِبُّ وَ لَهُوَّ وَ وَبَئَةٌ وَ تَفَاخُرٌّ الْمُعَلَّمُ وَالْاَوُلَادِ ﴿ كَمَثَلِ عَبُثٍ الْمُحَبِّ الْكُفَّارَ لَكَاثُو فَى الْاَمْوَالِ وَالْاَوُلَادِ ﴿ كَمَثَلِ عَبُثٍ اَعْجَبَ الْكُفَّارَ الْكَفَّارَ لَكُمْ لَكُولُ الْعُجَبَ الْكُفَّارَ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ اللهِ وَ مُعْفِرَةٌ مِّنَ اللهِ وَ مُعْوَالٌ ﴿ وَ مَعْفِرَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَ الْمُعَالَ اللهِ وَ مَعْوَالٌ ﴿ وَمَعْلَمُا اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَ مَعْوَالًا مُعَامُ الْعُرُودِ ﴾

والحديد: ۲۰ إ

#### 2.7

" تم خوب جان الو کرونیوی زندگی محض لبود لعب اور ایک زینت اور بایم ایک دوسرے برفخر کرنا اور بال داولاد کی کثرت پر بعض کا بعض سے مقابلہ کرنا ہے، جیسے بارش کداس کی بیدا وار کا شقاروں کو اچھی گئی ہے، چروہ خشک ہو جاتی ہے کہتم کو زرد دکھائی دیتی ہے بھروہ پنو را نجو جاتی ہے اور آخرت میں عقراب شدید ہے اور اللہ کی طرف ہے معظرت اور رضامندی (بھی) ہے اور دنیوی زندگی محض سامان فریب ہے۔"

تشرتك

سابقہ آیات میں اہلی جنت اور اہل جینم کے حالات کا ذکر تھا، جو آخرے میں

besturdub

پیش آئے گا اور دائی ہوگا اور آخرت کی تعتوں ہے مروم اور عذاب میں گرفتار ہو گئے کا بردا سبب انسان کے لیے و نیا کی فائی لذتوں اور ان میں منبعک ہو کر آخرت ہے فافل ہونا ہے، اس سیان آیات میں و نیائے فائی کا تا قابل اعتاد ہونا بیان کیا گیا ہے۔ پہلے آغاز عمرے آخر تک جو کچھ و نیا میں ہوتا ہے اور جس میں و نیا دار منبحک اور مشغول اور اس پر خوش دہتے ہیں، اس کا بیان تر تیب کے ساتھ ہے ہے کہ د نیا کی زندگی کا خلاصہ ہر تر تیب چند چیزیں اور چند طالات ہیں، پہلے قیب پھر لکھو ، پھرزینت، پھر تفاخر پھر مال واولاد کی کشرت براخر و ناز۔

لعب وہ کھیل ہے جس میں فائدہ مطلق پیش نظر ند ہو، جیسے بہت جھوٹے بچول کحر سمتیں اور فہو وہ کھیل ہے جس کا اصل مقصد تو تفریخ اور ول بہلا نا اور وقت گزاری کا مشغلہ ہوتا ہے بنمنی طور پر کوئی ورزش یا دوسرا فائدہ بھی اس میں حاصل ہو جاتا ہے، جیسے بڑے بچوں کے کھیل، گیند، شناوری، یا نشانہ بازی وغیرہ - حدیث میں نشانہ بازی اور تیراکی کی مشق کو اچھا کھیل فرمایا ہے -

زیئیت بدن اور لہا س دغیرہ کی معروف ہے، ہرانسان اس دورے گزرتا ہے کہ عرکا بالکل ابتدائی حصہ تو خالص کھیل لینی العب میں گزرتا ہے، اس کے بعد لہوشرہ ع ہوتا ہے ، اس کے بعد اس کو اپنے تن بدن اور لہا س کی زینت کی تکر ہونے گئی ہے، اس کے بعد ہمعصرہ ال اور جمعرول اور جمعرول ہے تھے ہوران پر نخر جملانے کا داعیہ پیدا ہوتا ہے۔ اور انسان پر جینے دور اس ترخیب ہے آتے ہیں خور کر دتو ہر دور میں وہ اپنے اس حال پر قانع اور ای کوسب سے بہتر جانتا ہے، جسب ایک دور سے دوسرے کی طرف شقل ہوجا تا ہے تو سابقہ دور کی کمزوری اور لغویت سامنے آجاتی ہے۔ بیچ ابتدائی دور میں جن کھیلوں کو اپنا سرامیہ وزندگی اور سب سے بڑی دولت جانتے ہیں، کوئی ان سے چھین لیا قوان کو ایسانی صدمہ ہوتا ہے جیسا کہ کسی بڑے آدی کا مال و اسباب اور کوشی بنگلہ جھین لیا جائے ، لیکن اس صدمہ ہوتا ہے جیسا کہ کسی بڑے آدی کا مال و اسباب اور کوشی بنگلہ جھین لیا جائے ، لیکن اس صدمہ ہوتا ہے جیسا کہ کسی بڑے آدی کا مال و اسباب اور کوشی بنگلہ جھین لیا جائے ، لیکن اس صدمہ ہوتا ہے جیسا کہ کسی بڑے آدی کا مال و اسباب اور کوشی بنگلہ جھین لیا جائے ، لیکن اس ور سے آگے بڑھنے کے بعد اس کو حقیقت معلوم ہو جاتی ہے کہ جن پیڑوں کو ہم نے اس

ress.com

ونت مقصو و زندگی بنایا بمواقفا ده آپنه نیم تقیس، سب خرا بات تقیس، بمپین میل لقاید، پجرلبو مین مشغولیت روی، جوافی مین زینت اور تفاخر کا مشغله ایک مقصد بنا ربا، بزها یا آیا البلاس<sub>ان</sub> مشغفه مال واولا وکی کثرت کا ہو گیا کہ اسنے مال و دولت کے اعداد وشار اور اولا دونسل کی زیادتی برخوش ہوتارہے،ان کو گفتا گنا تارہے،گرجیسے جوانی کے زمانہ میں بھین کی حرکتیں لغومعفوم ہونے گلی تھیں، بڑھا ہے میں بیٹی کر جوانی کی حرکتیں لغواور نا قابل التفات نظر آئے لگیس واب بڑے میان کی آخری منزل بڑھایا ہے، اس بٹس مال کی بہتات والاولی کٹڑت دتوت ادر ان کے مباہ و منصب پر فخر، سریابے وزندگی اور مقصودِ اعظم بنا ہوا ہے، قرآن حکیم کہتا ہے کہ بیرحال بھی گز رجانے والا ہے اور فافی اور نایا ئیدار ہے، اگلا دور برزخ مجر قیامت کا ہے اس کی فکر کرد کہ دبی اصل ہے ۔ قر آن حکیم نے اس زتیب کے ساتهدان مب مشاغل اورونيوی مقاصد کاز وال پذیره ناقص، نا قابل اعتباد بهونابیون فرمایا ورس كواكِك كين من من إلى من والني قرمايا: "تحمَّل غَيْثٍ مُعَجَبَ الْكُفَّارَ فَهَاتُهُ، ان ' عَینت کے معلی بارش کے جیں ، اور لفظ کفار جومومنین کے مقا بلد میں استعمال ہوتا ہے وال کے بیامتی تو معروف ومشہور ہیں، اس کے ایک دوسرے لغوی معنی کاشتکار کے بھی آتے ہیں۔ اس آیت میں بعض حضرات نے دوسرے معنی مراد لیے ہیں ، اور آیت کا مطلب پیقرار دیا ہے کہ جس طرح بارش ہے کھیتی اور خرح طرح کی نہا تاہ اُگتی ہیں اور جب وہ ہری جمری ہوتی ہیںاتو کاشکاران سے خوش ہوتا ہے۔ اور بعض دوسرے مفسرین ئے لفظ کفار کو اس مقام پر بھی اپنے معروف معنی میں بیا ہے کہ کا فرلوگ اس سے خوش ہوتے ہیں،اس پر جو بیاشکال ہے کہ کیتی ہری جری دیکھو کرخوش ہونا تو کافرے ساتھ مخصوص نہیں ،سلمان بھی اس ہے خوش ہوتا ہے؟ اس کا جواب منسرین نے بید یا ہے کہ مومن کی خوشی اور کا قر کی خوش میں بزافرق ہے،مومن خوش ہوتا ہے تو اس کی قکر کا زخ اللہ تعالیٰ کی طرف پھر جاتا ہے، وہ یقین کرتا ہے کہ بیسب پچھاس کی قدرت و تھت اور رحمت کا نتیجہ ہے، ود اس چیز کو زندگی کا مقصود نہیں بناتا، پھراس خوشی کے ساتھ اس کو ress.com

آخرت کی فکر بھی ہرونت وامن گیروہتی ہے،اس لیے جومومن ایمان کے تقاضہ کو بورا کرتا ہے، دنیا کی بزی سے بزی دولت بربھی دہ اپیا خوش اور گئن اور مست نہیں ہوتا جیسا کا قر ہوتا ہے،اس لیے بیبال خوشی کا اظہار کھار کی طرف منسوب ہے۔ آ گے اس مثال کا خلاصہ یہ ہے کہ سیکھیتی اور دوسری نباتات بھول بھلواریاں جب ہری بھری ہوتی ہیں، تو سب و کیفے والے خصوصاً کفار بڑے خوش اور گن نظر آتے ہیں ، گر آخر کار پھر وہ خشک ہونا شروع ہوتا ہے، پہلے زرویبلی پڑ جاتی ہے، بھر بالکل خٹک ہوکر پُورا پُو را ہو جاتی ہے، بین مثال انسان کی ہے کدشروع میں تروتازہ حسین خوبصورت ہوتا ہے، بھین سے جوانی تک كمراحل اى حال ميں طے كرتا ہے ، تحرآ خركار برها يا آج تا ہے جوآ ہستہ آ ہستہ بدن كى تازگی اور صن و جمال سبختم کردیتا ہے اور بالآخرم کرمٹی ہوجاتا ہے، دنیا کی ہے ثباتی اورزوال یذیر ہونے کو بیان فر ماکر پھراصل مقصود آخرت کی فکری طرف قدولانے کے لِي آخرت كا حال ذكر فرمايا: "وَ فِي ٱلْإَجِرَةِ عَذَابٌ شَدِيْدٌ وَّ مَغْفِرَةٌ بِّنَ اللَّهِ وَ رِ صُوانً " يَعِيٰ آخرت مِن انسان ان دوحالون مِن ہے کس ایک میں ضرور بینچے گا ، ایک حال كفاركا ب كدان كے ليے عذاب شديد ہے، دوسرا حال مونين كا ب، ان كے ليے القد تعالی کی طرف سے مغفرت اور رضا مندی ہے۔

یہاں عذاب کا ذکر پہلے کیا گیا، کیونکہ دنیا میں مست ومغرور ہون ، جو پہلی آیات میں ندکور ہے ، اس کا نتیج بھی عذاب شدید ہے اور عذاب شدید کے مقابلہ میں دو چیزیں ارشاد فرما کیں ، مغفرت اور رضوان ۔ جس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ گنا ہوں کی معانی ایک فوت ہے ، جس کے نتیجہ میں آ دی عذاب سے نئے جاتا ہے گر یہاں صرف اتا ہی نہیں بلکہ عذاب سے نئے کر پھر جنت کی واکی نعمتوں سے بھی سرفراز ہوتا ہے جس کا سب رضوان یعنی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے۔

اس کے بعد و نیاکی مقیقت کوخھ لفظوں میں بیان فرمایا: " وَ مَا الْمَحَيْلُو أَهُ اللَّهُ لَهُمُّا اِلَّا مَعَاتُمُ الْعُورُورِ" بِعِنَ ان سب باتوں کو دیکھتے بچھنے کے بعد ایک مُقلمندانسان کے لیے lpress.com

اس کے سواکوئی متیجہ دنیے کے بارہے بیس نہیں رہ سکنا کہ وہ ایک دھوکہ کا سرمانیا کے اصلی مرمانیا ہے۔ اسلی مرمانیا نہیں جو آڑے وقت میں کام آسکے۔ معادف الغوان ج ۸۰ میں ۱۳۱۴ن میں ۲۰۱۹ اسلام بہرحال! جو تینی دنیا کی زندگی کوئیش وطرب سے گزار دے اور آخرت سے عاقب ہو جائے اس کے لیے دنیا فریب کا سامان ہے اور اگر حیات دنیا میں آخرت کے لیے تیے دنیا میں آخرت کے لیے تیے دنیا میں آخرت کے لیے تیے دیا میں آخرت کے لیے تیے دنیا میں آخرت کے لیے تیے دنیا میں آخرت کے ایک تیے دیا میں آخرت کے لیے تیے دی کرتا دیا جی نوائے گئی ۔

إخازن خ ٢٠٠ ص ٢٣١

ជាជាជ

besturdubooks.

(2+)

# ﴿عداوت رسول الله الله كابراانجام ﴾

### آيتِ كريمه:

﴿كُمَثَلِ الَّذِيْنَ مِنْ فَيُنْهِمُ قَرِيبًا ذَاقُوا وَ بَالَ اَمْرِهِمُ وَلَهُمُ عَذَاكِ اَلِيُمْ ﴾ والعشر. ١٥:

#### ترجمه

''ان نوگوں کی بی مثال ہے جوان سے پچھونی پہلے ہوئے ہیں کہوہ ( دنیے میں بھی ) اپنے کردار کا مزہ چکھ چکے اور ( آخرت میں بھی ) ان کے لیے درد ناک مقراب ہوگا۔''

## تشريح

امام مجامہ رئیسیا فروتے ہیں کہ "الگیڈین مِنْ فَکیلِھِٹُو" ہے مراد وہ مشرکین ہیں جو میدانِ بدر میں مسلمانوں سے لڑے تھے۔ حضرت این مہاس بڑائیڈ فرماتے ہیں کہاس ہے ہو آیجھاع کے بیودی مراد ہیں۔

بوقیقاع حضرت عبداللہ بن سلام جائٹو کے قبیلہ دالے بھے، انہوں نے عبداللہ بن ابل بن سلول یا عباد و بن صامت بڑا تلا و نجرہ سے معاہدہ کررکھ تھا، بیلوگ ساری کا کام کرتے تھے اور قوم بیبود جس سب سے زیادہ ببادر تھے۔ جب رسول اللہ سٹٹیڈیٹر کمد کی سکونت کو جھوڑ کر مدینہ میں رونق افر دز ہوئے تو تمام بیبود بوں نے آپ ساٹھڈیٹر سے ایک معاہدہ کر لیا اور عبد نامدلکھ دیا گیا اور جولوگ بیبود بوں کے یا آنحضور میٹیڈیٹر کے علیف معاہدہ کر لیا اور عبد نامداکھ دیا گیا اور جولوگ بیبود بوں کے یا آنحضور میٹیڈیٹر کے علیف معاہدہ کر ایل اور عبد نامدرائی فریق سے بھی کردیا گیا جس کے وہ حلیف بنے مائی معاہدہ میں متعدد دفعات تھیں، ایک دفعہ بیا بھی تھی کہ اگر سی فریق کا کوئی دشن ہوتو وہ

فریق کے غلاف اس کے وہمن کی حد فریق تائی نہیں کرے گا، جب بدر کی لا انگی کھاریکہ سے ہوئی تو ہوفیہ تقارع نے سب سے پہلے عہد شکن اور معاہدہ کی خلاف ورزی کی ملی اللہ الاعمان باغی ہو گئے اور اندرہ فی عداوت کے اظہار پراتر آئے ، ان ہی حالات میں آئی۔ مسلمان بددی عورت قینقاع کے بازار میں آئی اور ایک سنار کے پاس کسی زیور کے خرید نے کے بیشی ، لوگوں نے اس کا چیرہ بے نقاب کرنا چاہ ایکن اس نے ایمانہیں کو بید نیس کی ایک سنار نے چیجے ۔ اس کے کیڑے کا ایک کونے کسی کا نے میں الجھاد یا ، کورت کو پید نیس کیا ، صنب وہ اٹنی تو اس کی کیڑے کا ایک کونے کسی کا نے میں الجھاد یا ، کورت کو پید نیس بیا ، جب وہ اٹنی تو اس کی کیڑے کا ایک کونے کسی کا نے میں الجھاد یا ، کورت کو پید نیس فیل کے ساز پر ممل کر دیا اور اس کوئل کر و یا ، سنار بہودی تھا ، بہودیوں نے اس مسلمان کوئی کر ایک مسلمان کوئی کی بھردیوں اور ہو قینقاع کے ساملان میں نے اس مسلمان کوئی تاری ہودیوں اور ہو قینقاع کے کے سلمانوں کو پکارا ، مسلمان غضبناک ہو گئے ، اس طرح مسلمانوں اور ہو قینقاع کے کے سلمانوں کوئی میں فرج ہوئی تی قوام جنہائی گئی گئی ہودیوں میں فرق ہو جنہائی گئی گئی گئی ہودیوں میں فرق ہوئی خلافی میں فرق ہوئی نے گئی گئی گئی گئی گئی کوئی کوئی کی میں تھر آئی کا کی کا گئی کوئی کی کھرائی کی کھرائی کی کوئی کی کوئی کوئی کے کہرائی میں گئی گئی کی کھرائی کیاں کی کوئی کے کہرائی کے کہرائی کی کوئی کے کہرائی کی کھرائی کی کھرائی کی کھرائی کی کھرائی کوئی کی کھرائی کی کھرائی کے کہرائی کی کھرائی کی کھرائی کی کھرائی کے کہرائی کھرائی کوئی کے کہرائی کی کھرائی کی کھرائی کی کھرائی کے کہرائیک کے کہرائیک کے کہرائی کی کھرائی کوئی کھرائی کی کھرائی کی کھرائی کی کھرائی کے کہرائیک کے کہرائیک کھرائی کی کھرائی کی کھرائی کی کھرائی کی کھرائی کی کھرائی کوئی کھرائی کی کھرائی کے کھرائی کی کھرائی کی کھرائی کی کھرائی کے کھرائی کی کھرائی کی کھرائی کی کھرائی کے کھرائی کی کھرائی کے کھرائی کی کھرائی کی کھرائی کی کھرائی کی کھرائی کھرائی کے کھرائی کھرائی کھرائی کھرائی کی کھرائی کے کھرائی کی کھرائی کی کھرائی کھرائی کھرائی کھرائی کے کھرائی کھرائی کی کھرائی کھرائی کھرائی کے کھرائ

# بنوقينقاع كى جلاوطني

oress.com

کی خدمت میں عاصر ہوئے اور عرض کیا: یارسول القدا میرا مقصد القداور التی کے رسول سَتَتِلَائِكُمْ كَيْ خَوشْنُودَى حاصل كرنا ہے، ميں ان كافرول كے معابدے ہے دست بردار ہوتا ہوں ، یہ دیکی کرعبداللہ بن آبی بن سلول نے آنحضور سُتی ٰائِیمَ کے سامنے کھڑے ، و کرعرض كيا اوربياس وقت عرض كيا جب الله نے اپنے رسوں منتي اينے كو يہوديوں برقابود ي ديا، کینے نگا کہ مجمہ! میرے دوستوں کے معاملہ میں مجھ پراحسان کیجیے(ان کومعاف کر دیکیے) حضور سفی لیزیر ف اس کی طرف سے مند پھیرلیا ،عبداللہ بن أبی في آپ منو لیا تم سے بیجے ے آپ مِینَیْ فَیْهُ کے کریان میں ہاتھ ڈوال دیا، رسول الله سافیہ اِنْیْرُ نے فرمایا: ارے جھے حچوز ، تیراناس ہو ، حضور ملٹیٹی کم کواتنا عصر آیا کہ چیرہ مبارک پرغضب کے آغ راؤگوں نے ﴿ يَجِيهِ ، وه كَمِنِهِ لَا كَارِ خِدا كَيْ مِنْم إِمِينَ إِنْ وقت مُكِ آبِ سَالِّهُ البَيْرِ وَنِين جِيوز ون كاجب تك ہیں جھے یہ احسان کر کے میرے حلیفوں کے معامہ میں حسنِ سلوک ٹیمیں کریں گے، یہ سات سوافراد ہیں، جا رسو فیرسلم اور تین سوہتھیار بند، آپ کل صبح کو یک دم ان کو کا ہے دیں گے، خدا کی تنم! مجھے زبانہ کی گروشوں کا خوف ہے۔ آنحضور مٹنے پیلم نے فرمایا ان کو جھوڑ دو ان پراللہ کی عنت اور ان پر بھی احثت جوان کے ساتھی میں ،غرض آنحضور ستریڈائیڈ نے ان کوقل کرنے کا ارادہ ترک کر ویا اور مدینہ ہے نکل جانے کا تھم وے ویا، تین ون کے بعد و میلے گئے ،ان کو نکال و بینے پر حفزت عباوہ بن صامت بڑافتیز مامور ہوئے ،محمد بن مسلمہ میں کہتے ہیں کدان کو مدینہ سے نکال کراؤ رعات بھیج ویا۔ حضور ساتھ پائیٹر نے ان کے اسٹحہ میں ہے (اینے لیے) دوزر ہیں، تین بالے اور تین مکواریں لے لیں ، ان کے گھروں میں بہت اسلحہ ورستاری کے اوزار ملے ،سب کاخس (یانچواں حصہ ) نکال کر ہاتی جار جھے ساتھیوں کوتقسیم کر دیئے گئے۔ بدر کے بعد مال فلیمت کا بیریبلاٹس تھا، ہجرت ے بیں ماہ کے خاتمہ پرنصف شوال الھؤ بروز ہفتہ ہیرواقعہ ہوا۔

(ت<mark>مسیر مظ</mark>هری ج ۱۱، ص ۲۵۸، ۲۵۸)

besturdubo

(2) ﴿منافقین کی مثال ﴾

### آيت کريمہ:

﴿ كَمَثُلِ الشَّيْطِنِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُوْ ۚ فَلَمَّا كَفَرُ قَالَ الْمُؤْمِنِ الْكَفُو ۚ فَلَمَّا كَفَرُ قَالَ اللّهَ وَبُ الْعَلَمِيْنَ ۞ فَكَانَ اللّهَ وَبُ الْعَلَمِيْنَ ۞ فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا النَّهُمَا فِي النَّارِ لِحَلِدَيْنِ فِيْهَا ﴿ وَ ذَٰلِكَ جَزَآرُ الظَّلِمِيْنَ ﴾ إنحشر ١١٤١١

#### 2.7

"ان کی مثن شیعان کی کی ہے کہ (اول تو) انسان سے کہتا ہے ا کافر ہو جا، جب وہ کافر ہوجاتا ہے تو اس سے ہتا ہے میرا تجھ سے کوئی واسط نہیں میں اللہ رب العالمین سے ڈرٹا ہوں۔ سوآخری انجام دونوں کا سے ہوا کہ دونوں دوز ٹی میں گئے، جہاں جمیئے رہیں گاہ رطالموں کی بہی مزاہے۔"

## تشرت

عبداللہ بن أفی بن سلول اور اس جیسے دوسر سے منافق جو بہودیوں کو جنگ پر سادہ کرتے تھے ان کی مثال شیطان کی ہے۔ اوس بنوی پہنچہ قلصتے ہیں کہ حضرت عطاء پہنچہ وغیرہ نے حضرت ابن عباس بن فائل کے حوالہ سے بیان کیا ہے کہ ایام فتر ت میں آیک راہب تھی جس کو برصیصا کہا جاتا ہے مسترسال تک بیدرا بہب اسپتا عبادت خانہ میں اللہ کی مراب سپتا عبادت خانہ میں اللہ کی مراب مراب کی باس کے سلسلہ میں مراب بندگی کرتا رہا بہم کی ایک مور کے جاجز آگیا اللہ کی نافر مائی نمیں کی باس کے سلسلہ میں افعیس ایک سادی تدمیر میں کرے جاجز آگیا اگراس کوئیس بہا سکام آخر ایک ون اس نے

yordpress.com

تمام خبیث شیطانوں کوجع کیااور کہنے نگا کہ جھےاب تک کوئی بھی ایبانہ ملاجو برصیعا کے معامله میں میرا کام پورا کرویتا، حاضرین میں ایک شیطانِ ابیش (ممورا شیطان) بھی تھا، اس گورے شیطان نے ابلیس ہے کہا کہ ہیں آپ کا کام سرانجام دوں گا، چنانچہ وہ اس مجلس ہے چلا اور راہوں کا ایسالباس پہنا اور وسلِ سر کے بال مونڈ کر برصیصا کے عماوت خانه تک جا پینچا، برصیصا کوآ واز دی، برصیصا نے کوئی جواب نیس دیا، برصیصا دس دن میں صرف ایک دن نمانی سے فارغ ہوتا اور دی ہی دن میں صرف ایک دن روزہ افطار کرتا تھا۔ گورے ہے یہ ن نے جب دیکھا کہ برصیصا نے اس کوکوئی جواب ٹیس دیا تہ برصیصا کی خانقاہ کے نیچے ہی عبادت میں مشغول موگیا معبادت سے مقرر اوقت بر فارغ ہو کر جب برصیصا نے این عبادت خانہ سے جھا تک کر دیکھا تو گورے شیطان کو بہترین داہبانہ طریقه سے نماز پی کھڑا ہوا بایا، مدصورت حال دیجے کراس کو جواب نہ دینے پر اپنے ول میں بشیانی موئی اور کہنے لگا کہ آپ نے مجھے آواز دی تھی مگر میں آپ کی طرف متوج نہیں ہوا، آپ کو جھے سے کیا کام ہے؟ گورے شیطان نے کہا کہ یس آپ کے ساتھ رہنا جاہتا ہوں تا کہ آپ کے ساتھ ل کرعبادت کروں اور آپ کے علم وقتل سے بہرہ اندوز ہوسکوں ، اور ہم دونوں عبادت میں لگ جائیں، آپ میرے لیے دعا کریں اور میں آپ کے لیے دعا كرون، دابب نے كباكه يمي تمهاري طرف متوجه نيس بوسكما، اگرتم مومن بوتو يس عام موشین کے لیے جودعا کرتا ہوں اگر وہ دعا خدا قبول فریا لے گا تو تم کو بھی اس میں شامل کر وے گا، بیا کہد کر برصیصا چرنماز کی طرف متوجہ ہو گیا اور گورے شیطان کوچھوڑ دیا، گورا شیطان بھی نماز میں مشغول ہو گیا، برصیصائے جالیس دن تک اس کی طرف کوئی الثقات نہیں کی ، چالیس دن کے بعد جب نماز ہے فارغ ہوا تو محورے شیطان کونماز میں کھڑا یایا، آخر شیطان کی اتی تحت کوشش (مجامده) دیکه کر برصیصانے بوجها که تمهادا کیا مطلب ے، گورے شیطان نے کہا کہ میرامقعد بہ ہے کہ آپ مجصاحازت دے دیں، میں بھی او پرآپ کے پاس آجاؤں ، برصیصائے اجازت دے دی ، گوراشیطان اور برصیصا کے یاس خانقاہ بٹن آگیا اور اس کے ساتھوا یک سال تک عبادت میں مشغول رہا، پورا جِله ختم

ordpress.com

ہونے سے بہلے روز ہ افطار نہیں کرتا تھا، برصیصا نے جب اس کی پیکوشش اور محت دیکھی تو خودا بی ذات اس کوحقیر معلوم ہونے تک اور شیطان کی عالت پر اس کو تعجب ہوا، سال پوراً ہو گیا تو گورے شیطان نے برصیصا ہے کہا کہ اب مٹل جاریا ہوں ، کیونکہ آپ کے علاوہ میراایک اور ساتھی ہے، میرا خیال تو پیتھا کہ آپ اس سے زیادہ عبوت گزار ہوں گے، لیکن آپ کے متعلق جو کیچھ میں نے سناتھا آپ کی حالت اس سے مختلف یائی ، یہ من کر برصیصا کوشد بد تکلیف بونی اور چوتک شیطان: بینس ( محورے شیطان ) کی شدید محنت و کمیر چکا تھا، اس نیے اس کی جدائی راہب پرشاق گز ری ، رخصت ہوئے وقت گورے شیطان نے برصیعیا ہے کہا مجھے کچھ دعا کمیں آتی ہیں، میں آپ کو دوسکھیا تا ہوں جس مشغلہ میں آپ ہیں وووعا کمیں اس ہے بہتر ہیں ،آپ ان دعاؤں کو پڑھ کرانند تعالی ہے دعا کریں گے تو اللہ تعالٰی بیار کو شفاءعطا کرے گا ذکھی کوسکھی کردے گا اور تسیب زرہ کوٹھیک کر دے گا، برصیصانے کہا کہ بچھے میر تبدیستونیس،میرے لیے اپنائی مشغلہ کا فی ہے، مجھے ڈرے کہ جب لوگوں کواس کی خبر ہوگی تو وہ بیری عبادت میں ضل انداز ہوں گے، گورا شیطان برا پر اصرار کر تار ہا، آخراس نے راہب کو و دعا کیں سکھا کرچھوڑ ا، اس کے بعد جلا گیا اور المیس ہے جا کر کہا کہ خدا کی قتم ! میں نے اس مخض کو تباہ کر دیا، بھریباں ہے واپس جلا عمیاء راستہ میں ایک آ دی ملاء شیطان نے اس کا گاڈ تھونٹ دیا اور طبیب کی شکل میں اس کے گھر والوں کو جا کر کہر کہ تمہارے ساتھی کو آسیب ہے ، کیا میں اس کا علاج کر دوں ، لوگول نے کہا کہ بال، جا کر مربعش کو و یکھا اور بولا اس بر چڑیل کا انڑ ہے، میں اس برق بو نہیں یا سکتا ، اہترتم کوایک ایسے تری کا پیند بتا یہ ہوں جواللہ سے دعا کر کے اس کوٹھیک کر سکتا ہے، فرض اس نے برصیصا کا پیتہ بتا دیا اور کہا کہتم اس کے پاس جائے ،اس کے پاس اسم اعظم ہے، جب وہ اسم اعظم کے ذریعہ دعا کرتا ہے تو قبول ہو جاتی ہے، لوگ برصیصا کے باس سئے اور اس ہے دعا کرنے کی ورخواست کی ، اس نے ان عی الفاظ ہے وعا کر دی جو گورے شیطان نے اس کوسکھائے تھے، فورا مریض پر جس شیھان کا تساط تھا وہ شیطان بھاگ گیا۔ گوراشیطان بہت ہے نوگوں سے ایس بی ترکت کر کے برصیصا کا پہ

rdpress.com

یں تار ہااورادگ ایٹھے ہوئے رہے۔

ایک مرہبہ گوراشیطان، بی اسرائیل کی کی شفرادی پر اثر انداز ہوا، اس از کی کے تمن بھائی تھے اور باپ ہاوشاہ تھا، ہاوشاہ مر گیا اور اسپنے بھائی کوا پنا جائشین بٹا گیا، لڑکوں کا چیز بادشاه هو گیا تو محورا شیعهٔ ن شتمرادی ی طرف متوجه زوا، اس کوسخت اذبیت دی اور گلا مگھونٹ دیا، بھراس کے بھائیوں کے پاس طبیب کی شکل میں آیا اور کہا کہ کیاتم جا ہے ہو کہ میں اس کا عدان کر دوں الوگوں نے کہا کہ باں ا کینے لگا کہ ایک بڑا خبیث اس کے در ہے آزار ہےاور بھے میں اس کو دور کرنے کی طاقت نہیں ، البینہ ایک مخص کا پیتہ بتا تا ہوں جس رحم الخنادكرتے ہو،ازكى كوائل كے يائ لے جاذ، جب،س پردہ خبيث آئے گا اوروہ قعنص اس کے لیے وعا کر ہے گا تو لا کی اچھی ہو جائے گی ،اورلڑ کی عافیت کے ساتھو وا پس لے آؤ کے، لوگوں نے بوجھا کہ وہ کون فخص ہے؟ گورے شیطان نے کہا کہ برصیعها راہب،شنم ادول نے کہا وہ ہوری بات کیے مائیں گے، ان کا مقام تو بہت بلند ہے، شیغان نے کہا کہ اس کی خافقاہ کے برابر ایک اور عبادت خانہ تعمیر کروا تہ او بچا کہ وہاں ے اس کی خانقاد کے اندر جھا تک سکور کھر وہاں ہے اپنا مقصد اس ہے بیان کروراگر مان نے تو خیر، نہ مانے تواہے نقمبر کردہ عبادت خانہ میں لڑکی کوچھوز آؤ، اور برصیصا ہے کہدوہ ك تؤلب كي غرض سے اس كي تكراني ركھناه الي صل شتر اوے برصيصا كے باس كئے اور اس سے درخواست کی لئین اس نے انکار کرویا، شیطان کے کہتے کے مطابق شنرادوں نے راہب کی خانقاہ کے برابرایک عبادت خان تغییر کرا دیا اورلز کی کواس میں رکھادیا اور راہب ے کہا کہ یہ ہماری امانت ہے، تواب کی غرض ہے اس کی تکرانی رکھنا ، یہ کہہ کرواہی آگئے، جب برصیصائے نماز فتم کی تو ایک حسین لزکی پرنظر پڑی اور الیی نظر پڑی کہ وہ لاگی اس کے دل نشین ہوگئی اور اس ہر ہزئی مصیبت آگئی ،اس کے بعد شیطان نے آگراس نڑک کا گر گھونٹ دیا، برصیصانے اس کے لیے گورے شیط ان کی سکھائی ہوئی دعا کیں کیں ، تو شیطان اُ تر گیا، برصیصا تماز میں منشغول ہو گیا، شیطان نے آ کر بھراس کا گلہ گھونٹ ویا، اس مرتبہ ہے ہوٹی میں و دایناستر بھی کھو لئے گئی '' کورے شیطان نے آ کر پر سیعیا ہے کہا dpress.com

کہ اب تو اس پر جا پڑ ، پھرتو ہر کر لینا ، اللہ ، گناہ معاف کرنے والا ہے، معاف کر والے کے گاور تیرا مقصد بھی بورا ہوجائے گا،رد وکد کے بغد برصیصالاکی پر جا پڑا اور اس کے بعد منگلل اللہے لڑ کی کے پاس جا تار ہا، آخر ٹر کی حالمہ ہو گئی اور اس کاحمل نمایاں ہو گمیا، تو شیطان اس کے یاس آیا اور کہنے لگا کہ ارے برصیصا تو رسوا ہو گیا ، اب مناسب بیرے کہ تو اڑکی کوقل کر وے، پھرتو بہ کر لینا، اگر ہوگ ہو چھیں تو کہنا کہ اس کا جن اس کو لے گیا، مجھ میں بچانے کی طافت تیس تھی ، چنا بچہ برصیصا نے اس مرکی کوش کرد یا پھر رات کو لے جا کر بہاڑی کے کنارے وفن کرویا، وفن کرتے وقت شیطان نے آگراڑ کی کی جاور کا ایک کونہ پکڑ لیے، اس طرح جادر کا ایک کونہ قبر کی مٹی ہے و ہررہ گیا ، برصیصا اپنی خانقاہ میں لوٹ آیا اورنماز میں مشغول ہوگ ،الزکی کے بھائی اپنی بہن کی خبر کمری کے لیے آئے ، انہوں نے دریافت کیا کہ برصیصہ! ہماری بھن کیا ہوئی؟ برصیصائے جواب ویا کہ شیطان آ کراس کو اُڑا لے تمیا اور مجھ میں بیانے کی طاقت نہیں تھی ،ان لوگوں نے برصیصا کی بات پر یقین کرلیا،سب اوٹ آئے ،شام ہوئی تو بھائی غمزوہ تو تھے ہی ،سوتے بیں شیطان نے بڑے بھائی ہے خواب میں کہا کہ برصصا نے تمہاری بہن کے ساتھ رپیچ کتیں کیں، بھراس کو فلال جگہ دفن كرويا الى بھالى ئے اينے ول ميں كها كه يدخواب ہے اور شيفانى خيال ہے۔ برصيعا تو بہت بزرگ آ دی ہے، ووالیانبیں کرسکتا، تمن رات برابر شیطان اس کو بین خواب دکھا تا ر ہا لیکن اس نے کوئی پر داو تبیس کی ، آخر شیطان خواب میں بیچلے بھائی کے پاس کیا اور اس سے بھی بی بات کبی تکراس نے بھی وہی خیال کیا جو بڑے بھائی نے کیا تھا اور کسی سے مچھ بیان نہیں کیا، آخر میں تیسرے بھائی کے باس خواب میں جا کرشیطان نے یمی بات کی واس نے اپنے دونوں بھائیوں سے میخواب بیان کر دیا ، بیخیلے اور بوے بھائی نے بھی اسیے خواب طاہر کروسیے، پھر تینوں برصیصا کے باس محیدا ورکہا کہ برصیصا! ہماری جس کیا مولى ؟ برصيصان كب كريل اوتم كويهلي على بتا يك مول ، ابيا معلوم موتا ب كرتم محصة بهت زدو کرنا جاہتے ہو؟ یہ بات ان کرشنرادول کواس سے شرم آئی اور کہنے گے، ہم آپ پر تبست نہیں دھرتے ، یہ بکہ کر واپس آ کئے ، شیطان نے چھرخواب میں آ کران ہے کہا کہ

Joress.com

ارے تعبارک بہن تو فلال مقام پر وقن ہے اوراس کی جاور کا ایک کونہ قبر ک متی ہے آجار نظر " ر ہا ہے،ان ٹوگوں نے جا کر ویکھا تو جیب خواب میں دیکھا تھا وییا ہی پایا ، پیمرتو مزدوروں اورغلاموں کو لے کر کسیوں اور کلد انول سے ان لوگوں نے برصیصا کا عبادت خاندہ هادیا اوراس کو عبادت خاندے اٹار کرمشکیں کس کر ہادشاد کے باس لیے مٹھے۔ ادھر گورے شیطان نے برصیصا سے کہا کہ انکار نہ کرنا وا گرتو نے انکار کیا تو تھے پر دوجرہ عائد ہو جا کمیں کے ایک تمل کا اور دوسرا اٹکارٹل کیا۔ برصیعہ نے افر ارکز لیا تو یاوٹ و نے اس کوٹل کرنے اور مُو ٹا ہر چڑ ھانے کا عکم وے دیا منولی ہر چڑھاتے وقت وہی گوراشیطات آیا اور برصیصا ست كباكركيا تو مجھ بيجاتا ہے؟ برصيصات كماكريس، بولا ميں وي بول جس في عجم ؤعا كين سكها أي تنبي ، اور تيري دعا كين قبول بمو أتنبي ، امانت مين خيانت كرية تجيه خدا ہے ڈرنبیس لگا، تیرا تو دعونی تھا کہ میں تمام بنی اسرائیل ہے بڑھے کرمیادت گزار ہوں ،گر تجمِّے شرم نہیں ہئی، اس طرح برا برشرم د ما تا رہا، پھر ہ خریس کھنے لگا کد کیا جو پھی تو نے کیا وی کافی ندتھا کہ تو نے اقرار جرم کر ایا اور خود اینے کو بھی رسوا کیا اور اپنے جیسے دوسرے عبادت ً مزاراوُگون کوجی رسوا کیاه اگر تو ای حالت پرمر گیا تو تیری مثن دوسرے عبادت سُّرَ اراوُک بھی فعاح یا ہے بیں ہوں گے، برصیصائے یو چھا کہ تو اب میں کیا کروں؟ کہنے لگا كەمىرى ئىك بات مان كے داكروه بات مان ئے گا تو ميں تجھے موجود و حالت سے بيجا کر لے جاؤں گاہ میں نوگوں کی نظر بندی کردوں گا اور تختیے اس جگہ سے نکال لے جاؤن گا، برصیصا نے توجیحا کہ وہ کیا بات ہے؟ کہنے لگا کہ اس مجھے بجدہ کرنے، برصیصا نے کہا کہ میں ایب کرتا ہوں، شیطان نے کہا کہ میرا مقصد بورا ہوا، میں یکی حیابتا تھا، تیرا انہام ين مواكدتو كافر موكيا، أب ميرا تجه ي وفي واسط نيس "زايني أحَاف اللَّه وَبَّ الْعَلْمُ مِينَ " مِن اللَّه رب العالمين بي ذرتا مول، شيفان نے به بات تحض و کھاوے کے لیے کہی ، کیونکہ خدا کا خوف شیطانوں کی سرشت میں ہی نہیں رکھا تمیا۔ اہل تفسیر کے بعض اتوال میں آیا ہے کہ "الانسکان" ہے جنس انسان مراد ہے اور جس طرح آ مراہے مامور كونكم دے كركني كام برآ ماد و كرتا ہے اى طرح بشيطان ، ونسان كو كفر بر أكسا تا ہے اوراس

ڈرے کہانسان کے ماتھ افوا مکرنے کا اس پرعذاب نہ ہو قیامت کے روز کیا ہات کیے گا۔

بعض مفسرين ك نزوكيد "ألانسكان" ك الإجهل مراوب، الميس في الله الميس في الله الميس في النّاس و الميس في النّاس و الحدى كي شكل بيس آلانك بين النّاس و النّاس المناسك و النّاس النّ

[ریکیے تصبیر مظهری ج ۱۱، ص ۲۵۸ تا ص ۲۰۱۱

rdpress.com

حاصل تفییر یہ ہے کہ منافقین کے یہود سے دعدوں کی مثال شیطان کے وعدوں کی مثال شیطان کے وعدوں کی مثال شیطان کے وعدوں کی جو انسان کو مختلف آرز دکیں دلا کر اور اسے مبر بائ دکھا کر کفر وشرک پر آمادہ کرتا ہے اور جب آدی اس کی جالوں میں آ کر کفر وشرک اختیار کر لیتا ہے اور اس کی باداش میں عذاب خداوندی میں بنتا ہو جاتا ہے تو شیطان اس کا ساتھ چھوڑ ویتا ہے اور صاف کہد ویتا ہے کہ جھے تو اللہ تقالی، پرودگارِ عالم سے ڈرلگ ہے، اس لیے میں تم سے بری اللہ مدہوں اور تمہاری کوئی مدونیس کر سکا، یہود سے کیے گئے منافقین کے دعد ہمی ای طرح پُر فریب ہیں، آڑے وقت میں وہ بھی ان کی مدونیس کریں کے اور مختلف حیلوں عبرانوں سے تی کتر اجا تھی گے۔ "فیگان عَلَقِتَهُ مَا اللہ" یہ شیطان اور کافر کا انجام ہے، عبرانوں سے تی کتر اجا تھی گے۔ "فیگان عَلَقِتَهُ مَا اللہ" یہ شیطان اور کافر کا انجام ہے، دنیا میں قو شیطان ، انسان کو گراہ کر کے الگ ، و جا تا ہے بھین آخر سے میں دونوں کا انجام ان جہنم ہے، جس میں وہ بھیٹ دیاں گے اور ایسے ظالموں کی بین سرا ہے، بھیند یکی انجام ان منافقوں اور یہودیوں کا بواجام

besturduboc

wress.com

(2t)

# ﴿ قرآن حکیم میںغور وفکر کی ترغیب ﴾

﴿إِلَوْ الْنَوْكَ الْخَذَا الْقُرْانَ عَلَى جَيَلِ لَّوَاكِنَّهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّغًا مِّنُ خَشْيَةِ اللَّهِ \* وَ يَلُكَ الْآمُثَالُ نُضُرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يُتَفَكَّرُونِ ﴾ العشر. ٢١

''اوراگر بم اس قرآن وکی بیازیر نازل کرتے تو تُو اس کود کھٹا کید خدا کے خوف ہے دب جا تااور بیٹ جا تاادران مضامین عجیبہ کوہم لوگوں کے فائدے کے لیے بیان کرتے ہیں تا کہ وہ نور وقکر ہے كومرلين.....

بعض مفسرین کے نزدیک آیت بنرایس ایک تمثیل ہے، یعنی اللہ تعالی اگر پہاڑ میں توستے تمیز پیدا کر دیتا اور پھراس برقر آن اتارتا تو پہاڑ عاج کی ہے دب جاتا، خوف ہے بیٹ جا تااورعظمت قرآن سے تکڑے تمزے ہوجا تا، باوجود یکہ یہ بہاڑنہا یت بخت شو*ی اور* باوزن میں لیکن ان کوخوف ہوتا کہ وہ قر آن ک<sup>ی تعظی</sup>م کا ب<mark>وری طرح بی</mark> ادا نہ کر یاتے اس جبہ سے بارہ یارہ ہو جاتے لیکن کافرانسان جوصاحب علم وعرفان ہے،قرآن کے اندر جوعبر تمیں اور تعیماتیں ہیں ، ان کو جانتا پہچا نتا ہے ، پھر بھی سی اُن سی کر دیتا ہے۔ یہ تجمی کہا جا سکتا ہے کہ جمادات اور نباۃ ت بظاہر ہے حس اور پے شعور ہیں الیکن اینے خالق كاشعور ركھتے ہیں۔اوراس ہے ڈرتے ہیں۔جیسا كەرسول المقدمنثیٰ اینٹم نے فرمایا كہا يك

بهار دوسرے بہاڑے کہتا ہے کہ کیا تیرے اوپر کوئی بندؤ خدا ، اللہ کو یاد کرتا ہوا گڑ رہے؟

(تفسیر مظهری ج ۱۱۰ ص ۲۹۳)

rdpress.com

آیت کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم پہاڑوں جیسی خت چیز کوعثل وشعور دے کران پر اس قرآن کو نازل کر دیتے تو قرآن کی اثر انگیزی ہے وہ اس قدر متاثر ہوتے کہ خوف سے لرز اشتے اور ریزہ ریزہ ہوجائے لیکن ان منافقین کے دل اس قدر سخت بیں کہ قرآئی مواعظ کا ان پرکوئی اثر نہیں ہوتا۔ انفسیر فوطبی ج ۱۰، ص ۱۳۳)

'' وَ یَلُکَ اَلاَمْنَالُ نَصُوبُهَا لِلنَّاسِ الله '' اور بیه مَالیں ہم لوگوں کے لیے اس لیے بیان کرتے ہیں تا کہ وہ ان میں غور وفکر کے عبرت ونصیحت عاصل کریں۔اس آیت میں اشارہ اور تو بخ ہے کہ انسان غور وفکر ہے کام نیس لیتنا اورا تنا سخت ول ہے کہ علاوت قرآن کے دفت اس کے اندرخشوع پیدائیس ہوتا۔

ជαជ

Jpress.com

(Zr)

# besturdubor ﴿ تَهِرِ خداوندي كانشانه بيننے والى قوم، دوستى كے لاكق نہيں ﴾

﴿ لَا أَيُّهَا الَّذِينَ امْنُوا لَا تَتُولُّوا فَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ قَدْ يَتِسُوا مِنَ الْأَحِرَةِ كَمَا يَتِسَ الْكُفَّارُ مِنُ اَصْحُبِ الْقُوْرِ ﴾ والمعصحة: ١١٢م

" اے ایمان والو! ان لوگوں ہے دوئی مت کروجن پر اللہ نے فغب نازل کیا ہے وہ آخرت (کے ثواب و فلاح) ہے ایسے ناامید ہو گئے جیسے کفار قبروں والوں ہے۔''

## شان نزول:

ا بن المنذر مِينيد نے بطریق محد بن اسحاق بروایت محد از عکرمد مِینید یا سعید بن المسيب مينيد بيان كيا ہے كەحضرت عبدائلہ بن عباس بڑائٹا: نے فرمایا كەعبدائلہ بن عمر بھائٹ اور زیدین حارث جھٹن بچھ میوولیل ہے دوئی رکھتے تھے اس ہر ندکورہ آیت نازل ہو گی۔

ا ما ابوالحس على بن احمد الواحدي النيسا يوري بسيد قر مات يين كديد آيت كريميد ان نقرائے مسلمین کے بارے میں تازل ہوئی ہے جو یہود کومسلمانوں کی خیروں سے مطلع کرتے تھے ادر ان ہے میل ملاپ رکھتے تھے ،اس طرح ان کو یہود کی طرف سے پھل وغيره ملتے تھے،التد تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں اُن کواس حرکت ہے منع خرمایا ہے۔ [آباتِ قرآنی کمے شان نزول ص ۳۳۷]

rdpress.com

تشريح

besturdubooks. سورت کے آخریں موغین کو تعبید اور تو سے تا کہ سورت کا اختیام ، ابتداء ہے مرحط ہوجائے ،مغضو ب علیہ ہریووں کیووولصار کی ہاتی م کفارمراد ہیں۔

إرواح المعاني، تفسيم فوطيس

اگر مغضوب علیهه سے بہودی مراد ہول تو بہود یول کا آخرت کی فلات و خیر ہے مابوس ہونا اس بناء ہر ہے کہ بہودی ،رسول اللہ سٹینے بھٹے کے بی برحق اور صاحب معجزات ہونے کے متمر تھے، حالا تک تو رفت میں حضور سٹیلیٹل کی بشارت موجود تھی ،گمر شیطان کے زیر تباط آ کر محض حسد و مناد کی وجہ ہے وہ آ تحضور ماشیب کم کی نبوت ورس ات کا ا نکار کرتے تھے، اور ان مّام ہاتوں کو جائے اور مجھتے بھی تھے گر بدہنی ان پر عَالب تھی ، و بدہ و دانستہ حسد اور عداوت رکھتے تھے والی ویہ ہے آخر ہے کی فلاح و بہبوو ہے ناامید ہو سُنَة تضاور لِقِين ركحتَ سَحَ كما آخرت كه نُواب مِن جارا كوئي حصنبين .

اگر عام کفارم ادبول تو چونکه ان کا آخرت براورآ خرت کے ثواب وعذاب بر ا بمان می نمیں تھا، اس سے نہ عذاب آخرت سے ڈرتے تھے نہ ٹواپ آخرت کے اميدواريه

"كَمَا يَنِسَ الْكُفَّادُ مِنُ أَصْعِلْ الْقُبُورِ" لِعِنْ كَارْجِي طرِنَ قبرول ك مردوں کے دوبارہ اٹھائے جانے یا ان کے تواب بانے کی امپیزئیس رکھتے تھے۔ اگر مغضوب عليهم سے مراد عام كفار بول تو پھر دوبارہ صراحت كے ساتھ لفظ كفار كا استعال بنار ہا ہے کہ تفرینے ہی ان کو ناامیداور مایوں کر رکھا ہے، اس تفییر کی بناء پر "مینُ أَصْحَابِ الْمُقْبُورِ" كَاتَّعَلَ "يَنِسَ" ع بوكا اورظرف النو بوكا يعض منس ين ك نزويك ظرف ستوتر ب اور "مِنُ أَصْلِحِ الْقُلُورِ"، "أَلْكُفُود " كا بيان ب، الله صورت میں آیت کا مطلب مید موگا کہ جس طرح قبروں میں دفن ہونے والے مردہ کافر،

press.com

بألير من من ووح المعانى عداء ص ١٨٠

\*\*\*

besturdubooks.v.

apress.com

(4m)

# ﴿ يېوديوں كى بدعملى كى مثال ﴾

## آيتوكر<u>يمه:</u>

﴿ مُنَكُ الَّذِيْنَ حُيِّلُوا التَّوْرُاقَ ثُمَّ لَعُ يَحْمِلُوْهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ اَسْفَارًا ﴿ مِنْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوا بِايْلِتِ اللَّهِ \* وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الطَّلِمِينَ ﴾ الجمعة: ١٥

#### 2.7

'' جن لوگوں کوتورات پرعمل کرنے کا تھم دیا گیا، پھرانہوں نے اس پرعمل نہ کیاان کی حالت اس گدھے کی طرح ہے جواپے او پر بہت می کتا ہیں لا دے ہوئے ہو، بری حالت ہےان لوگوں کی جنہوں نے خدا کی آیات کو جنلایا اور اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں ویتا۔''

## تشريح

آیت نکورہ میں لفظ "اَمُسْفَاد" ، سِفُو کی بَتِع ہے، بری کیاب کو کہا جاتا ہے،
سابقہ آیات میں رسول اللہ سائی بیٹی بعث و نبوت اُسین میں ہونا اور آپ سائی بیٹی آپ کا
بعث کے قین مقاصد کا ذکر جن الفاظ جی آیا ہے، سابقہ آسانی کیاب تورا ہیں بھی آپ کا
تذکرہ تقریباً ان بی الفاظ وصفات کے ساتھ آیا ہے، جس کا نقاضا بیقا کہ یہود، آخضرت
سائی بیٹی کود کیسے بی آپ سائی ایک وصفات کے ساتھ آیا ہے، جس کا نقاضا بیقا کہ یہود، آخضرت
سائی بیٹی کود کیسے بی آپ سائی ایک اندان کے ساتھ آگے باوجود ممل کے اعتبار سے ایسے ہوگئے
ادکام سے اندھا کر دیا اور تورا ڈ کاعلم ہونے کے باوجود ممل کے اعتبار سے ایسے ہوگئے
جسے بالکل جابل اور نا واقف ہوں، ان لوگوں کی فرمت ندکورہ آیت میں اس طرح کی گئی

iress.com

نہوں نے اس کے اٹھانے کا حق ادانہ کیا لیکی تورات کے احکام کی پر واہ نہ کی ، ان کی جنال الی جنال ان کی جنال ان کی جنال ان کی جنال کی ہے تھا اور کی ہے گھر ان کے جنال کا بوجھ تو اٹھا تا ہے گر ان کے مضامین کی نہائ کو پچھ خبر ہے ، نہان سے کوئی فا کہ واس کو پچھ خبر ہے ، نہان سے کوئی فا کہ واس کو پہنچتا ہے ، میبود کا بھی میں حال ہے کہ دنیا سازی کے لیے تو دات لیے پھرتے ہیں اور وگون میں اس کے ذریعہ جاد اور اپنا مقام بھی پیدا کرنا جائے جس گر اس کی ہمایات ہے کوئی فو کم وقیس اٹھانے ۔
کوئی فو کم وقیس اٹھانے ۔

حضر ت مفسرین نے فر مایا کہ جومثال میہود کی دی گئی ہے، یہی مثال اس عالم وین کی ہے جوابی علم پرعمل ندکرے۔ ند تحقق ہود نددائش مند علی ایک بروکیا ہے چند

إمعارف القرآن ج ٨٠ ص ٣٣٦. ٣٣٠ إ

شیخ الاسلام والا ناشیر جمد علی فریسید کھتے ہیں ان ایک گھ سے پر بہاس کہ بیار اسلام والا ناشیر جمد علی فریسید کھتے ہیں ان ایک گھ سے پر بہاس کہ اسلام والا ناشیر جمد علی فریسید کے سواکوئی فرائدہ فہیں ، وہ تو صرف ہر زن گھاس کی طاش میں ہے ، اس بات ہے بچھ سرو کارٹیس رکھتا کہ بیٹی پرلعل وجوا ہر لدے ہوئے میں یا خزف وشکر ہزے ، اگر محض ای پر فخر کرنے گئے کہ دیکھو میری بیٹی پرکسی کیسی محد واور میں اور نیادہ فرمعزز ہوں تو اور زیادہ گھھا بہت ہوا عالم ورمعزز ہوں تو اور زیادہ گھھا بہت ہے ۔ ا

公会会

besturdubc

ardpress.com

(∠۵)

# ﴿ منافقين كي مثال ﴾

#### آيت کريمه:

﴿ إِذَا رَايَتُهُمْ تُغَجِّبُكَ أَجْسَامُهُمْ ﴿ وَ إِنْ يَّقُولُوا اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّه

#### 7.جمه

"اور جب آپ ان کو دیمیس تو ان کے قد وق مت آپ کو خوشن معلوم ہوں اور اگر وہ بات کہیں تو ان کے قد وق مت آپ کو خوشن معلوم ہوں اور اگر وہ بات کہیں تو آپ ان کی بات من لیس کو یا وہ ہر لکڑ یاں ہیں جو ( دیواد کے سہارے لگائی ہوئی ) کھنے کی ہیں، وہ ہر علل فیار کو ایٹ نیال کرتے ہیں، میں لوگ وشمن بیں اان سے ہو تیار دہو، ان کو خدا خارت کرے، کہاں پھرے جلے جاتے ہیں۔ "

## تشر<u>ت</u>

حضرت این عباس رئی فقر ماتے ہیں کر عبد اللہ بین آئی (رئیس السنافقین) قد آور
اور تعلیج اللسان تھا، جب بات کرتا تھا تو رسول اللہ سٹی لیئے اس کی بات سفتے تھے۔
"یکٹ کو ٹ مگل حکیہ تحیق علیہ ہے" بینی ان کے دل چونکد زمب زدہ ہیں، اس لیے ہر
ایکٹ کو ٹی آواز کو اپنے او پر ٹوٹ پڑنے والی خیال کرتے ہیں۔ نیز میں مطلب بھی بیان کیا
گیا ہے کہ ان کو ہر دفت ڈر لگار ہتا ہے کہ کیس ان کا ففاق ظاہرت ہو جائے ، جس کی وجہ
سے ان کا خون مباح کرویہ جائے اوران کو ٹل کردیا جائے ، اس لیے الٹکر میں جواو نجی جواز

dpress.com

سنائی دین ہے، مثلاً کوئی کسی کو بکارتا ہے یا کوئی جانور چھوٹ کر بھاگ پڑتا ہے یا گھشدہ اونٹ ڈھونڈ اجا تا ہے تو وہ خیال کرتے ہیں کہ ان کے قل اور گرفتاری کا تھم ہو گیا۔اور اب اللہٰ ان کو پکڑا جائے گا۔

"الحدة العدول العن يمن فق لي وثمن بين الن موجود الن الموجود الناسة العدول المحتال الم

"أنّی ہُو فَکُونَ" یعنی اوکس طرح من سے پھیرے جاتے ہیں۔ این جریز آفادہ این المحمد رہے جاتے ہیں۔ این جریز آفادہ این المحمد رہے دور سے حصر سے جاتے ہیں۔ این جریز آفادہ این المحمد رہے جاتے ہیں تو حسن و جمال اور جسمانی قبل وول کی وجہ سے وہ آپ کو جھلے معلوم ہوتے ہیں اور ان کی با تیں بھی آپ بغور ہنتے ہیں، کو کد فصاحت و بلاغت ، شیریں کلای اور چرب زبانی میں ماہر ہیں اور اپنی بہاوری ہیں، کو کد فصاحت و بلاغت ، شیریں کلای اور چرب زبانی میں ماہر ہیں اور اپنی بہاوری اور دلیری کی ڈیٹیکنیں مارتے ہیں اور جس طرح بے کارلکزی دیوار کے ساتھ کھڑی کر دی جاتی ہی جو ترستون ہوتے ہیں اور جس طرح بے کارلکزی دیوار کے ساتھ کھڑی کر میاتی جو ترستون ہوتے ہیں۔ اور ایمان میں اور ایمان سے خالی ہوا کی طرح سے حالی ہوا کی طرح سے حالی ہیں۔ اور ح المعانی ج ۱۰ میں ۱۱۰

اور منافقین کے ولوں میں چونکہ جور ہاور وہ اپن خیاشق کوخوب جاستے ہیں۔
اس لیے ہرونت خوفزوہ اور ہراسال رہتے ہیں، اور جب بھی کوئی آ واز سنتے ہیں تو بھتے
ہیں کہ جاری خیر نیس اور یہ جاری ہی موت کا پیغام اور جارے ہی فلاف کوئی اعلان ہے،
پیملعوان آ پ کے سب سے بڑے وثمن ہیں، ان سے بچیئے اور ان کی جیالوں سے خبروار رہے دیجھوا وہ کس طرح حق سے کفروضلال کی طرف چھیرے جارہے ہیں۔ besturdubooks.w

rdpress.com

(41)

## ﴿ چارعورتوں کی مثالیں ﴾

### آيت کريمه:

[التحويم: ١٠١٠]

#### ترجمه

"الذرتعالى نے كافروں كے ليے نور على في في اور لوظ كى في بي كا حال (بطور مثال) بيان فرمايا ہے، وہ دونوں جارے خاص بندوں بيس ہے دو ذونوں جارے خاص بندوں بيس ہے دو نيك بندوں كورتوں ہے ان دونوں بندوں كائتى ادانہ كيا تو يہ نيك بندے اللہ كے مقابلہ بيس ان دونوں مورتوں كو كئى بندے اللہ كے مقابلہ بيس ان دونوں مورتوں كے بحد كام شدآ سكے اور دونوں مورتوں كو كئى دونوں بحق دونوں كے ليے فرحون كى دونوں كى كہا ہے دونوں كي بن كا حال بيان كرتا ہے جب كماس ني ني ني نے دعا كى كہا ہے

ess.com

میرے رب میرے لیے اپنے قرب میں جنت کے اندر ایک گھر بنا ا دے اور مجھے فرعون اور اس کے عمل ( عفر وشرک ) سے محفوظ رکھا در مجھے ان فالموں سے بچا اور اللہ ، مریم بنت عمران کا عال بیان کرتا ہے کہ جس نے اپنے ناموں کو محفوظ رکھا سوہم نے اس کے ناموس ( بینی چاک گریبان ) کے اندر اپنی روح بھونک وی اور اس نے اپنے رب کے پیغاموں کی اور اس کی کمایوں کی تصدیق کی اور وہ اطاعت گزاروں جس سے تھی۔''

### تشريح

اللہ تعانی نے ان آیات میں چار عورتوں کی مٹالیں بیان فرمائی ہیں، بہلی دو عورتی دو پیغبروں کی بیویاں جی جنہوں نے دین کے معاملہ جس اپنے شوہروں کی مخالفت کی، گفار ومشرکین کی نداو وموافقت نفیہ کرتی رہیں، اس کے بیجہ جس دوز نے جس مخالفت کی، گفار ومشرکین کی نداو وموافقت نفیہ کرتی رہیں، اس کے بیجہ جس دوز نے جس مختی ۔ اللہ کے مقبول و برگزیدہ تیغیروں کی زوجیت بھی ان کوعذاب سے نہ بچا گئی، ان میں ایک حضرت نوح نفیلی کی لی بی ہے جن کا نام واغلہ بیان کیا گیا ہے اور ووسری معرف ایک حضرت نوط مفیلی کی لی بی، جس کا نام والم بیا گیا ہے۔ افر طبی این کے نامول جس اور محصرت نوط مفیلی کی لی بی، جس کا نام والم بیان کیا آئی ، اس کو اللہ تعانی نے یہ ورجہ دیا کہ بیوی تھی مگر وہ حضرت موٹی نفیلی ہی برایمان لے آئی ، اس کو اللہ تعانی نے یہ ورجہ دیا کہ ونیا تی جس اس کو جنت کا مقام دکھا دیا ، شو ہر کی فرعونیت اس کی راہ جس بچھ صاکل نہ ہوگی ، ویکی حضرت مریم علیما السلام ہیں جو کسی کی فی فی تیس مگر ایمان اور عمل صالح کی وجہ سے چوتی حضرت مریم علیما السلام ہیں جو کسی کی فی فی تیس مگر ایمان اور عمل صالح کی وجہ سے بوتھی حضرت مریم علیما السلام ہیں جو کسی کی فی فی تیس مگر ایمان اور عمل صالح کی وجہ سے اللہ تعانی نے ان کو یہ ورجہ دیا کہ ان کو نبوت کے کمالات عطافر مائے ، اگر چہ جمہور کے نزد یک نی بیس ۔

ان سب مثالوں سے بیددامنے ہوگیا کہ ایک موکن کا ایمان اس کے سی کا فرعزیز کے کا مہیں آسکتا ، اور ایک کا فر کا نفر اس سے کسی مومن عزیز کونقصان نہیں پہنچا سکتا ، اس لیے انبیاء واولیاء کی ہیویاں اس پر بے فکرنہ ہوں کہ میں ہارے شوہروں کی وجہ ہے نجات udpress.com

ہوئی جائے گی اور کمی کا فر فاجر کی بیوی بی فکرنہ کرے کہ اس کا کفر میرے لیے مکفریت کا سبب بن جائے گا۔ بلکہ ہرا یک مردوعورت کواسے ایمان وعمل کی فکرخود کرنا ہواہے۔

ببدن بسك بال بالمراجي والمروروك والمنها الله المعنول الموالية المعنول المعنول المعنول المعنول المعنول المعنول المعنول المعنول الله المعنول ال

و صَدَّفَتْ بِكَلِمْتِ وَبِيهَا الله لله كلمات رب مراد الله تعالى كازل كرده صحيف مين جوانيا، پراترت مين اور كتب سه مراد معروف آساني كتابي انجيل، زيور، تورات بين م

ظاہر میہ ہے کہ اس سے مراد کمالات نبوت میں کہ باوجود عورت ہونے ان کو حاصل ہوے۔(مظهری)[معاد ف الفو آن ج ۸، ص ۵۰۱ تا ص ۵۰۷] حصرت انس جھنٹر رادی میں کہ رسول اللہ میں اُٹینیٹر نے فرمایا کہ'' دنیا مجرکی press.com

عورتوں میں سے مریم بنت مران ، خدیجہ بنت خویلد ، فاطمہ بنت محمد اور آسیہ ڈوجہ افرعون تمہارے لیے کائی ہیں' ( یعنی صرف یہ عل جارعور تیں کال ہیں )

معترب علی جوان نے قربالیا کہ میں نے خودرسول اللہ سؤیڈیٹی سے سنا کہ ( گزشتہ اقوام کی ) مورتوں میں مریم ہنت عمران سب سے بہتر عورت تھیں اور جاری عورتوں میں سب سے بہتر خدیجے بہت خویلد میں الاستان علیه

دونوں تمثینوں میں حضرت عائشاً ورحضرت هد برتعربین ہے کہ انہوں نے رسول اللہ ستین نیم کے خراف اس بات پر یا ہم تعاون کیا جو حضور میں آیا ہم کو پائد نہیں تھی اور حقت زجر بھی ہاوراس امر کی طرف اشار و بھی ہے کہ دونوں کے ایمان کا تقاضا ہے اور ددنوں پر لازم ہے کہ گزشتہ دونوں مومن عورتوں کی طرح ہو جا تیں اور آنخضرت سٹی کی کہ دوجیت پر بھروسہ نہ کر پہنچیں۔ امظہری ہے اور اس سے ا <u>copress.com</u>

(24)

# besturdubook ﴿میدانِ قیامت میںمومن اور کا فرکا حال ﴾

### آيت کريمه:

﴿ أَفَ مَنُ يَّمُئِنِي مُكِبًّا عَلَى وَجُهِهِ أَهُدَىٰ أَمَّنُ يَّمُشِي سُويًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْدِ ٥ قُلْ هُوَ الَّذِي ٓ ٱنْشَاكُمُ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمُعَ وَالْاَبْصَارُ وَالْإَفْيِدَةَ الْحَلِّكِ مَّا تَشُكُرُونَ ﴾ والمنكر: ۳۳،۳۲

'' کیاو و محض زید و مبرایات والا ہے جوابے منہ کے بل او تدھا ہو کر طے یاوہ جوسیرها بیروں کے تل جل رہا ہو؟ کہددو کدوہی ہے جس ئے تہمیں بیدا کیا اور تمہارے کان ، آنکھیں اور ول بنائے ہیں ،تم بہت ہی کم شکر گزاری کرتے ہو۔"

## تشريح

یہ بہلی دوآ جوں پر تفریع ہے اور اس میں مشرک اور موحّد کی مثال بیان کی گئی ے۔ جب بیٹا بت ہو گیا کہ عذاب سے بناہ وینے والا اور رزق وینے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے اور کوئی تیس اتو جو مخص اس کے باو جو دانند تھائی کے احکام سے سرتالی کرے اور شرک کا راستداختیار کرے اس کی مثال اس شخص کی ، ندے جوہر جھکا کر ادھراُدھرد کیھے بغیر جدھر اس کا منہ آ جائے اُدھر بی چلا جائے اور اس طرح سیدھی راہ سے ہٹ کر بھٹک رہے ہیہ مشرک کی مثال ہے جوسوج بیار کے بغیر ہی مشرک باپ دادا کی راہ اختیار کر: ہے، اس ك مقابله من و وخف ب جوسوج بجه كرقدم ركه اب اورسيدها صراط متنقم بريال رباب،

rdpress.com

به مومن کی مثال ہیں۔

besturdubo بعض منسرین نے اس آبیت کواحوال آیامت سے متعلق قرار دیا ہے کہ قیامت گ کے احوال میں ایک حال ضرور ہے کہ مشرکین سروں کے بل چلیں گے۔

> حضرت انس والفخذ کی روایت ہے کہ سحایہ کرام وجھی ہے سوال کیا کہ کفار چیرے کے ٹل کیے چلیں گے؟ رسول القد ملتی ایٹر نے فرمایا کہ جس ذات نے ان کو بیروں پر چلایا ہے کیا وہ اس برقد درنبیں کدان کو چبروں اور سرول کے بل چلا دے''۔ ابحادی و مسلمہ ا اس کوائس آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ کیا وہ آ دفی جواوندھا اپنے چیرو کے ہل بچلے زیاد ہ ہدایت پانے والا ہے یاوہ جوسیدھا چنے والا ہے؟ سیدھا چلنے والے ہے مراد مومن ہے کہ مرایت یافتہ وی ہوسکمآ ہے۔ امعارف نفر ان ج ۸، ص ۵۰۰ ملحصا

آیت مذکورہ میں لنظ "اکھللے" استخصیل ہے جس کامعی ہے زیادہ مدایت یافتہ، س سےمعوم ہوتا ہے کہ ہوایت یافتہ تو کافربھی ہے، اصل بدیت تو اس کوبھی عاصل ہے کیکن مومن اس سے زیادہ مواہت یافتہ ہے؟

### ازال:

لففه "اَهُدلای" اس بات کا تقاضا نیس کرنا که مفضل مید( کافر) میں اصل مدایت و بقی طور پرمنتق ( ٹابت) ہو بلکہ فرض وجود کانی ہے۔ بیعنی کافر میں اگر بانفرض مدایت مان بھی کی جائے تب بھی موکن اس سے زیادہ بدایت یافتہ ہے۔

حضرت قباده میشد فرماتے میں کہ جو تفس دنیا میں گناہوں پراوندھاہوگا قیامت کے ون مندکے تل حطے گاہ جب کہموکن سید سے چل رہے ہول کے۔ انفسیر مظہری ہے 11 میں 15 آ کے بھرانسانی تختیل میں اللہ تعالی کی قدرت و حکمت کے چند مظاہر کا بیان ہے، ارشاد فرمایا کرآپ کہہ و بھتے کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے حمہیں پیدا کیا اور تمہارے کان آئیسیں اور دل بنائے حمرتم لوگ شکر گڑ ارنبیں ہوتے۔ اس میں اعتشائے ardhress, com

انسائی میں اُن تین اعضاء کا ذکر ہے جن برعلم وادراک اورشعور موتوف ہے، فلاسقہ نے علم وادراک کے پانچ ذرائع بیان کیے جیں جن کوحوائی خسبہ کہا جاتا ہے کینی سننا، و بچینا، سوتھناللہ، چکھنااور چھونا۔ سو بھنے کے لیے ناک اور چکھنے کے لیے زبان اور چھونے کی قوت سارے بدن میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، خنے کے لیے کان اور دیکھنے کے لیے آگھ بنائی ہے۔ يبال الغدنعالي نے ان يانچول چيزول ميں سے صرف دو كا ذكر كيا ہے يعني كان اور آتكھ. اس کی دجہ بیے کہ سو تھنے، چکھنے اور چھونے سے بہت کم چیز وں کاعلم انسان کو حاصل ہوتا ے اس کے معلومات کا بردا مدار سنتے اور دیکھتے پر ہے اور ان میں بھی سننے کو مقدم کیا گیا، غور کروتو معلوم ہوگا کہ انسان کو اپٹی عمر میں جنٹنی معلومات ہوئی میں ، ان میں سنی ہوئی چزیں پانسیت دیکھی ہوئی چیزوں کے بدر جہازا کدہوتی ہیں ،اس لیے اس جگدحواس خسہ میں سے صرف دو براکتفا کیا گیا ہے کہ بیٹتر معلومات انسانی ان بی دورا ہوں ہے حاصل موتی ہیں۔اورتیسری چیز قلب (دل) کو بتلایا گیا ہے کہ وہ اصل بنیاد اور علم کا مرکز ہے۔ كانول سے سى بولى اور آئلسول سے ديمسى جولى چيزوں كاعلم بھى قلب يرموتوف ہے۔ قر آنِ کریم کی بہت می آیات اس پرشامہ میں کہ قلب کومر کرعظم قرار دیا ہے، بخلاف فلاسفہ کے کروہ و ۔ غ کوائ کا مرکز مائتے ہیں۔ امعادف الفر آن ج ۸ م ص ۲۰۰۰

### علمی نکته:

آیت ندگوره می الفظ "اکسته عق" اصل میں مصدر باور مصدر کی جمع اصل وشع کے اعتبار سے نہیں آئی ،اس لیے "اکسته عق" کو یصورت مفروذ کرفر مایا لیکن الکہ ہے واور الله فیادہ" الله فیادہ "الله فیادہ فیاد

besturdubooks.

doress.com

(4A)

## ﴿ بِاغْ والولِ كَا قَصِّهِ ﴾

آيت ِكَرِيمِهِ: ﴿إِنَّنَا بَسَلُولُنَّهُ مُ كَمَا بَلُولَاَ اَصْلِحَتِ الْبَعَثَةِ عَإِذُا لَسُمُوًا مُسَاتَ عَلَيْهَا مُسَاتَ عَلَيْهَا وَطُعَاقَ عَلَيْهَا طَـــآنِكُ قِــنُ رُبُّكُ وَ هُـمُ لَــآتِـمُونَ ٥ فَــاَصُبَحَتُ كَالصَّرِيْمِ ٥ فَتَنَادَوُا مُصْبِحِينَ ٥ أَن اغْلُوا عَلَى حَرُيْكُمُ إِنْ كُنْتُمْ صَارِمِيْنَ ٥ فَالْعَلْقُوُّا وَ هُمْ يَتَخَافَتُونَ٥ أَنُ لَّا يَدُخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمُ مِّسُكِيْنٌ ٥ وَغَدَوُا عَلَى حَرُدٍ فَادِرِيْنَ ٥ فَلَمَّا رَاوُهُا قَالُوُ ٓ إِنَّا لَصَالُّونَ ٥ بَـلُ نَحُنُ مَحْرُونُونَ ٥ قَالَ اَوْ سَطُهُمُ اَلَمُ اَقُلُ لَّكُمُ لَوْ لَا تُسَبِّحُونَ ٥ قَـالُوُا مُنْبَحِٰنَ رَبَّنَآ إِنَّا كُنَّا ظَلِمِيْنَ ٥ فَاقْتِلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعُض يُّفَكَاوَ مُوُنَّ ٥ فَعَالُوا لِلْوَيُلَنَاۤ إِنَّا كُنَّا طَغِينَ ٥ عَسلى رَبُّتَ أَنْ يُشْدِلْنَا خَيْرًا مِّنْهَا إِنَّا إِلَى رَبَّنَا رَاغِبُونَ ٥ كَغَلِكَ الْعَلَابُ ﴿ وَلَعَذَابُ الْأَخِرَةِ ٱكْبَرُ ﴿ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾ والقلور: 14 تا ۳۳۱م

" ہم نے ایسی آ ز مائش کی جیسی ایک مخصوص باغ والوں کیا کی تقی، جب انہوں نے قشمیں کھا کر کہا تھا کہ مج ہوتے ہی باغ کے مجل تو ڑلیں گے ، انہوں نے استنا نہیں کیا تھا ، جب وہ سور ہے تھے کہ الله كي طرف برات كوايك مصيبت يعني آگ كا چكراس باغ ير rdpress.com

ا آیا اور دہ اجزی ہوئی تھیتی کی طرح ہو گیا، منج ہوتے ہی انہوں کے Ookson والے ہو، ہیں وہ چیکے چیکے کہتے ہوئے مطے کہ آج تمہارے یاس باغ میں کوئی مسکین برگز داخل نہ ہوا در سویرے مطے لیکتے ہوئے ز در کے ساتھو، پھر جب اس کو دیکھا ہو لے جم تو راو بھول آئے نہیں جار ال تو قسمت بھوٹ کی بولا بھلا ان کا میں نے تم کونہ کہا تھا کہ کیوں ٹیس اللہ کی یا کی پولتے ، بولے پاک ذات ہے ہمارے رب کی مہم بی انسور وار تھے، پھر باہم ایک دوسرے کو ملامت کرنے ينك، كمن لك إئ افسوس إزيادتي جارى طرف يهوى، شايد عادارب بدل دے ہم کوای ہے بہتر، ہم اینے رب سے آرزو رکھتے ہیں، یوں آتی ہے آفت، اور آخرت کی آفت تو سب ہے یزی ہے اگران کو سجھ ہوتی ۔''

تشرتكح

سابقية آيات بيس كفارايل مكه كي ني كريم ميتيانينج يرطعن وتشنيع كاجواب تقااب ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے بچھلے زیانے کا ایک قصہ و کر کر کے اہل مکہ کو حنبہ قرمائی اورعذاب ہے ڈرایا۔المی مکہ کوآ زیائش میں ڈالنے سے بیمرادیکی ہونکتی ہے کہ جس طرح آئندہ آنے والے قصیمی باغ والوں کواللہ تعالیٰ نے اپنی ٹمیتوں سے سرفراز فرمایا ،انہوں نے ناشکری کی جس کے نتیجہ میں عذاب آئیااوران کی نعتیں سلب ہو گئیں، (ای طرت) الله تعالیٰ نے اہلِ مکدیرا پناسب ہے بردانعام تو بیفرمایا کدرسول اللہ سفیڈیڈیڈ کوان کے ا تدریبیدا قربایا اس کےعلاو وان کی تجارتوں میں برکت عطا قربائی دوران کوخوشحال بنادیا ، بیان کی آز مائش ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ان اُمتوں کے شکر گزار ہوتے ہیں اور اللہ ورسول پر ائمان لاتے ہیں یا اپنے کفر دعناد پر جے رہے ہیں۔ besturdub

دومری صورت میں ان کو باغ والول کے قصہ ہے جمرت حاصل کرنا چاہیجے آگہ کسیں ایسا نہ ہوکہ نفران نعمت سے ان بریمی سابق عذاب ندا جائے۔ بہنسیر اس صورت میں بھی صادق ہے جب کدان آیات کو بھی اکثر صورت کی طرح کی قم اردی جائے الیکن بہت سے منسرین نے ان آیات کو مدنی قرار دیا ہے اور جس آز، کش کا یہاں ذکر ہے اس سے مراد دہ تھا کا عذاب ہے جورسول اللہ ستی الیاب کی بدؤی سے ان لوگوں پر مسلط ہوا تھا جس میں وہ بھوک سے مرنے کے اور فر دار جانور اور در ختوں کے بے کھانے پر مجبور ہو سے تھے۔

یہ باغ حضرت این عبال جائٹنا دغیرہ کے قول کے مطابق یمن میں تھا، اور حضرت سعید بن جیسے جائٹنا کی ایک اور روایت میں ہے کہ صنعا، جو یمن کا مشہور شہر اور دارالحکومت ہے اس سے جے میس کے فاصلے پر واقع تھا۔ بعض حضرات نے اس کامحل وقوع حبشہ کو بتانے ہے۔ اس تحییر ا

بیاوک اہل کتاب میں ہے تھے اور بیاواقد رفع میٹی نوٹیسے کے بچھ ترصہ بعد کا میں۔ افوظ میں ا

آیت فروہ میں ان کو اسحاب جہتہ یعنی باغ والوں کے نام سے تعبیر کیا ہے گمر مضمون آیت سے معلوم موہ ہے کہ ان کے پاس صرف باغ می نمیس بلکہ کاشت کی زمینیں مجھی تھیں ، دسکتا ہے کہ باغ کے ساتھ میں کاشت والی زمین بھی ہو گر بانحوں کی شہرت کے حب باغ والے کہ دیا گیا۔

ان کا واقعہ بروایت محمد بن مروان حضرت عبدالند بن عباس بڑائٹو ہے اس طرح منقول ہے، صنعہ ویمن ہے دوفر تخ کے فاصلہ پرا کیے باغ تھا جس کوصروان کہا جاتا تھی اپ باغ دیک صالح اور نیک بند ہے نے نگاہ تھا، اس کا قمل بیدتھا کہ جب بھیتی کا شنے تو جو درخت درائق سے باقی رہ جاتے تھے ان کوفقر ءومساکین کے لیے چھوڑ دیتا تھا، بیلوگ اس سے غد عاصل کر کے اپنا گزارہ کرتے تھے۔ای طرح جب بھیتی کوگاہ کر ضد کا لئے تو lpress.com

جودانہ بھوسے کے ساتھ اڈ کرا لگ : و یہ ٹا۔اس دانے کو بھی فقراء دمسا کین سے کیلیے چھوڑ ریٹا تھاءای طرز جب باغ کے درختوں سے پھل تو ڑے تو تو ڑنے کے وقت جو پھل سیلے اگر جاتاوہ بھی فقراء کے لیے چھوڑ ویٹا تھا۔

اس مر دِ صدرکے کا انتقال ہو گیا، اس کے تین مٹے ، باغ اور زمین کے وارث ہوئے ، انہوں نے آپس میں تفتگو کی ، اب جارا عیال بڑھ گیا ہے اور پیدادار ان کی ضرورت ہے کم ہے اس لیے اب ان فقراء کے لیے اتنا غایہ اور پھل مجھوڑ دینہ ہمارے بس کی بات نہیں ،اور بعض رو، بات میں ہے کہ ان لڑکوں نے آ زاونو جوانوں کی طرح میہ کہا کہ بهارا باپ تو ہے وقوف تفاء اتن بوی مقدار غذاور پھل کی اوگوں کو کھا دیتا تھا جمیں بیطریقہ بندكر، عابيه أسكَّان كالصَّاحُودِقر آن كريم كالفاظش ب:"إذْ أَقْسَمُوا لَيَصْسِ مُسْقَا مُصْبِحِينَ وَ لَا يَسْتَفُّنُونَ " يعني انبول في آبِل مِن ثَمَ هَا كرية مِدكيا كماب کی مرجبہ ہم ضبح سویرے ہی جا کرکھیتی کاٹ لیس کے تا کہ فقراء ومساکین کوخیر بنہ ہواور وہ ساتحد نه لگ لیں اورا یے اس منصوبے بران کوا تنایقین تھا کہ انشاءاللہ کہنے کی بھی تو فیق نہ ہوئی، جیہا کہ سنت ہے کہ کل جو کام کر، ہے جب اس کا ذکر کرے تو یوں کیے کہ ہم انشاء الله كل بدكام كريل كله -"لا يُسْتَفُ لُنو" كمعنى اسْتَهُ ء تدكرت كم مين اوراس سے مراد انشاء املّٰد کہنا ہے۔ بعض حضرات نے استثناء ہے مراد یہ لیا ہے کہ ہم بورا پورا غلہ اور کھل لے آئمیں گے فقراء کا حسد شنتی نہ کریں گے۔ (نفسیر مظہوی ہے ۱۲۰ م ۳۵۰ "فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّنْ رَّبَكَ" كَارِيْ والله يعمر ادكونى باورآفت ہے جس سے کھیتی اور ہائے تناہ ہو جائے ۔ بعض روایات میں ہے کہ وہ ایک آ گے تھی جس نے سب کھڑی کھیتی کوجلا کرخاک سیاہ کردیاء" ؤ کھٹر مَاکِنھُونَ" لیتی بیدواقتدنزول عذاب كارات كواس وقت مواجب كرياوك توخواب تصر "فاَصْبَحَتْ تكالصَّوبُه" صَوْم کے معنی کھل وقیمرہ کا نئے کے ہیں، حَسرِ بُعد بمعنی مَسفسروم و مقطوع ہے، مطلب یہ ہے کہ آگ نے اس کینتی کوابیا بنادیا کہ جیسے کین کاٹ لینے کے بعد صاف زہن رہ جاتی ہے اور صَسویْده کے معنی رات کے بھی آتے ہیں اس فحاظ سے مطلب میہ ہوگا کہ جیسے

رات تاریک سیاہ ہوتی ہے میکیتی بھی فاک سیاہ ہوگی۔ انصب مطہوی ہے اسٹ کا اللہ اسٹ کی تاریخ کا اللہ اسٹ کی تاریخ کا اللہ دوسرے کو آواز در کے کہ انڈیکٹ کا ٹمائے آئوں ہیں۔ سویرے چلو۔ " وَ الْحَدَّمُ بَعْنَہُ حَسَافَتُونَ " مِن کھرے نظر کے انڈیکٹ کو خبر نہ ہو میکین کو خبر نہ ہو جائے ہوئے تھے کہ کسی تقیم وسکین کو خبر نہ ہو جائے جو ساتھ گئے۔ حائے جو ساتھ گئے۔

"وَ عَلَوْا عَلَى حَرُدٍ قَاهِرِيْنَ" حَرُّه كَمْ عَنْ مُعَ كرف اور فيظ وخضب وکھانے کے جیں، مطلب یہ ہے کہ بیالوگ اپنے خیال میں بینجھ کر چلے کہ ہمیں اس پر قدرت ہے کہ بم سی فقیر ومسکین کو پھھ ندویں ، کوئی بھی آجائے تو اس کو دفع کردیں۔ "فَعَلَمْهَا رَأُوْهَا قَالُوُا إِنَّا لَصَالُونَ" كُرجب اس جُلِهُيت باغ كجهة بإياتو اول توبيه كني الله كديم جكد كو مجلول كرتين اور آمكة ، يبال توند باغ ب ند كهيت ، كر بحرقر بي مقامات اورنشانات برغوركيا ومعلوم بواكه جكدنوين سدادر كهيت عل كرختم بويكا بيانو كَيْحُ لِكُوهُ آلِيلُ نَسْحُونُ مَسْحُونُ وَهُونَ "لِعِنْ بِمِ الرَفِعِينِ سِيحُرُومُ مُردِيعُ كُنْرِ الْخَالَ أَوْسَطُهُ هُ اللَّهُ أَفُلُ لَّكُمْ" لِين ان من عن عدد رمياندا دى ها، يعنى باب كى طرح نیک صالح ، الله کی راو میں خرج برخوش ہونے والا تفا ، دوسرے بھائیوں کی طرح بخیل سخت دل ندته، اس نے کہا کہ کیا میں نے مہیں پہلے می نہیں کہاتھا کرتم اللہ کے نام کی تیج کیوں نہیں کرتے ؟ تسبیح کے نفظی معنی یا کی بیان کرنے کے ہیں، مطلب میہ ہے کہ فقراء و مساكين سے دينا بال بچالينے كى تدبير كا منشاء بيرے كدآب بي تجھتے ميں كدائلة تم كواك كے بجائے اور ندوے گا حالا تکہ اللہ تعالیٰ اس ہے پاک ہے وہ خرج کرنے والول کواپیے پاس ے اور زیادہ ویتا ہے۔ اِمطھوی ہے : 1 ص ۳۳۰

تنبيه

یہ درمیانہ آدی جس نے صحیح بات کہی تھی اگر چہددوسروں سے بہتر تھا تگر پھر بہر ھال اُنٹین کے ساتھ ہولیااور اُنٹین کی غلط رائے رشن کے سلیے تیار ہوگ یا تھا واس ہے dpress.com

ہیں کا حشر بھی انہیں جیہا ہوا ،اس ہے معلوم ہوا کہ جوآ دئی کی گناہ ہے لوگوں کوروے گر دہ شدرکیں ، پیمرخود بھی ان کے ساتھ لگار ہے اور گناہ میں شریک رہے تو یہ بھی انہیں کے تقلم میں ہوتا ہے ،اس کو جا ہے کہ وہ نیمی رکے تو خو دا ہے آپ کواس گناہ ہے ، بچائے۔

"فَاقْتِلَ بَعْضُهُمُ عَلَى بَعْضِ بَّصَلَاوُمُونَ" لِعِنَ النَاوُكُول فِ استِ جرم كا اعتراف تو کر ریا کیکن اب الزام ایک دوسرے پر والنے ملکے کہ تو نے ہی اول ایسی علط رائے دی تھی جس کے نتیجہ میں بدعذ اب آیا، حالہٰ تک بد جرم ان میں ہے کیا کا تنہائمیں تھا بلكه مب يااكتراس من شريك تقيه " قَالُوا بِلوَّ يُلْغَا إِنَّا كُنَّا طَغِيْنَ " لِعِنَ ابتداءُ ايك دوسرے پرالزام ڈالنے کے بعد جب غور کیا تو چرسب نے اقرار کر رہا کہ ہم سب بی سرکش گنا ہکار ہیں، بیاعتراف تدامت کے ساتھ اُن کی توبہ کے قائم مقام تھا مای بناء پر ان واللہ ہے میامید ہوئی کرانفاتعالی ہمیں اس ہائے ہے بہتر ہائے عطاقر اویں گے۔ ا مام بغوی میدید نے حضرت عبداللہ بن مسعود جائٹیز سے قبل کیا ہے کہ حضرت ا بن مسعود ٹر بنٹز نے قر مایا کہ مجھے یہ خبر بیٹی ہے کہ جب ان سب لوگوں نے سیے دل ہے تو بیئر لی تو امتد تعالی نے ان کواس ہے بہتر باغ عطافرہ دیا جس کوجنون کہا جا تا تھا، جس کے انگوروں کے فوش استے بڑے تھے کہ ایک فوشرا یک فیجر پر لاداجا تاتھا۔" اِعظیری ج ۱۰ ص ۳۷ " كَـنَاذُنْكُ الْمُعَدُّابُ" اللي مَا كِيعَةُ البِ قَطْرُكَا الجمالَ اور باعَ وا ول كِي کھیت جل جانے کا تفصیلی ذکر کرنے کے بعد عام ضابط ارشاد فرمایا کہ جب اللہ کا عذاب آ تا ہے تو ای خرح آیا کرتا ہے ،اور ذیج میں عذاب آ جانے سے بھی ان کے آخرت کے عذاب کا کفارہ نیس ہوتا بلکہ آخرے کا عذاب اس کے علاوہ اور اس سے زیاوہ بخت ہوتا كية إمعارف القرآن ج ٨ ص ٥٣٣ تا ص ١٥٣٠

(49)

# ﴿ كفاركى بدحواى كاعالَم ﴾

### آيتوكريمه:

﴿ فَمَا لَهُمْ عَنِ النَّذُكِرَةِ مُعْرِضِينَ ٥ كَالَّهُمْ خُمُّوً مُسْتَنْفِرَةٌ ٥ فَرَّتْ مِنُ فَسُورَةٍ ٥ بَلُ يُرِيدُ كُلُّ الْمِنْ يَنْهُمُ اَنْ يُؤْمَى صُحُفًا مُنَشَرَةً ٥ كُلَّا ﴿ بَلُ لَا يَحَاقُونَ الْأَخِرَةَ ﴾ الله در ١٩٠١هم

#### 2.7

'' انہیں کیا ہو گیا ہے کہ تقیمت سے مندموڑ رہے ہیں؟ گویا کہ دو ہد کے ہوئے گدھے ہیں جو شیر سے بھائے ہول، بلکدان میں سے ہر مخض ریہ جاہتا ہے کہ اسے تھلی ہوئی کتا ہیں دکھا کیں، ہر گر ایسانہیں ہوسکتا، دراصل ریہ تیامت سے بے خوف ہیں۔''

### تشريح

"اَلْتَدُيكِرَة" سے مراو مرف قرآن ہے یاوہ تمام نود اشتیں جن جی قرآن کریم یھی شامل ہے، یہ استفہام انکاری ہے، لیٹی ونیا ہیں ان کا حال اید کیوں ہے جو عذاب آخرت تک پہنچانے والا ہے۔ "تحاتَّ اُللہ حُمُو مُستَنْفِرَةٌ" مُستَنْفِر قاء کے مروک ساتھ، بعد سُنے والے، مُسَدَّ فَفَ وَ اور اِستَ نُفَسَ وَ دونوں ہم مینی ہیں، جے عسجسب اور اِستَ مُستَدَّ مُسَدَّ فَفَرَةٌ فَاء کے آخ کے ساتھ، خوفرد و بھائے اور بدکے ہوئے ، دونوں طرح مروی ہے۔ "فَوَّ مُنْ فَسَوَرَةٍ" فَسُورَة بروزن فَعُولَة قَسُر ہے مشتق ہے اور فَسُر کامعیٰ ہے تہے۔ حضرت ابو ہریرہ جائی نے فرایا کہ فَسُورَة ہے مرادی شرحہ۔ rdpress.com

حفرت عطاء بُرِيانيَّةِ اور کلبي بُرِينِيْهِ کا بھی بھي قول ہے۔ بچاہد بِينِينَةِ ، قَاده بُرِينَةِ اور شحاک بِينَةِ بِرُيزُو بِکِ اس سے تیرا نواز ( شکاری ) مراد ہیں۔ فَسُسوَرَ فَ کا داحد اس لفظ ہے نہیں آتا۔

حفرت عطاء بُرِینیا کی روایت سے حفرت عبداللہ بن عباس وَلَیْنَو کا بھی پہی منقول ہے۔ زید بن اسلم مِبنیا فرماتے ہیں کہ طاقتور اور ہرمونے قوی کو اہل عرب فَسُسوَرُه سَکِتِے ہیں۔ ابوالتوکل بُرینیا کہتے ہیں کہ لوگوں کے شوروشفب کوفَسُسوَرَه کہتے ہیں۔

حضرت عکرمہ بیجیزیہ کی روایت میں حضرت ابن عباس جھٹھڈ کا قول مروی ہے کہ قَسُورَة شکاری کے جال کو کہتے ہیں۔حضرت سعیدین جبیر نظافذ نے شکاری معنی کیا ہے۔

این المنذ روینید نے امام سدی ایکنید کی روایت بیان کی ہے کہ کا فروں نے کہا کہ اگر گھر (سٹی بیٹی کے ہوا کہ کہا کہ کہا کہ الکھا ہوا کہ اگر گھر (سٹی بیٹی کے جی تو ہم جی سے جرایک کے سربانے میں کو ایک پردان لکھا ہوا مانا چاہیے جس میں دوز رقے سے امان اور تفاظت کی تربہو واس پر بیر آیت کا زل ہو کی ایک لم بیری گئی ایک گئی ایک کی ایک کہ ایک ایک ایک کہ ایک ایک کہ ایک کہ کہا ہے اور محتف المنظر آت اس جگہ "بک " وہندائی ہے اور محتف المنظر آت سے اعراض مقصود نیس ہے۔

مفسرین بیان کرتے ہیں کہ کفار قریش نے رسول اللہ میں آئی ہے کہا تھا کہ (اگر آپ سے ہیں تو) ہم میں سے ہر شخص کے سربانے صبح کو ایک کھلی چنھی برآمد ہونا عاہیے جس میں لکھا ہو کہ آپ خدا کے رسول سائیڈ آیٹے ہیں اور آپ کے کہنے پڑمل کرنا ضرور کی ہے۔

" کُلاً" وضوح امر کے بعد طلب معجزات سے یہ باز داشت ہے۔ ' بَسلُ لاً یَسَخَافُونَ اُلاَ خِوَفَ" اس جُکہ بھی ' بَلُ" ابتدائیہ ہے۔ ' کُلاً" سے کلام کا رخ بھیرنے کے لیے نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کو آخرت کا خوف نہیں ،ای لیے تذکرہ (قرآن) سے انہوں نے منہ بھیرلیا ہے۔ یہ بھی احمال ہے کہ یہاں ' بَسلُ" اضراب کے لیے ہو، رفآ ہکام بتاری ہے کہ اصل کلام اس طرح تھا کہ اگران کو کھلے پروانے بھی دے دیے rdpress.com

ج<sup>ا ک</sup>میں تب بھی ایمان نہیں ل<sup>ک</sup>میں گے ، کیونکہ ان کو مجز ہ کی طلب اس غرض کے لیے تیل ہے کد معالمہ میم ہے، معالمہ تو ان میروشن ہے۔ اب جو مجموع کے طبیکار ہیں اس کی وجہ صرف یہ ہے کدان کو آخرت کا اندیشری تہیں ہے۔ کیونکہ ٹوف آخرت ایک وہی امر ہے، صداقت رسول منے ایک واضح ہو جانے کے بعد یھی شروری تبین کہ کا فریان ہی لے اور اس و قیامت کے دن کا خوف پیرا ہوجائے۔ انفسیر مظہری ج ۱۴، میں ۱۳۵ نا ۱۳۸۰

حافظ این کثیر مینید لکھتے ہیں: "اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ رید کافر آب کی دعوت اور نصیحت ہے منہ پھیم رہے ہیں اور قرآن وسنت ہے اس خرح بھا گئے ہیں جسے جنگلی گندھے، شکاری شیرے جھاگتے ہیں، فاری زبان میں جے شیر کہتے ہیں است عربی زبان بین آسساد کہتے ہیں اور حبثی زبان بیں فیکسور وہ کہتے ہیں اور بطی زبان میں رویا، پھر فرماتے ہیں کہ شرکین تو حاہتے ہیں کہ ان میں سے ہر شخص پر ملیحدہ علیحدہ كتاب نازل ہو، جيسا كه أيك اور وقتام يران كا قول ُقل كيا مُيا ہے كه : حَتْنِي نُسوُّ مِنْكُ مَنَا ٱوْقِعَىٰ وُسُلُ اللَّهِ اللهِ " ليتي جب ان ك ياس كوئي "بت آتي بوق كتب بيس كرجم وَ برگز ایمان نہ لائمیں کے جب تک کہ ہمیں وہ نہ دیا جائے جواللہ کے رسولوں کو دیا گیا ہے، الله تعالی خوب جائے ہیں کہ نبوت درسالت کے لاکن کون ہے؟''

ر مطلب بھی ہوسکتا ہے کہ ہم بغیر عمل کے چھوڑ دینے جا کیں ، اللہ تعالی فریائے میں کہ دراصل دجہ یہ ہے کہ آئیمں ' خرت کا خوف ہی ٹیمن ، کیونکہ آئیمن آخرت پر ایمان ٹیمن مک اسے جھٹلا تے میں تو پھرائ سے ڈر تے کیے؟'' انفسیر اس محتبر ح ۵. ص ۹۲ م 全全企

besturdubook

copress.com

. .

## ﴿ آتشِ دوزخ کی چنگاریاں﴾

### آيتوكريمه:

﴿ إِنْكَ لِلْهُوا اللَّهِ مَا كُنْتُمُ بِهِ تُكَذِّبُونَ ۞ اِنْكَلِقُوا اللَّهِ طِلَّمَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَال ذِي اللَّهِ شَعْبِ ۞ لاَ ظَلِيْلِ وَالاَ يُغْنِيُ مِنَ اللَّهَبِ ۞ إِنَّهَا تَوْمِيُ بِشَرَرٍ كَالْفَصْرِ ۞ كَانَّهُ جِمْلَتُ صُفْرٌ ۞ وَيُلُّ يَوْمَنِذٍ لِلْمُكَذِّبِيْنَ ﴾ المرسلات ٢٥ ٢٠٠:

#### 7.جمه

"مبدواس بیزی طرف بس وقم جینات بھے، جلوایک ہے سال اور نہ طرف جس کی تین شائعیں میں شاتو وہ سالیہ ہوگا فر علا کئے والا اور نہ ان وہ جہنم کھینگی ہوگ ہے۔
ان وہ جہنم کی لیٹول سے بچائے والا ہوگا، وہ جہنم کھینگی ہوگ ہے۔
شعفے جو کل کی طرح بلند ہوں گے کو یا کہ وہ زرد رنگ کے اون میں ، باذکت و ہر بادی ہے س روز انکار کرنے والوں کے لیے۔"

### تشريح

"إِنْ طَلِقُ وَ الهِ جَمَدُمَتَا فَدَ ہے اليه فرض سوال کا جواب ہے۔ سوال ہوسکنا ہے کداس روز ان کے ساتھ کیا کیا ہوئے گائی کا جواب دیا کہ ان ہے جو جائے گا کہ دنیا میں تم سنٹس دوز رُنْ کے قائل شاخصاب ای کی طرف چوہ "اِنْعَلِقُو ۤ اللّٰی ظِلّ بِذِی فَلْثِ شُسعَتِ" بیاول کا ام کی تاکید ہے۔ مشہرین فکھتے ہیں کہ "ظِلْتِ" ہے مراد ہے جہم کا دھوال ' علامہ دیشاو کی کیشید وغیرو نے فکھا ہے کہ ہزادھوال جواونچا افتا ہے اور چج دار ہوت ہے۔ جہم کے دھو کی کی تین شرفیل قرار دینے کی بہند ید دوجہ یہ ہے کہ جہم میں صرف تین rdpress.com

متم کے آدی واضل ہوں گے۔ (۱) وہ کافر جنہوں نے سرت کنظوں نے بیکھروں کی سکندیب کی۔ جیسے کفار نے کہ تھ الحقت رای علی اللّه گذیباً، (۲) وہ بدئی بین کا آوال کا برضوص قطعیہ کے خلاف جیں اور وہ خلاف ایشان نصوص کی تفظ تاویلات کرتے ہیں، فلا برضوص قطعیہ کے خلاف جیں اور وہ خلاف ایشان نصوص کی تفظ تاویلات کرتے ہیں، ان کے کلاس ہے گیات کا انکار اور پیٹیم ورب کی تحکہ یہ تقیوم ہوئی ہے۔ جیسے قدر ہیں مجملہ رافعی مفار بی اور ان تمام آیات کریمہ اور جو گا ہو کہ وا گا و کو کہ ان اور مرجمہ کے فریق ہوئی ہوئی ہوئی ہے۔ جیسے قدر ہیں مجملہ کہ تعلق بیب کرتے ہیں اور ان تمام آیات کا انکار کرتے ہیں جو محرب کہ تعلق ہوئی کا انکار کرتے ہیں جو محرب دخیر ہوگا کہ تو تو ان انکار کرتے ہیں ہو محرب اور موفی و کا دی تعلق ہوئی کی تعلق کا انکار کرتے ہیں اور معنی وارد ہوئی ہوئی کی تعلق کی تعلق کی اور دیونی مرکب اور فرائنس کے تارک ہیں۔ بہی تینوں امور دھان جہنم کی تعلیت کے اسباب بینے کی سماحیت رکھتے ہیں۔

امام بغوی رئینید نکھتے ہیں کہ بعض علاء کہتے ہیں کہ دوزخ سے ایک گرون برآ یہ : وَن جَو تَمَان شَاخُوں پِر تَقْتِیم ، و جائے گی۔ (۱) فور ہوگا جو سومتوں کے سروں پر آ کر تفہر جائے گا، (۲) وُ خان ، وگا جو متا نقوں کے سروں پر آ کر تفہر جائے گا۔ (۳) بجڑ کتے شعلے ، ون گے جو کا فرون کے سرول پرآ کر تفہر جا کیں گے۔

بعض علماء کابیہ قول ضرور مرفوع حدیث ہوگی ، کیونکہ سرف رائے کو اس کا اورا کے نہیں ، وسکنا۔ اس قول کی تشریق ہے ہے کہ آتش دوزخ کی سدگا ندافسام میں پہنی تشم نور ہوگ۔ اس کونور کہنے کی وجہ بیہ ہے کہ دوسری دونوں تسمول ہے کم تاریک ہوگا ورشہ دوزخ کی آگ میں نور ہونے کا کیا معنی ہوسکتا ہے؟

رسول الله سختی اینجہ نے فرہ یا کہ'' بزار برس تک دوز نے کی آگ بھڑ کا فی گئی میہاں تک کدو وسرنے :وگئی، پھر بزار برس تک بھڑ کا فی گئی میہاں تک کدو وسیاہ ہوگئی،اب و وسیاہ تاریک ہے۔'' اند مذی، میعنی:

د نہ ن جبتم کی یمی ہلکی ظلمت والی تتم گنبکارمسلمانوں کے سروں کے او پر آ کر تفسر

2rdpress.com

جائے گی۔ دوسری تسم دخان ہے، اس میں آتشی اجزاء کی کثر سے اور تاریجی کی شدہ جوگی، بیر متافقوں کے سرول پر آگر تفہر جائے گی ، اس جگند سے منافقوں سے مراد وہ بدتی ہیں جو ایمان کا تو دعویٰ کرتے ہیں تکر کفر اور تکذیب انہیاءان کے قول کے لیے لازم ہے۔

وہ منافق مراد نیس ہیں جوزبان سے ایمان کے قائل ہیں اور دل میں ایمان نیمیں ہے، یہ تو اعلانیے کفر کرنے والوں سے بھی زیاد وسخت ہیں اور ان کی جگہ تو ووز نے کے سب سے نچھے طبقہ ہیں ہے۔ تیسری تتم بھڑ کتے ہوئے شعلوں کی ہوگی والی تتم میں سوزش اور التم ب خاص ہوگا میں کافروں کے سرول برآ کر تغیر جائیں گے۔

یوسی نہا جا سکتا ہے کہ آ میں میں انطاقی سے مراد خود جہنم کی آ گ ہے، تاریک اور سیاہ ہونے کی وجہ سے اس کو تجاز انطاق (ساب ) کہدویا گیا۔ یونکہ سابیش پھیتاریکی ہوتی ہے۔ ایس تین اٹر خوال والی آگ کی طرف چلنے کا مطلب سے، واکہ اس آتش دوز خ کی طرف چلوجس میں پہنچائے والے تین راستے ہیں۔ (۱) انہیا، کرام بعضا کی طرخ الفاظ کے ساتھ تکذیب والکار۔ (۲) انہیا، کرام جنسے کی لڑوی تکذیب۔ (۳) ممناہ کا ارتکاب۔ آیت تدکورہ میں کافروں کے بیے امر استہزائی ہے۔ بیسے دُق رانگ اڈسٹ المغوری الکے کے شری ورکیش کی جفاب آلیہ سے میں خطاب استہزائی ہے۔

"آلا ظَلَمِلِيْنِ" به ظِلْ فَاصَفْت بَ يَعِنْ وه سابِيرْق اور مِنت كَ سابِول كَ حرنَ فرصَت بَخْشَتْمِينَ بِ-" وَ لَا يُعَنِّنِي مِنَ اللَّهَبِ" وه جنهم كے شعلوں كو دفع تبين كرے كالے ظِلْ كَ اغْفَائِ هِ وَهِم بِيما ہوتا تھا كہ شايدوه كرى ہے پہر مخفوظ ركھ نے اور دوزج كى ليٹ ہے ہي لے ماس وہم كا ازالہ اس آ بت ہے ہوگيا۔

"إِنَّهَا تَسُومِيُ بِنَسُودٍ كَالْفَصْرِ ٥ كَالَدُهُ جِمَلَتُ صُفُرٌ" جَهُم جِنگاريال السِيكَ فَي وَجِهُ الله سِيكَ فَي - السآيت مِن دوزتُ مَا ليك كودورت كرن كي وجه كابيان ب، هر چنگاري تصر كاطرت بري هوگي تقريقرة مكان يا كاؤل يا قلعه - (فاعوس) السصورت عمل قصُو مفرد هوگا بعض نے الى كوفَصُرة كى تا يا ہے اور قصُرة كامعتى ہے تجور كے درخت كى جزرامونا درخت ـ press.com

besturdubooks."

ress.com

# ﴿ خُدافراموشى كى سزاخود فراموشى ہے ﴾

### آيت وكريمه:

﴿ وَ لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَانْسُهُمُ أَنْفُسَهُمُ \* أُولِيكُ مُدُّ اللَّهُ فَانْسُهُمُ أَنْفُسَهُمُ \* أُولِيكُ مُعُمُ الْفُسِفُونَ ﴾ والحدر: ١٥)

### 7.جمه

'' اوران لوگول جیسے نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کوفراموش کردیا ہیں اللہ نے انہیں خود ان کی جانوں سے غافل کردیا، یمی لوگ فاسل ہیں ۔''

### تشرتك

مطلب یہ ہے کہ اللہ کی یاد کونہ بھولو ورنہ وہ تمہارے نیک اعمال، جوآخرت میں نفع دینے والے ہیں بھلادے گا، اس لیے کہ ہر عمل کا بدلہ ای کی جن کے مطابق ہوتا ہے، اس لیے نمر ہمل کا بدلہ ای کی جن کے مطابق ہوتا ہے، اس لیے نمر مایا کہ یکی لوگ فاحق ہیں، یعنی اللہ تعالٰی کی اطاعت سے نکل جانے والے اور قیامت کے دن نقصان پہنچانے والے اور ہلاکت میں پڑنے والے یہی لوگ ہیں۔

جيها كدايك اورمقام برارشادفرمايا: "بِسَسَاتِهَا الَّهَذِيْنَ الْعَنُوا لَا قُلْهِكُمْ اَمُوَالْكُمُو وَ لَا اَوْلَا وُكُمُ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، وَ مَنْ يَّفْعَلْ ذَلِكَ فَاوُلْإِنَّ عُمْرُ الْسَخْرِسُووُنَ" يَعِنَ اسمائيان والواجمهين تنهارت مال واولاد، الله كي إوسه عافل نه كري، جوابيا كرين و وخت زيال كارجين "

مجم طرانی میں حصرت ابو بمرصدیق " کے ایک خطبہ کا مخصر حصد سیمنقول ہے کہ آپ نے فرمایا کر" کیا تم نہیں جانتے کہ مج وشامتم اپنے مقررہ وقت کی طرف بڑھتے جا

ress.com

ر ہے ہوجا کہاں تہمیں جا ہے کہ این زندگی کے اوقات والقد تعالیٰ کی فریاں برواری بین گزارو اور اس مقصد کوالند تعالیٰ کے فعل و کرم کے سوا کوئی مخص اپنی طاقت ہے حاصل نہیں کرسکیا ، جن لوگوں نے اپنی عمر میں اللہ تعالیٰ کی تاراضکی والے کا موں میں کھیا گئیں ،تم ان جیسے نہ مِونَا اللَّهُ تَعَالَىٰ لِهُ تَسْهِرِ النَّ جِيبَ بِنْ حَرَبُعُ فَرَ مَانِ سَ لَا تَسْكُونُواْ كَالَّذِينُ نَسُوا اللَّهُ فَ أَنْسَالَهُ هُو أَنْفُسَهُمُ " فيال كروكة تمبدري جان پيچيان كة تمبارے بھائى آخ كبار بين؟ انبول في اليه مابقه إلى على جوائمال كيد عقوان كابدل لين يان كي مزايات کے لیے دہ در بار خداوند کیا میں جا ہیتیے، یا تو انہوں نے خوش بختی یائی یا : مرادی حاصل کر لی ۔ کبول میں وہ سرکش لوگ جنہوں نے بارونق شربهائے اور ان کے مضبوط <u>قلع</u> قائم كيد أن وه قبرول كي تُزهول مِن يقرول كي فيجه بيات بين ميه بالتدكي كتاب، تم اس نور ہے روشنی حاصل کر د جوتمہیں قیامت کے دن کی تاریکیوں اور اندھیروں میں كام تمسكه اس ك عمد وبيان مع عبرت حاصل مرو ورنوب سنور جاؤر و يكهو! القد تعالى نے زکریا ہوئینے اوران کے اہل ہیت کی مدح کرتے ہوئے فرمانی " اِنْکھے خُر تھے۔ اُنسوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَ يَدْعُونَنَا رَغَبًا وَّ رَهَبًا وَّ كَانُوا لَمَاخُشِعِينَ " لَيْنَ وه تیک کامول میں سبقت ہے جاتے تھے اور رخبت وربہت کے ساتھ ہم ہے و عالمیں کیا كرتے تخدا در ہم رے سامنے چھکتے والے تھے۔'' غور سے سنو! اس بات میں كو كَ جملانًا نہیں جس سے اللہ تعالیٰ کی رضامندی مقصود نہ ہو، وہ مال، خبر و برکت سے خالی ہے جواللہ کَ راہ میں خرج شاکیا جاتا ہو، وہ لیکی ہے تک دست ہے جو القدے احکام کی تعمیل میں کس للامت كركي المامت سے ورتا ہو۔ " إنصير ابن كايور عدر ص ٢٠٠ تا ص ٢٠٠٠

مفلر اسلام مولانا ابوالحسن علی انسٹی الندوی مینید اس آیت کی تشریح ولیذر سرتے ہوئے فروتے ہیں:''تمام دلچیدیوں کا تحور و مرکز نسان کی اپنی ذات ہے، گبری فظر سے دیکھیے تو اس کوجس ہے محبت ہے اپنی ذات کے لیے ہے، جواس ہے محبت کرتا ہے اس سے دو بھی محبت کرتا ہے، جس کواس سے نفریت ہے اس میں ہزاروں خوبیاں ہوں Joress.com

قرآن مجید یکی دمونی کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ خدا فراموثی کی سزا خود فراموثی
ہے، جب انسان خدا کو بھلاتا ہے تو وہ بید کھا دیتا ہے کہ پھراپنے کو بھولتا چلا جاتا ہے، اس پر
خود فراموثی طاری ہو جاتی ہے، زندگی کا انہا کہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ساری زندگی انسان
کے گرد چکرلگاتی نظر آتی ہے، گرانسان کی اور چیز کے گرد طواف کرتا نظر آتا ہے، مقاصد
نگاہوں ہے اوجھل ہو جاتے ہیں اور فررائع و دسائل مقصود بن جاتے ہیں، اشیاء ہے براہ
راست الیمی دلچپی پیدا ہو جاتی ہے کہ اپنی فرات بھی نتیج میں ہے نگل جاتی ہی، بھرا کیہ
راست الیمی دلچپی پیدا ہو جاتی ہے کہ اپنی فرات بھی نتیج میں ہے نگل جاتی ہیں، انسان ان ہے محروم ہوتا
میں بھیشہ ہے ہو ہے مقصود رہے ہیں، فربان ہے نگل جاتے ہیں، انسان ان سے محروم ہوتا
جلا جاتا ہے اور اس محرومی کا حساس اور اس پر افسوس بھی ختم بوجاتا ہے، خیالی چیز ہیں، بھیتی

سب اس دور میں ہوتا ہے جب خدا ہے بجائے انسان اپنی ذات کی پرسٹش کر ''نے لگائے ہے اور اپنے سواہر چیز کے انکار پر آمادہ ہو جاتا ہے ، کیکن پیے خدا فراموثنی اور خدا ہے یہ بغادت جنٹی ترتی کرتی ہے خود فراموثی ،خودوشنی ،خودکشی آئی ہی بڑھتی جاتی ہے۔

تهدن كيشايدكسي دورجس اس آيت كاظهوراس طرح نمايان اورصاف طريقة برند ہوا ہو جتنا اس دور تہذیب وترقی میں، انسان کا اپنی ذات کے معاملات میں انہاک، ا ہے ذات سے ٹیننگل مثایراتن کی زمانہ میں نے ہوجتنی اس زمانہ میں ،لذت وراحت کے وسائل شایر بھی اتنے ایجاد نہ ہوئے ہوں جتنے اس دور میں، خدا پر سی کا فلسفہ شاید کسی عہد میں ابیا مرتب نہ ہوا ہوا وراس کی اشاعت شاید بھی اتنے بڑے پیانے پر نہ ہوئی ہوجیے اس زمانه، میں اپنے سواہر چیز کے انکار کا ذوق اور جوش شاید بھی اتناعام نہ ہوا ہو جتنااس موجود وسوسائی میں الیکن واقعہ اورون رات کا مشاہرہ کیا ہے؟۔ انسان اپنے انجام ہے سب سے زیادہ ہے تکر ہے ،اپنی زات سے سب سے زیادہ ہے پرواہ ہے ، هیچھیا لذت و راحت ہے سب سے زیادہ محروم ہے، زندگی کے ذخیرہ میں اس کا اپنا حصہ سب سے زیادہ سم ہے، وہ روپیہ ڈھالنے کی مشین بن کررہ گیاہے، جواپیے ڈھالے ہوئے سکول سے خود فائد نہیں اٹھائنی اس کا حصد زندگی میں صرف اتنا ہے کداس کو اتنا تیل دیاجا تارہے جس ے وہ چنتی رہی ، جذبات واحسامیات ہے عاری ، لذات والم ہے محروم ،مسرت و کلفت ے بخرایک بے جان مثین ہے۔

وہ تیلی کا بیل بن کررہ گیا ہے جوابیے مقررہ دائرے کے اندر چکر لگا تا رہتا ہے، کام لینے والے سے جارہ بانی بیتا ہے اور بغیر شکوہ و شکایت کے چکر لگا تا ہے، آئ تدن وسوسائل کے اس چکر میں انسان بھی تیل کے بیل کی طرح چرکی کی خرج پھر رہا ہے، تدن کے ضوابط میں جکڑا ہوا ہے۔ سوسائٹ کے معیاروں کا پابتہ ہے، دوسروں کے لیے کمانا ہے، دوسروں کے لیے پہنتا ہے اور زندگی قائم رکھنے کے سے اس کو راتب یا راثن ملتہ رہتا ہے، دو ایک قبل بن کررہ گیا ہے جو دنیا کے اس بڑے کا رفانہ میں آئی۔ جگہ idpress.com

ے دوسری جگہ دورتا چرتا ہے، بوجھ ڈھوتا ہے، تدن کی گاڑی چلاتا ہے اور تھوڑی ہی مزدوری پاتا ہے۔ حقیقی لطف و سرت، اچھی غذا، اچھی ہوا، روح کی شاد مانی، دل کے سکون، خمیر کے اطبینان بیدا کرنے والی معرف دیمنت کی لذت سے محروم ہے۔ اور تندگی کا و حدارا تیزی بہدرہا ہے اور تدن کا چکر اس زور کا چل رہا ہے کہ اس کو ان مسائل پر سوچنے کی بھی فرصت نیس، جہم اتنا تھ کا، و ماغ اتنا خل، و بہن اتنا مشغول، اور دِل اتنا مردہ ہو چکا ہے کہ اس کو اس محروق کا بھی ہوش نیس، اور اس و حدارے بیس مجلی کی ہو چکا ہے کہ اس کو اس محروق کا ور مد ہوتی کا بھی ہوش نیس، اور اس و حدارے بیس مجلی کی طرح بہا چلا جارہا ہے، وہ ایک ایسا سوار ہے جو سواری کے قابو میں ہے، سواری اس کے خلو میں، خود فراموتی ،خود کشی کا شکار ہیں۔ ایک ذبنی پوری کی بوری کی بوری کی بوری کی مورف ارموتی ،خود فراموتی ،خود کشی کا شکار ہیں۔ ایک ذبنی طاعون ہے جو سازے عالم پر مسلط ہے، گرآ گھوٹین کھلی، بجائے خداشناس کی وجو یہ کے خدافراموتی کی جنی بیائے کہ جاتے خداشناس کی وجو یہ کے خدافراموتی کی جنی بیائے کہ خاتی برطرف بلند ہیں، خود خدافراموتی کی جنی بینی کی جنی برخی جاتی ہے، خدا ہے بعناوت سے جو سازے عالم بی جنود فراموتی ہوتی ہوتی ہیا ہے۔

مقاصد اٹھائے جاتے ہیں اور وسائل ہیں الجھاوئے جاتے ہیں، دولت داحت

کے لیے تھی، دولت رہ گئی، داحت لے لگئی، اور اس طرح لے لگئی کہ اس کا کہیں نشان

نہیں متا، اور اب اوگوں نے اس کی خانہ بری دولت سے بی کرنی شروع کروی، غذا کیں

اور ددا کمی بڑھ گئیں اور حصف سنب کرلی گئی، تیز رفتار سواریاں اور وسائل سفر، داحت و

سہولت کے لیے ہے، اب سرعت بی مقسود بن گئی اور راحت منفود ہو گئی۔ قدر تی

دشواریاں دور ہو کی تو گانونی اور معنوئی دشواریاں خود پیدا کرلیں۔ اور اسے او پر مسلط کر

لیس، سفر آسان ہوا تو مقصد سفر مشکل ہو گیا، پہلے ایک جگہ سے دوسری جگہ بنچنا مشکل تھا

اب بہنچنا آسان ہے، لیکن منزل ڈراؤنی اور مقصد سفر بھیا تک ہے۔ پہلے ایک شہر کے

آدی کا دوسرے شہر کے آدمی سے بات کرنا مشکل تھا۔ اب بات کرنا آسان ہے، لیکن اس

بات میں کوئی دکشی اور ول آویزی نہیں رہی۔ محبت کا فور نوش ، خون سفید ہوگیا، اغراض کا

ardpress.com

برطرف دوردورہ ہاں گے بات کر کے یہ دل خوش ہو، پہنے دور نہ دہ اور دوردراز کھے

ہوگ آ واز کو تر نے تھے گئر ب آ واز سنتے ہے بینا ارادر پار ہو کے جموٹ اور پر وینگنڈ ک

ے عاجز میں۔ غرض یہ کہ مقاصد کی فرانی نے ان وسائل و آ لات کو بھی ہے کا رعذا ب
جان اور بلائے ہدر ماں بنا ویو ہے ، اور افنہ ٹی زندگی ہے مین، ہے مقصد ، ہے روح ہے
کیف : ہے مذہ اور ہے جس بو کررہ گئ ہے۔ قر آ ان کا پیغام ہی ہے کہ یہ فود فراموثی تقیمہ
ہے خدا فراموثی کا دائس کا علاج سرف خد شناسی اور خدا طبی ہے۔ قرار کے بجائے والیس ،
وششت کے بجائے انس انکار کے بجائے اقرار وائیان ، بغاوت کے بجائے شرا کی طرف بھا گئے کے بجائے خدا کی طرف بھا گئے کے بجائے خدا کی طرف بھا گئے کے بجائے خدا کی طرف بھا گئے کی بجائے خدا کی طرف بھا گئے کے بجائے خدا کی طرف بھا گئے کے بجائے خدا کی طرف بھا گئے کی بجائے خدا کی طرف بھا گئے کے بجائے خدا کی طرف بھا گئے کی بجائے خدا کی طرف بھا گئے کے بجائے خدا کی طرف بھا گئے کہ در کھوڑ اگر میں دورہ کی بھا گئے کے بجائے خدا کی طرف بھا گئے کے بجائے خدا کی طرف بھا گئے کی بھا کے خدا کی طرف بھا گئے کی بھا کے خدا کی طرف بھا گئے کہ در کھوڑ اگر میں دورہ کی بھا گئے کہ در کھوڑ اگر میں کہ دورہ کو اس کو میں میں کو دورہ کو بھا گئے کہ دورہ کھوڑ اگر میا کی دورہ کو بھا گئے در کھوڑ اگر میں کو دورہ شکر کے دیا گئے دورہ کے دورہ کی دورہ کو بھا کی دورہ کے دورہ کے دورہ کو دورہ کی کے دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کے دورہ کی دورہ کے دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کے دورہ کی دورہ کے دورہ کے دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کے دورہ کی دورہ کے دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کے دورہ کے دورہ کی دورہ کے دورہ کی دورہ کے دورہ کی دورہ کی

会合意

besturdub<sup>c</sup>

(Ar)

ardpress.com

## ﴿ قيامت ك دن كى جولنا كى ﴾

### آيتوكريمه:

﴿يَوُمْ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُونِ ۞ وَ تَكُونُ الْحِبَالُ كَالْعِهُنِ الْمَنْفُوشِ ﴾ (الفارعة: ٥٠٣)

ترجمه

'' وہ دن جب لوگ بھوے ہوئے پر دانوں کی طرح اور پہاڑ رنگ برنگ کے دھتھے ہوئے اُون کی طرح ہوں گے۔''

تشريح

قیامت کے دن جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے تو خوف و ہراس سے نہایت پریشان ہوں گے اور پروانوں کی طرح اِدھراُدھر منتشر ہوں گے جس طرح مٹع پر پروانوں کا بے تحاشا اڑ دہام ہوتا ہے اور ان کی حرکات مختلف ہوتی ہیں، گھبراہٹ کی وجہ ہے، پہاڑ دُھنی ہوئی روئی کے گالوں کی طرح ہو جا کمی گے، سورۃ الزلزائ میں قیامت کے دن ز مین کا عال بیان ہوا اور یہاں (سورۃ القارعة ) پہاڑوں کا عال بیان کیا گیاہے۔

تاریخ آخیر کے امام حافظ ابن کثیر نمینیداس آیت کی تغییر کرتے ہوئے فرماتے بیں: ''اللہ تعالیٰ فرماتے بیں کہ اس دن لوگ منتشر ، پراگندہ اور جیران وسر کردان اوحراد هر محوم رہے ہوں کے ، ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا: ''تک آنھے کہ بحسر آڈ مُنتیشو'' کہ گویاوہ بھیلی ہوئی ٹذیاں بیں۔'' ادر پہاڑوں کا حال یہ ہوگا کہ وہ دھنی ہوئی اون کی طرح ادھر ادھراڑتے نظر آئیں گئے' آخیرابن کثیریٰ ہیں ہمہ ا

حمدة المفسرين وفخر المحدّثين حضرت مولانا شاه عبدالعزيز محدث دهلوي مبينيد

Jpress.com

ویی بے مثال تنبیرا متنبیر مزیری ' میں تکھتے ہیں: ' اسب بی مت کے قائم ہوئے گئے کا عمدہ اُن کا تبر اللی کی بھی ہے تمام یہ لم پر ، کما حقہ سی بشر کومعلوم نبیس ہے، اس واسے اس کے بیان کے مقام پراس کی بعض تا ٹیروں پرائٹقا مفر ہا کرارش دکرتے ہیں بیڈو تم یکٹیو ڈ الْسَّاسُ كَالْفَوَاشِ الْمَبْفُونِ " وهو دنة إلى دن بوگا جس دن بويا كي <u>مُركوك جيم</u> یتنگے بھھرے ہوئے ، کہ ہرا لیک ایک طرف کو چیا جا ناہے ، اور یہ تنجیہ جاروں وجہوں سے مرکب ہے ۔ اول ذلت ، دوسرے حرکت کا ضعف ، ٹیسرے حرکت کی ہے انتظا کی کہ جمعی تیز اور جمی دھی ہوتی ہے، چوہتے متعین نہ ہونا۔ حرکت کی طرف کا جمعی آ گے بھی چیچے ربھی داہے بھی بائمی طرف ہوتی ہے۔ میمان پرسجھ مین جاہئے کہ تا جسم میں دوقتم کا ہوتا ہے اول قتم کہ اعلیٰ اور اولیٰ ہے سو و واتفل ہے جو وقار اور تمکین اور مضوطی کے سب سے ہوتا ہے۔ اور بید بات ان جسموں کے ساتھ خاص ہے کہ روٹ کامل کا تعلق ان کے ساتھ ہوا ہے، اسی واشھے جن اور انس کا تفلین نام رکھا ہے، ادر جو حادث کے روح میں تا تیم تلیم کرتا ہے اور اس کو جیران کر ویتا ہے تو اس تُقلّ کو دور کر دیتا ہے اس واسطے ہوئے بیزے وگاراور تمکین والوں ہے ٹوف واضھراب کے وقت ہےا حتیاری میں حرکمتیں سُبک اور چکی ہونے کُلِّی ہیں اس وائے کہ ان کی روح حادثے کی دہشت کے سب سے جسم کی محافقت ہے عاجز ہوج آل ہے اور رقا رنگ ارادے اور خواہشیں اس کی حرکتوں کی ہے اتظامی کا سبب ہو جاتی میں اور اس آیت میں ای تُعلّ کے انقلاب کا بیان ہے اور وسریے تتم کوعوام امناس بھی جانتے ہیں ۔ ٹمل عیلی ہے کہ بخت جسموں میں ان کے اجزاء ک کثر فت اور اجتماع کے سبب ہے ہوتا ہے اوراس نئم کے ثقل میں ہی زضرب کمثل میں ،اوراس فتم کے انقابا ب کو وومريّ آيت بن بيان قر ماياب " وَ تَلكُونُ الْمَحِيّالُ كَالْمِهُنِ الْمَنْفُونُ " ادر بو جا تیں گے بیرز جیسے رنگی اون دھنگی ہوئی تی رنگ کی کہ دہنیا اس کواٹی دھنگی ہے دھنگ كرجها بإيجابا كريكه ازاوي

عاصل کلام کا ہے ہے کہ تا جیراس حاوثے کی بز ک سخت جسون میں کہ پہاڑ جیں، اس حد کو پہنچ گی کدا جزاران کے سب علیحدہ علیحدہ ہو کے ادرایتے اپنے مکانوں سے dpress.com

حرکت کے ہوا میں پراگندہ اور منتشر ہو جا کمی گے۔ اور ان کورنگین اُون اس والطح بیان فرما با ہے کہ رنگین اُون بہت کمزور اور بلکی ہوتی ہے اس اُون ہے جور تُی نہیں گئی ، اور دگوں کا اختلاف اس وا سفے تشبیہ میں نہ کور ہوا ہے کہ بہاڑوں کے رنگ طرح طرح کے ہیں، بعضہ نید بھے مرمر اور بعضے سرخ پھر اس میں بھی درجے ہیں جسے سنگ سرخ اور سنگ باتی اور بعضے ساہ وہ بھی ای طرح ہے ہیں جسے سنگ موی اور سنگ خار اور بعضے ہزی کی طرف اگل ہیں، بھر جب یہ سارے بھر بھر کر ہوا ہے اڑ جا کیں گئے تو ان کے رنگوں کے اختلاف کے سب سے ایک چیز ایقلمون بعنی رنگ ہوا میں نظر آنے تھی گی ۔ '

(تصبير عزيزي ص ۲۵۹ تا ۲۰۱۰)

تعارض

قيامت كروز پهاژول كاكيال عال ١٥ وگائان بار بيس آيت كريم بها بر متحارض بين، چن نجيمورة الكبف بين ارشاد ب: (١) " و يَوْمَ نُسَيْسُو الْبِجِبَالُ وَ تَوَى الْاَرْضَ بِينَ بِي مورة الكبف بين ارشاد ب: (١) " و قَدَى الْمِجِبَالُ قَنْحَسَبُهَا جَامِدَةً وَّ الْاَرْضَ بَارِزَةً " اورمورة المُمل بين فرمايا: (٣) " و قَدَى الْمِجِبَالُ قَنْحَسَبُهَا جَامِدَةً وَ هِى تَمُو مُوالاً بين ارشاد ب " اورمورة القور بين فرمايا: (٣) " و قَدَى الْمِجِبَالُ الْمُجِبَالُ الْمُجِبَالُ الْمُجِبَالُ اللهِ بَارْمُورة اللهِ بين الْمُجَالِ اللهُ بينَ اللهُ بينَ اللهُ بينَ اللهُ بينَ اللهُ بينَ اللهُ بينَ اللهُ الل

(چلانا) (۳) نسف (اڑان) (۴) بس (ریزورج ه کرنا یا مائنز) (۵) وک ( نکز 🚅 كَكُرْ بِهَا) (٢) هَبُ مَهُ مُنْبِقًا ( بَهُمرابهوا فيار)(٧)عِهُن (رولُ)(٨) تُوبِبُّا مُهِيُلاً ( بِنَهِ والنّه ريت كاثير )

> آ بت نمبرا تا ہیت نمبرہ سے معلوم ہوتا ہے کہ بیمازوں کو قیامت کے دن جلایا ج سے گا ایشن میں سے آیت فمبر المی میں میرے کد بادلوں کی طرح چنتے ہوئے ہوں گے، اس کے بعد آیت ٹمبر ۲ اور نبر کے صعوم ہوتا ہے کہ پہاڑوں کو آزادیا جائے گا۔ اس کے بعد آیت نمبر ۸ میں و بُسّب المجبّالُ كها مياہد بُسّتُ كي تغيير حضرت عبداللدين عباس جن تؤاورامام كالمربينيد في فتست (ريزوريزة كرويا جائكا) كما تحدك ب، اور بعضوں نے سیڈھنٹ کے ساتھ کی ہے بمعنی ہائکن جلانا وابس ہے معلوم :وتا ہے کہ پہاڑوں َ وریز دریز دکر دیا جائے گا یا ان جائے گا۔ بُسّٹ کی دوسری تقبیر کیصورت میں یہ بل یا ﷺ آیات کے مضمون کے موافق ہو جائے گی، نیز اس آیت میں اس کے ساتھ ساتھ هَبَاءً مُعْتَبِثًا كَمِا كَيْ يَجِيس كِمعَى بَحْرِ عِيونَ فَارِكَ آنَ فِين يَجِر مِينَ بَسِره میں ہے کہ بہاڑ کارے کو سے کرویا جائے گا۔ یہ بُسٹٹ کی مہلی تفییر اُسٹٹ ہے مطابق ہے، اس کے بعد آیت نمیرہ ا، نمیرا سے معلوم ہوتا ہے کہ پہاڑ دھتی ہوئی روئی کے گالے ک طرح ہوجہ کیں گے،اس کے بعد آیت نمبراا میں ہے کہ بہنے والے ریت کے ٹیلے کی طرح وجائیں گے۔ بین اس طرح ان آیات میں بظاہر تعارض ہے!

قیامت کے دن پہاڑ وں ہر کیے بعد دیگرے میںسب احوال نہ کورہ خاری ہوں کے جن کوان آیات میں متقرق خور پر ذکر کیا گیا ہے۔ اولاً تو پیاڑوں کوز مین ہے اکھاڑ کر فضایس نے جایا جائے گا، دماں پر ہوائیں ان کواڑاتی چھیریں گی، یہ بادنوں کی طرح جستے ہوئے اوراڑتے ہوئے ہوں گے اور ردنی کے گالوں کی طرح دکھائی دیں تھے جس طرح

Frz Wordpress.com اڑتے ہوئے بادل دوئی کے کا بول کی طرح معلوم ہوا کرتے ہیں، پھر ان کوزمین پر کر کا کیا کنزے کلاے اور ریز و ریز و کر دیا جے ہے گاہ ابیامحسیں ہوگا جیسے بھٹن ریت کا نیلہ بہنے اگا ہو، اس کے بعد ن کو بھیساۃ منشور ڈانجھرے ہوئے غیار کی طرح بناویا ہے نے گا، پس ان آیات میں کوئی تعارض نہیں۔ حصرت حسن بھری رہیایہ اور دیگر محققین سے ای حرت منقول ب- إروح المعانى إ

#### فائدوز

المام جعفر بن شمس الخلافة زيبية نے "كتساب الآلاب" بيس ايك خاص باب قرآن کریم کے ایسے الفاظ کا قائم کیا ہے جوضرب الش کے قائم مقام یں اور بی وہ بدیقی توع ہے جس کا نام الرائسالُ السَّمَقُل" ہے۔ جعقر بن تمس ترینید نے اس نوع میں حسب ز ل آبات <del>فیش</del> کی میں: یہ

- "لَيْسَ لَهَا مِنْ دُوْنِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ" (النجم: ٥٥٠) (0)
- "لَنْ تَنَالُوا الْبُرَّ حَتَى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ" إِنْ عمران. ١٥٠: (t)
  - "أَلْأَنَ حَصْحَصَ الْحَقَّ" [بوسف: ٥٠) (r)
  - "وَ طَمُوبَ لَنَا مَثَلاً وَ نَسِيَ خَلُفَهُ" إِلَى: ٨٤)  $(\sigma)$ 
    - "فْلِكَ بِمَا قَلَّمَتُ بِكَاكَ" والعج ١٠٠ (a)
  - "قُضِىَ الْآمُرُ الَّذِي فِيْهِ تَسْتَفُتِيَان" إيوسف. ١٠٠٠ (1)
    - "أَلَيْسَ الصَّبُحُ بِقَرِيْبٍ" إهرد: ٨١ (4)
    - "وَ حِيْلُ يَنْهُمُ وَ بَيْنَ مَا يَشْتُهُونَ" (سبه: ١٥٥ (A)
      - "لِكُلُّ نَبَاءٍ مُسْتَقَوُّ" (الانعام: ١٧٤ (9)
  - "وَ لَا يَحِيْقُ الْمُكُرُّ السَّيِّةُ إِلَّا مَاهْلِهِ" (فاطر. ٢٣٢) (1.)
    - "قُلُ كُلِّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ" الاسراء ٥٣٠ (II)
- "وَ عَسْنِي أَنُ تَكُوهُوا شَيُنَّا وَّ هُوَ خَيْرٌ كُّكُمُ" (لِنرو: ٢١٧  $(\mathbf{r})$

besturdubo

ordpress.com

(١٣) - "كُلُّ نَفْسِ \* بِهَا كَسَبَتُ رَهِيُنَةٌ " المدار: ٢٩-

- (١٣) "مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلاعُ" (١٣)
- (١٥) " "مَا عَلَى الْمُحُرِيثُنَ مِنْ سَبِيُّلِ" : النوبة: ١٩١
- (١٦) = "هَلُ جَوْآةُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ" (الرحل: ٦٠)
- (١٤) "كَمْ مِنْ فِنَةٍ قَلِيْلَةٍ غَلَبَتْ فِنَةً كَثِيْرَةً" (البَوة ١٢٥٠)
  - (١٨) "أَ لَأَنَ وَقَدُ عَصَيْتَ قَبْلُ" إيونس ١٩٠
  - (19) = "تَحْسَبُهُمُ جَمِيْعًا وَّ قُلُوبُهُمُ شَنِّي" العنو: ١٠٥
    - (١٠) "وَ لَا يُنَبِّنُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ " اللطون " !
  - (٢١) "كُلُّ حِزُّبٍ \* بِمَا لَقَيْهِمُ فَرِحُوْنَ" (العوسون: ٥٣)
- (٢٢) "وَ لَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيْهِمْ خَيْرًا لَّا تُسْمَعَهُمُ" : الانعال ٢٣.
  - (٢٣) "وَ قُلِيْلٌّ مِّنُ عِبَادِيَ الشَّكُورُ" إساء "
  - (rm) "لَا يُكَلِفُ اللَّهُ نَفُسًا إِلَّا وُسُعَهَا" (طِفرة ٢٨٠)
  - (٢٥) "لَا يُسُتُوى الْخَيْثُ وَالطَّيْبُ" وِالمائدة. ١٠٠٠
    - (٢٦) "ظَهْرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ" (الروم: ١٣١
      - (14) "ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطُلُوبُ" والحج. ١٠٠٣
  - (٣٨) "لِلمِثُلِ هَلَدًا فَلَيْعُمَلِ الْعَامِلُونَ"؛الصافات: ٦١؛
    - (٢٩) "وَ قَلِيْلٌ مَّاهُمُو" اصْ ٢٣٠
    - (٣٠) "فَاغْتَبِرُوا يَا أُولِي الْاَبُصَادِ" (العشر. ١٢

والاتفان في علوم القرأن ج ٢٠ ص ٣٠ س

فائنده

besturdubooks. المك ضرب الامثال ادران كي المثله، جو كه صريح طور ير لفظاً طام نبين بهوتيس بعد دوسرے الفاظ کے بردے میں بوشیدہ ہوتی میں مان کے متعلق امام ابوالحسن ماور دی ہیئے۔ قرہ نے <sub>آ</sub>ن کہ اس نے اواسحاق اہرا نیم بن مضارب بن ابرائیم سے سنا دوفر ہائے ت<del>ق</del>ے كديكن سنة اسبيغ وفهد كرامي فيضارب بن ابراتيم حبيبية كوسية بإن كريتي بوسنة متاكدين ئے مسن بن تعلق زیداء سے در یافت کیا کہ آئے آن کر بھرے ہوب ونجم کی بہت مثالیں وَيْنَ مَرِكَ مُوابِعِنا بِتَاوُقُو كَرِيَّا يِا آپِ وَ "خَيْنُو الْأَمْنُورِ أَوْسَاطُلُهَا" ( يُهترين كام معتدل کام ہے ) کی مثال بھی کتاب اللہ میں فی ہے؟ حمن بن فصل بہتا ہے جواب، و کہ بان السَّ ضرب الامثال قرآن مجيد عن عار مقامات يرآني جين:

- الَّا فَارِضُّ وَاللَّا بِكُوُّ عَوَانُّ مَيْنَ فِلْكُ "(اللهوم 14) (1)
- " وَالَّلِيْسَ إِذَا أَنْفَقُوا لَلَّهُ يُشْرِفُوا وَ لَحْ يَقْتُرُوا وَ كَانَ بَيْنَ ذَلِكَ (4) فَهُ الْمَالَ ؛ الفرقان. ٢٤ م
  - "وَ لَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغُلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَ لَا تَبُسُطُهَا كُلَّ الْبَسْطِهِ" (m) PR clary
  - "وَكَا تَجُهَرُ بِصَلُوتِكَ وَكَا تُخَافِتُ بِهَا وَالْتَعَ بَيْنَ دَٰلِكَ سَبِيْلاً" (\*) والاسواء أأأأ

مضارب بن ابرا معمر بينين كابيان ب كهرش في ان ب يوجها كدكيا أب ئے کڑنے اللہ میں اللم جھل شبٹنا عَادَاةً" (جو تحص جس چیز ہے) واقف ہوتا ہے، ی ے مداوت رکھتا ہے) کی مثالی بھی یائی ہے؟ حسن بمن فضل میسید نے کہا کہ بال دو جگهول میں پانا ہون۔

- "بَلُ كَذَّبُوا بِمَا لَمُ يُجِيْطُوا بِعِلْمِهِ" (يونس ١٣٩ (1)
- " وَ إِذْ لَحْ يَهْمَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَلَا إِفْكُ قَدِيْكُمْ " إلاحفاف ( ٢٠٠ (+)

س: مُضادِب: کیا طرب کی پیش "اِنحسَلَوْ شَوَّ مَنْ اَنْحَسَنْتَ اِلْیَه" ( اَسَّ اَنْ مِی سَرَرْ سے بچوش کے ساتھ تونے نیکی ہو ) بھی قرآن میں یاتے ہوا!

ess.com

نَّ : حَسَن: بِ شُكَ ، وَيَصُوا " وَ مَا نَفَسُمُوْ آ إِلَّا أَنُ ٱغُسَاهُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ مِنُ فَصُلِهِ " العربة: ١٢٠

ى: مُصادِب: كيابيضرب النثل "كِسنَ الْمُعَبُّرُ كَالْعَيَانِ" (سَى بونَى بات، مشاهِده كَ طرح نبين بوتى) قرآن تَكِيم مِن كبين لِمِنَّ بِ

نَّ : حَسَن: بال، ويَهُوا" أَوَلَدُ تُنوَّمِنُ قَالَ بَسَلَى وَ لَكِئُ لِيُطْفَئِنَّ قَلْبِيُ "إلسقرة: ١٩٠٠ إلى چمال عرب المثل كامفهم جلودگر ہے۔

مَل:مُسْفَادِب: كيابيطربالثُل "فِي الْسَحَوَ تَكَاتِ بَوَ كَاتٌ" (حركت مِن بركت ج) قرآن مجيدهن ہے؟

حَ الْحَسَنَ: لَيْعِينَا مُوجِودِ بِ اللَّهُ قَالَى كَالرَّنَادِ بِ: " وَ مَنْ لِيُهَا جِرُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدُ فِي الْآرُضِ هُوَاغَمًا كَيْنِيُوا وَّ سَعَةً " النسآء: ١٠٠ إيارِ شَاوِعال اس يرولالت كرتاب.

س، مُسطادِ ب: کیابیضربُ المثل "تحسفا تَدِینٌ نُذانٌ" (جیما کروگے ویہا مجروعے) قرآن میں ہے؟

ح: حَسَن: بال الشَّقائي كاارشاد ياك سه: "وَ حَنُ يَعُمَلُ شُوَّةً يُسَجُوَيِهِ" النساء. ١٢٣ الان آعت كرير عمل اس كامقهوم موجود ہے۔

ى: مُسطادِ ب: كياتمهيں ابل عرب كى بيەشل "يونيسَ فَاهْلِيُ فَلَادِيْ" (جس وقت سر پر پرُ ہے گُلِ تو تَجِّے حقيقت معلوم ہوگ ) بھی قرآن پاک میں لمی ہے؟

نَّ : حَسَن: بال: ﴿ يَكِمُوا اللهُ آَفَا لَيُ كَاارَتُنا ﴿ حِهِ: " وَ سَسُوْفَ يَسَعُ لَسُمُونَ حِيُنَ يَسَرُونَ الْعَذَابَ مَنَ أَصَلَّ سَبِيلًا " إنصرفان ٣٠٠

س: مُست ادِب: كياتهيں عرب كَى بيش كه "كَا بُسلُسدَعُ السُمُوَّمِنُ مِنْ جُسعُسِ مَسوَّنَسُنِ" (مومن ايك موداخ سے دوم تبنيں ؤساجاتا) بھى قرآن مجيد يى

لمتی ہے؟ ا

ج: حَسَن: ﴿ بَخُرُك، وَ يَكُمُو! ارتَّادِ بِارِي تَعَالَى بِ: "هَـلُ الْمَنْدُكُـمُ عَلَيْدِ إِلَّا كُمَا الْم اَمِنْنُكُمُ عَلَى اَخِيْدِ مِنْ قَبُلُ" (يوسف: ٦٢)

Joress.com

ی: مُضادِب: کیاتم حرّب کی اس شل ''مَنْ اَعَمانَ ظَالِمُا سُلِّطَ عَلَیُهِ'' ( بَوْضَ سُی ظالم کی مدد کرتا ہے تو وہی صالم اس پر مساط کر ویا جاتا ہے ) کوقر آن تھیم میں بڑتے ہو؟

ج: حَسَن: ۚ بِالكُلْ مِسْرُور اوَ يَجُوا اللّٰهُ تَعَالَىٰ لَمِ مَا حَ جِين: " كُيْبَ عَلَيْهِ آلَةً مَنْ تَوَ لَآهُ فَالَنَّهُ يُضِلَّهُ وَ يَهُلِيمُهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيْرِ" (العج. ٣)

س: مُصادِب؛ اور کیا تہمیں ترب کی بیکش "کلا تَبللُه العَقیْهُ إِلَّا حَبَّهُ" (سانپ کے بیچ سانپ تل ہوتے ہیں) بھی قرآن کر یم میں التی ہے؟

ح: حَسَسَن: هِ حِثْكَ ، وَيَصُوا اللهُ لَقَ لَ قُرَه تَ مِن !" وَ لَا يَسَلِسَلُو ٓ ا إِلَّا فَسَاجِسَرًا ا كُفَّارًا " إنوج ٢٠)

س: مُضادِب: کیابیش 'فِیلُومِیُطَانِ الْذَانُ'' (ویواروں کے بھی کان ہوئے ہیں ) بھی تہمیں قرآن پاک میں لمتی ہے؟

ج بحسّن: بني بإن الله ياك كالرشاد عالى ہے:" وَ فِيْكُمُو سَمْعُونَ لَهُو" الورد ٢٥) س: مُضادِ ب: اور كيا عرب كي بيش كه " لَلْجَاهِلُ مَوُدُوقُ وَ الْعَالِمُ مَحُوُومٌ" (برا اوقات جامل بسوده عالى اور عالم فِقير ونا دار ہوتا ہے ) بھي قرآن بَحَيم مِن وِلْ حال ہے؟

نَ حَسَن: كِيول ثُيْس، ويكھوا الشَّرْق الى فرمات فيل: "مَنْ كَانَ فِي الْطَّالاَ لَهِ فَلْيَمَدُّدُ لَهُ الرَّحُمْنُ مَدًّا "إمريد، ٤٥]

س: مُصادِب: اور كي تهمين قرآن باك من يضرب الشل كه "اَلْتَحَالالُ لا يَأْتِيُكَ إِلَّا قُدُونًا وَالْتَحَوَّامُ لَا يَأْتِينُكَ إِلَّا جُوَافًا" (حلال مال مصدوري آتى ہے اور حرام مے تعروَ جان ) كير ملتى ہے! ج: حَسَسَو: ﴿ إِلَى قِرْ آنِ كَرِيمِ مِن بِيصْرِبِ النَّلِ بَيْءُ وَهِ دِبِ: وَيَهُوا ارْتَادِ بَارَكَا قَالَ بِ: ' إِذْ قَدَ لِيَنِيهِ هُرِ حِيْمًا لُهُ هُر يَهُوَّ مَسَنِيهِ هُر شُرَّعًا وَّ يَوُّ مَ لَا يَسُبِعُونَ لَا تَأْمِينُهِ هُرِ ' والاعراف ١٦٢

إ ديكهيج: الاتقان في علوم الفران ج ٢ ص: ١٣٠١ ، ٢٠٠١

ress.com

و صَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ ٱلْأَيِّيِّ الْكَوِيُمِ. وَ عَلَى الِهِ وَ اَزُوَاجِهِ وَ فُرِّيَّاتِهِ اَجْمَعِيُنَ

المتحمد للله، ''امثال القرآن' كى الف وترحيب بي بتاريخ المرمضان المبارك ١٣٦٨ه أله ٢٦ بتقبر ١٢٠٠٤ بروز بدر كوفراغت عاصل جوئى .

العبدالضعیف البوالمحتسان خالد محود بن مولا تا ولی محمد بُریسیار ( مدرس) جامعه اشر فید نیلا گنبد لا بهور